

(اسماھ تام ملااھ مجلس شرعی کے گیارہ سیمیناروں کے مقالات کے خلاصے اور فیصلے

ترتیب مفتی محرنظا الدین رضوی برکاتی

ناشر

طلبهٔ درجهٔ فضیلت (سال اول) ۲۰۱۸ء جامعه است رفیه، مبارک پوش ساعظم گڑھ

بهاهتمام بجلسِ شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

#### بِسُعِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

وَ لَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَ إِلَى الْوَلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْكِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ﴿ ﴿ وَلَوْ رَدُّوْهُ كُولِهِ الْمَالِكِ النَّالَةِ الْمَاكِ الْمَاعِنَةُ الْمِنْكُمُ اللَّهُ اللَّوْلُولُ وَ إِلَى اللَّهُ اللَّ

اوراگرر سول اور اینے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے توضر ور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بعد میں استنباط کرتے ہیں۔

جدبدمسائل

پر علماکی رائیس اور فیصلے

(جلداول)

۱۳۱۷ھ تا ۲۲۲اھ مجلس شرعی کے گیارہ سیمیناروں کے مقالات کے خلاصے اور فیصلے

تزتيب

مفتى محمد نظام الدين رضوي بركاتي

ناظم مجلس شرعى وصدر المدرسين وصدر شعبهٔ افتاجامعه اشرفیه، مبارک بور

ناشر:طلبهٔ درجهٔ فضیلت (سال اول) ۲۰۱۸ء

باهتمام: مجلس شرعی جامعه است فیه، مبارک بور، عاظم گره

باسمهِ سبحانه و تعالی جمله حقوق بحق نا نثر محفوظ سلسله اشاعت: (۸)

| نام كتاب  | جدید مسائل پر علما کی رائیں اور فیصلے (جلداول)                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| مرتب      | مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی                                       |
| الص       | ناظم مجلس شرعی،صدر المدرسین وصدر شعبهٔ افتاجامعه انثر فیه مبارک پور     |
| اقتی<br>چ | مولانا محمه عارف حسین مصباحی ،استاذ جامعه نوریه قادریه، بگھاڑو<br>تازید |
|           | اور جمله تلخيص نگار اساتذهٔ حامعه اشرفیه                                |
| اشاعت     | ٠٢٠١٨/١٥٢٠                                                              |
| تعداد     | • •                                                                     |
| کمپوزنگ   | مولانانا حرسین مصباحی، ماسٹر مہتاب پیامی                                |
| ناشر      | طلبهٔ در جهٔ فضیات (سال اول )۱۹– ۱۸۰۸ء<br>مما                           |
| بالهتمام  | سخلس شرعی، جامعه انثر فیه، مبارک بور، اعظم گڑھ                          |
| باریہ     |                                                                         |

#### Contact: MAJLIS-E-SHARAEE

Jamia Ashrafia, Mubarakpur, Azamgarh (U.P.) PIN: 276404

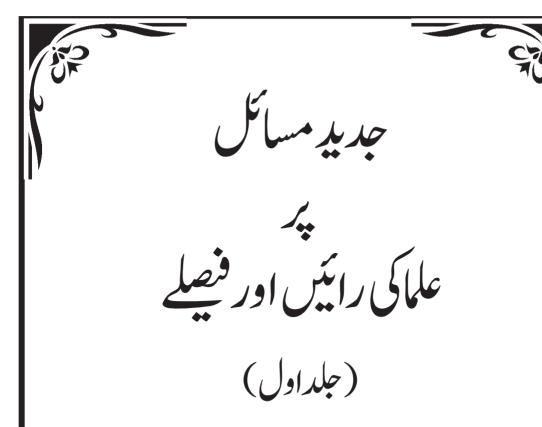

خلاصة مقالات: ١٩

نصلي : نصل

از: ۱۹۲۳ و ایمان از: ۱۹۹۳ از: ۱۹۹۳

## CANCELLA MUNICIPALITY

آلحملُ يِللهِ العزيزِ الغقّار. والصّلاة والسّلام على نبيّه البُختار. وعَلَىٰ آله وصحبه الأخيار. لا سيّبا الشّيخين الصّاحبين. الأخِنَاين مِنَ الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين. وعلى مجتهياي ملَّته. وَفُقَهَاءِ أُمَّتِهِ. وعلى جميع مَن تمسّك بسنّته.

# جدیدِ مسائل پرعلماکی رائیں اور فیصلے (جلداول) ایک نظر میں

| 11 |                 | مجموعی سیمینار |
|----|-----------------|----------------|
| 19 | (خلاصهٔ مقالات) | نگل تلخيصات    |
| ۲۲ |                 | گل فنصلے       |

#### مرس كار

سمر جُمادی الاولی ۱۳۱۳ اھ/۱۸ را کتوبر ۱۹۹۳ء، دوشنبه

—Ľ—

۲۰ر صفر المظفر ۲۲ ۱۳۲ه ۱۳۲۸ مارچ ۵۰۰۲ء، پنج شنبه

# عرض حال

باسمه تعالى و سبحانه

از ہرِ ہند جامعہ اشرفیہ مبارک بور بر مغیر کی عظیم ترین درس گاہ، مستند مرکزی دانش گاہ اور تعلیم و تربیت کی ایسی پاکیزہ و مقد س روحانی بار گاہ ہے جس کی دینی خدمات، تعلیمی پیش رفت، تعمیری کاوشیس، تبلیغی سرگر میاں اور فقهی تحقیقی کارنا ہے محتاج تعارف نہیں۔

نیہ چینستانِ علم وفن شیخ المشایخ حضرت مولاناسید شاہ علی حسین اشر فی کچھو چھوی، صدر الشریعہ مولانا امجہ علی اظلمی، مفتی اظلم مولانا سید شاہ مصطفیٰ رضانوری بریلوی، سید العلما مولاناسید آلِ مصطفیٰ برکاتی مار ہروی، احسن العلما مولاناسید شاہ صطفیٰ حیدر حسن میاں رضوان اللہ علیم مصطفیٰ حیدر حسن میاں رضوان اللہ علیم الجعین کی مبارک دعاؤں کا ثمرہ اور جلالہ العلم مولانا شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی کے خلوص وللہیت اور "زمین کے اوپر کام، زمین کے مینچہ ہے، یہی سبب ہے کہ ہزار مخالفتوں، مخاصمتوں کے نیچے آرام" اور دشابنہ روز عروج وار تقالور صلاح وفلاح کی شاہ راہوں پر نہایت برق رفتاری کے ساتھ گامزن ہے۔ اور عداوتوں کے باوجود شابنہ روز عروج وار تقالور صلاح وفلاح کی شاہ راہوں پر نہایت برق رفتاری کے ساتھ گامزن ہے۔

یہ حافظ ملت بھالے نے کے روحانی فیضان ، آہ سحر گاہی اور نالہ نیم شی کا حسین ثمرہ ہے کہ اس ادار ہے کے وسیع و عریض صحن میں پروان چڑھنے والے جماعت سابعہ (فضیلت سال اول) کے باذوق طلبہ کی جانب سے " ہو م مفتی اظم ہند" کی تقریب سعیدانہائی شان دار اور اعلیٰ پیمانے پرمنائی جاتی ہے۔ اس حسین موقع پر طلبۂ مدارس کے در میان "تحریری و تقریری مسابقہ "کرانے کے ساتھ ساتھ کی اہم دین یا دانشور کو دعوت دی جاتی ہے ، اور عصری ساتھ کی اہم دین یا دانشور کو دعوت دی جاتی ہے ، اور عصری ضرور توں کے پیش نظر کوئی اہم کتاب بھی نئے رنگ و آہنگ اور دیدہ زیب ٹائٹل کے ساتھ منظر عام پر لائی جاتی ہے۔ لہذا اس کاروانِ شوق کو آگے بڑھاتے ہوئے امسال بھی طلبۂ جماعت سابعہ نے اساتذہ جامعہ بالخصوص محقق مسائل جدیدہ ، سراح الفقہا حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی ، رئیس الاساتذہ جامعہ بذاکی عنایت سے ممنون ہو کر فیصلہ کیا کہ تقریباً بین دہائی پر شتمل فقہی سیمیناروں میں مختلف موضوعات کے تعلق سے علما ہے کرام و مفتیانِ عظام کی آر ااور فیصلہ شدہ احکام و مسائل کا مجموعہ کتا بی شکل میں منظر عام پر لایا جائے۔ بچہ ہ تعالی و بکرم حبیبہ الاعلی وہ مستند اور دل آو پر فقہی دستاویز بنام " جدید مسائل پر علماکی رائیں اور فیصلے " آپ کی نگاہوں کے جائے۔ بچہ ہ تعالی و بکرم حبیبہ الاعلی وہ مستند اور دل آو پر فقہی دستاویز بنام " جدید مسائل پر علماکی رائیں اور فیصلے " آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔

ہم دل كى اتفاه گهرائيوں سے اپنے معزز اساتذه كرام، طلبۂ جامعه اور ان تمام حضرات كاشكريه اداكرتے ہيں جضوں نے اس اشائتى كام ميں قدم سے قدم ملاكر ہمارے عزم وحوصله كواستىكام بخشا۔ بارگاہ خداوندى ميں دعاہے كہ ہمارى اس خدمت كوشر ف قبول عطافرمائے۔ آمين بجاہ سيد المرسلين عليه و على آله و صحبه افضل الصلوٰة و التسليم.

منجانب: طلبهٔ فضیلت سال اول ۲۰۱۸ء

س اشاعت: ۱۳۴۰ ه

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم فهرست مضامين

#### تبركات

| ۱۵ | ارشاداتِ كتاب وسنت. |  |
|----|---------------------|--|
| 14 | اقوالِ زري          |  |

#### ابتدائيه

| <b>r</b> m | كلماتِ طيبات                                                   |  |
|------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 44         | خطبهٔ استقبالیه سر پرست مجلس شرعی حضرت عزیز ملت دام ظله العالی |  |
| <b>79</b>  | خطبهٔ صدارتسرپرست مجلس نثر عی حضرت شارحِ بخاری علیه الرحمه     |  |
| ٣٦         | تقديم حضرت سراج الفقهادام ظله العالى                           |  |

# بھلافقھی سیمینار س- الکحل آمیز دواؤں اور رنگین چیزوں کا استعال

| 9∠   | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|------|--------------------------------------------|--|
| 1111 | خلاصة مقالات علامه محمد احمد مصباحي        |  |
| 177  | تذبيل مصباحی مساحی                         |  |
| ITA  | شر کاے سیمینار کی قرار دادونتیجه بحث       |  |
| 119  | 公公公 فيل 公公公                                |  |

#### 🕝 ـ 🕜 ـ جان ومال کا بیمه اور ان کی شرعی حیثیت

| Imm | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| ۱۳۷ | خلاصة مقالاتعلامه محمد احمد مصباحي         |  |
| 100 | تذبيل مصباحی اندبيل                        |  |
| 14+ | شر کا ہے سیمینار کی قرار دادونتیج بحث      |  |
| IYI |                                            |  |

#### <u>دوسرا، تیسرا، چوتهااورپانچوا نقهی سیمینار</u>

#### ۵−شاختی کارڈ کے لیے فوٹو کھنے نے کی اجازت

| 179 | خلاصهٔ مذاکرات. مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|---------------------------------------------------|--|
| 141 |                                                   |  |

#### ● مشترکه سرماییمپنی کانظام کار اور اس کی شرعی حیثیت

| 120 | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی         |  |
|-----|----------------------------------------------------|--|
| IΔΛ | خلاصة مقالات علامه محمد احمد مصباحي دام ظله العالى |  |
| 195 | ينيل مولانامحمه عرفان عالم مصباحي                  |  |
| 199 |                                                    |  |

#### وواى اجاره

| 711 | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی     |  |
|-----|------------------------------------------------|--|
| MA  | خلاصهٔ مقالاتمولانا محمد عارف شین قادری مصباحی |  |
| ٢٣١ |                                                |  |

#### 

| 220 | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| ۲۳۸ | خلاصهٔ مقالات مصباحی                       |  |
| ۲۳۵ | 公公公 鱼鱼 公公公                                 |  |

#### چیک کی خرید و فروخت

| 101         | سوال نامهمفتی محمد معراج القادری مصباحی |  |
|-------------|-----------------------------------------|--|
| <b>70</b> A | خلاصهٔ مقالات مصباحی القادری مصباحی     |  |
| MA          |                                         |  |

#### چھٹا،ساتواںاور آٹھواںفقھیسیمینار

#### اسباب سِته اور عموم بلوي كي تنقيح

| <b>7</b> 2 <b>m</b> | سوال نامهمفتى محمه نظام الدين رضوي بركاتي       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> 27         | خلاصهٔ مقالات مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
| r-1                 |                                                 |  |

#### 🛈 – اعضاکی پیوندکاری

| ۳۱۷ | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| ٣٢٩ | خلاصهٔ مقالات مصباحی                       |  |
| mmr |                                            |  |

#### نوارفقهى سيمينار

#### استعال کے لیے انسانی خون کا استعال

| ٣٣٩ | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| ٣٢٥ | خلاصهٔ مقالات مصباحی                       |  |
| rar |                                            |  |

#### ـ 🐿 - تالاب اور باغات کے ٹھیکے کامسکلہ

| 209 | سوال نامهمفتى آلِ مصطفع مصباحي                  |  |
|-----|-------------------------------------------------|--|
| mym | خلاصهٔ مقالات مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
| ۳۲۵ |                                                 |  |

#### ویہات میں جمعہ وظہر

| <b>249</b> | سوال نامهمفتى آلِ مصطفع مصباحی                  |  |
|------------|-------------------------------------------------|--|
| ٣٧٧        | خلاصهٔ مقالات مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
| ٣٨٠        | 公公公 鱼鱼 公公公                                      |  |

#### دسوالفقهى سيمينار

#### 🚳 - غيرمسلم حكومتوں ميں جمعه وعيدين

| ٣٨٧         | سوال نامه. مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی             |  |
|-------------|----------------------------------------------------------|--|
| ۳۸۹         | خلاصهٔ مقالاتمفتی بدرعالم مصباحی، مولانانفیس احمد مصباحی |  |
| <b>m</b> 9∠ |                                                          |  |

#### ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں تین ہیں

| P+1  | 公公公 فيعلم 公公公                                              |  |
|------|------------------------------------------------------------|--|
| ۱۰۰۱ | حصِیے،ساتویں،آٹھویںاور نویں سیمیناروں کی قرار داد کی توثیق |  |
| r+r  | <i>دستخط مندو</i> بین                                      |  |

#### @- ہائر پرچیز (کرایہ فروخت)

| r+∠ | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی                          |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--|
| 117 | خلاصهٔ مقالات مولاناعبدالحق رضوی، مولانامجمه صدر الوری قادری مصباحی |  |
| 710 |                                                                     |  |

#### گیارهوانفقهیسیمینار

#### ۵ - مسعیٰ اور مسجدِ حرام کی حجیت سے سعی وطواف

| 41  | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| ۳۲۳ | خلاصهٔ مقالاتمولانازا بدعلی سلامی مصباحی   |  |
| اسم |                                            |  |

#### ایمه وغیره میں وَرَثه کی نام زدگی کی شرعی حیثیت

| rra | سوال نامه مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|---------------------------------------------|--|
| 7m2 | خلاصهٔ مقالات مولانانفیس احمد مصباحی        |  |
| 220 | 公公公 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |  |

#### ۔ فقدانِ زوج کی مختلف صورتوں کے احکام

| ٨٣٩ | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| ra9 | خلاصهٔ مقالات مصباحی                       |  |
| 2   |                                            |  |

#### -المنتخ فكاح بوجية سرنفقه

| 44                      | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-------------------------|--------------------------------------------|--|
| $\gamma \angle \Lambda$ | خلاصهٔ مقالات مولانانفیس احمد مصباحی       |  |
| 479                     |                                            |  |

#### ۔ فلیٹوں کی خرید و فروخت کے جدید طریقے اور ان کے احکام

| 490 | سوال نامهمفتى محمه نظام الدين رضوي بركاتي |  |
|-----|-------------------------------------------|--|
| 49A | خلاصهٔ مقالات مصباحی                      |  |
| ۵۰۷ | 公公公 فيل 公公公                               |  |
| ۵۱۱ | क्षेत्रक गेंडं (०००) विकास                |  |

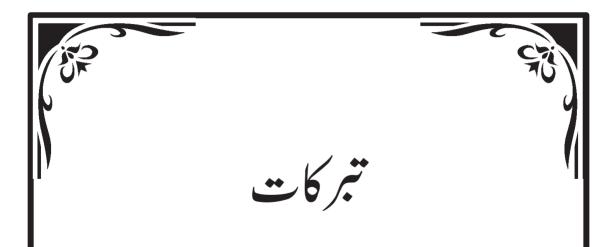

∜ارشاداتِ کتاب وسنت اتوالِ زریں

بِسُمِ اللهِ الرَّحْليِ الرَّحِيْمِ

# وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقُلُ أُوْنِي خَيْرًا كَثِيْرًا البقرة: ٢٦٨)

اورجس کو حکمت دی گئی اسے بہت بھلائی دی گئی بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

عن ابن عمر قال:

قال رسول الله طِلْلللهُ عَلَيْهُمَّ السَّلِيُّمُ السَّلِيُّمُ السَّلِيُّمُ السَّلِيُّمُ :

ين الله على الجهاعة

رواه الترمنى

ترجمہ: -حضرت ابن عمر رضی تعلقے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کی مددو توفیق اور حفاظت و رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کی مددو توفیق اور حفاظت و رسول ﷺ مناعت پر ہے۔

(جامع الترمذي \_ مشكوة المصانيح، باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الثاني، ص: • ١٠٠ مجلس بركات)

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

امام عظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت و الله و الله و الله و الله و ۱۵ مام عظم ابو حنیفه نعمان ۱۵۰ مام الله و ال

لَا أَتْبَعُ الرَّأِي وَالْقَيَاسَ إِلَّا إِذَا لَمْ أَظْفَرُ بِشَيْءٍ مِنَ اللهَ أَظْفَرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَ أَظْفَرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَ اللهَ تَعَالَىٰ عنهم. الله تَعَالَىٰ عنهم.

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، ج٧، ص ٣٠٢، كتاب الحج باب من أشعر و قلد بذي الحليفة ثم أحرم، از: علامه بدر الدين عيني)

میں اجتہاد و قیاس نہیں کرتا، مگراس وقت جب کہ مجھے قرآن یا حدیث یاصحابۂ کرام رضاً منتخبہ سے (متفقہ طور پر) کچھ نہ ملے۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

#### امام ابوبوسف و الله في فرمايا:

مَا رَأَيْتُ أَحَلَا أَعْلَمَ بِتَفْسِيْرِ الْحَدِيْثِ وَ مَوَاضِعِ الثُّكْتِ الَّتِي فِيْهِ مِنَ الْفِقْهِ مِنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ قَالَ أَيْضًا: مَا خَالَفْتُه في شَيْءٍ قَطُّ فَتَكَبَّرُتُه إِلَّا رَأَيْتُ الْفِقْهِ مِنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ قَالَ أَيْضًا: مَا خَالَفْتُه في شَيْءٍ قَطُّ فَتَكَبَّرُتُه إِلَيْهِ أَنْجَىٰ فِي الْاخِرَةِ وَ كُنْتُ رُبِّمَا مِلْتُ إِلَى الْحَدِيْثِ فَكَانَ هُوَ مَنْهُ مَنْ اللّهِ مَنْ وَ قَالَ: كَانَ إِذَا صَمَّمَ عَلىٰ قَوْلٍ دُرْتُ على مَشَائِحُ أَبْصَرَ بِالْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ مِنِي وَ قَالَ: كَانَ إِذَا صَمَّمَ عَلىٰ قَوْلٍ دُرْتُ على مَشَائِحُ الْكُوفَةِ، هَلَ أَجِلُ فِي تَقُولِة عَرِيْتًا أَوْ أَثَرًا فَرُبَّمَا وَجَلَّ الْحَدِيثَةِ وَوَلِه حَدِيْتًا أَوْ أَثَرًا فَرُبَّمَا وَجَلَتُ الْحَدِيثَ أَنْ اللّهُ لَاثَةَ فَأَلُونَةِ مَا عَيْوُلُ فِيْهِ غَيْرُ صَحِيْحِ أَوْ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فَأَقُولُ لَه: وَ الشَّلَاثَة فَأَتَيْتُه مِهَا فَمِنْهَا مَا يَقُولُ فِيهِ غَيْرُ صَحِيْحِ أَوْ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فَأَقُولُ لَه: وَ الشَّلَاثَة فَأَتَيْتُه مِهَا فَمِنْهَا مَا يَقُولُ فِيهِ غَيْرُ صَحِيْحِ أَوْ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فَأَقُولُ لَه: وَ الشَّكَ بِنْلِكَ مَعَ أَنَّه يُوافِقُ قَوْلَكَ فَيَقُولُ: أَنَا عَالِمُ بِعِلْمِ أَهُلَ الْكُوفَةِ.

ترجمہ: میں نے احادیث کی تفسیر اور فقہ کی نکتہ آفرینی میں حضرت امام عظم ابو حنیفہ رڈاٹئٹ سے زیادہ علم والا شخص نہیں دیکھا، نیزانھوں نے فرمایا: میں نے جب بھی کسی مسئلہ میں ان سے مخالفت کی پھر میں نے اس میں غور وخوض کیا توجھے یہی محسوس ہوا کہ آخرت میں زیادہ نجات بخش وہی مذہب ہے جس کی طرف امام ابو حنیفہ گئے ہیں۔ بھی میرامیلان حدیث کی طرف ہو تا تودیکھتا کہ ان کو حدیثِ شیح کی بس بصیرت مجھ سے زیادہ ہے۔ نیز فرمایا: جب وہ کسی بات پر ڈے ہاتے تومیں کوفہ کے مشایخ کے پاس اس فول کی تقویت میں مجھے کوئی حدیث یا اثر ملے توبسا او قات مجھے دو تین عرض سے حاضر ہو تا کہ اس قول کی تقویت میں اے کر حاضر ہو تا۔ آپ فرماتے اس میں یہ حدیث سے خیم نہیں وقل کی خدمت میں لے کر حاضر ہو تا۔ آپ فرماتے اس میں یہ حدیث سے خیم نہیں وقل کی تائید میں ہیں۔ وفرماتے: میں اہل کوفہ کے علوم کاعالم ہوں۔

(الخيرات الحسان، ص: ١٤٣، الفصل الثلاثون في سنده في الحديث)

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

فقيه ب مثال اعلى حضرت عليه الرحمه نے فرمايا:

اے عزیز!وہ مسائل جنھیں حوادثِ جدیدہ سے تعلق ونسبت ہے، جیسے تاربر قی وغیرہ، لوگ جھتے ہیں کہ کتب ائمۂ دین میں ان کاحکم نہ نکلے گا۔ مگر نہ جاناکہ علماہے دین شكر الله تعالى مساعيهم الجميلة ني كوئى حرف ان عزيزول كاجتهاد كوأهانهين رکھاہے۔تصریحاً، تلویجاً، تفریعاً، تاصیلا،سب کچھ فرمادیاہے، زیادہ علم اسے ہے جسے زیادہ فہم ہے اور اِن شاء الله العزیز زمانه اُن بندگان خداسے خالی نه ہو گاجو مشکل کی تسهیل، معضل کی تخصیل، صعب کی تذلیل، مجمل کی تفصیل کے ماہر ہوں۔ بحرسے صدف، صدف سے گہر، بذرسے در خت، در خت سے ثمر نکالنے پر باذن اللہ تعالیٰ قادر ہوں۔ "لاخلا الكونُ عن افضالهم وكثّر الله في بلادنا من امثالهم أمين أمين برحمتك يا ارحم الراحمين." ملتقطًا

(فتاوی رضو یه ص:۲۲، ۵۲۷، ج: ٤، رضا اکید می ممبئی)



﴿ كُلُمَاتِ طِيبات .... حضرت سر پرست مجلس شرى دام ظله العالى ﴿ حَطْبِهُ اسْقَالِيهِ .... حضرت سر پرست مجلس شرى دام ظله ﴿ حَطْبِهُ اسْقَالِيهِ .... حضرت نقيد الهند شارح بخارى عليد الرحمه ﴿ خطبهُ صدارت .... حضرت نقيد الهند شارح بخارى عليد الرحمه ﴿ تقديم .... حضرت ناظم مجلس شرى دام ظله العالى ﴾ تقديم ..... حضرت ناظم مجلس شرى دام ظله العالى

### كلمات طيبات

جانشین حضور حافظِ ملت، عزیز ملت حضرت مولاناشاه عبد الحفیظ صاحب قبله دام ظله العالی سرپرست مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

باسمه سبحانهٔ و تعالى

نحمدةً و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

خلوص وللہ بیت کے ساتھ کوئی بھی عمل کبھی رائیگال نہیں جاتا، اس کے اثرات بہت مضبوط اور دور رس ہوتے ہیں۔
بہت مضبوط اور دور رس ہوتے ہیں۔
بہت مضبوط اور دور رس ہوتے ہیں۔
بہت مخدہ تعالیٰ مجلس شرعی مبارک بورضلع عظم گڑھ کا قیام اللہ عزوجل کی رضاو خوشنودی کے لیے ہوا۔ مجلس شرعی کے ارکان اور
اعوان و انصار کی مخلصانہ جدو جہد سے حسب حاجات علمی مجالس اور فقہی سیمینار منعقد ہوتے رہے، ملک و بیرون ملک کے
فقہی ذوق رکھنے والے علما ہے اہل سنت و مفتیانِ کرام جدید اور پیچیدہ مسائل پر اپنی تحقیقات قلم بند فرماتے رہے اور بوری
دیانت و فقاہت کے ساتھ بحث و مباحثہ میں حصہ لیتے رہے، رہ کریم کا بے پایاں احسان رہا کہ اس نے رسول کریم علیہ
التحیۃ والتسلیم کے طفیل ہمارے مفتیانِ کرام اور علما ہے ذوی الاحرّام کو مسائل کی تہ تک رسائی عطافرمائی، پھر نتیجہ خیز ابحاث
کے بعد فیصلے تیار ہوئے۔ فالحمد لللہ علی ذلك.

نہایت مسرت وشادمانی ہے کہ آج مجلس شرعی علاے کرام ومفتیانِ عظام کی رابوں کے ساتھ اٹھی فیصلوں کامجموعہ تین جلدوں میں کتابی شکل میں شائع کرنے جارہی ہے۔ جماعت فضیلت سال اول (۴۰–۱۹/۱۱ه/۱۱-۱۹) کے بلند حوصلہ طلبہ تقریباً دو ٹلث مالی تعاون میں شریک ہیں۔ میں مجلس شرعی کے ارکان اور جماعت فضیلت سال اول کے ان طلبہ کو مبارک باد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں ، مولی تعالی علاے اہلِ سنت و مفتیانِ کرام کی عمر، اور علم فضل میں خوب خوب برکتیں عطافرمائے اور تقابل میں بھی بورے اخلاص کے ساتھ ملت کے مسائل حل کرنے میں آخیں توفیقات جلیلہ سے نوازے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم

عبدالحفيظ عنه سرپرست مجلس شرعی وسربراه اعلیٰ الجامعة الاشرفیه ، مبارکپور ۲۷؍ ذوالحجه ۱۴۳۹ه/۸رستمبر۲۰۱۸ء

#### خطیم استفرالید عزیز ملت مولاناشاه عبدالحفیظ صاحب دام ظله سرپرست مجلس شرعی وسربراه اعلی جامعه اشرفیه مبارک بور (به موقع دسوال فقهی سیمینار)

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

حضرات علما بے كرام ومفتيان عظام!

ہمیں بے پایاں مسرت ہے کہ آج ہم مجلس شری کے دسویں فقہی سمینار (Seminar) کا حوصلہ افزاماحول اپنے ماستھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔اس سمینار میں ہم اپنے تمام مندوبین کی آمد پران کا پر جوش خیر مقدم کرتے ہیں اور بصد اعترافِ نوازش وکرم ان کا شکر بیداداکرتے ہیں کہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرکے یہاں تشریف لائے اور اپنے عزیزاو قات کا بیش قیمت حصہ شری مسائل حل کرنے کے لیے صرف کیا۔رب کریم اخیس اپنی بے پایاں جزاؤں سے نوازے اور کشف حقائق کے لیے ان کے سینے کھول دے۔

حضرات!آج ہم ایسے اندوہ ناک دور سے گزرر ہے ہیں جس میں اسلام دشمن عزائم اپنے بورے شباب پر ہیں۔ شاطر دشمن آئے دن سی مسلم حکومت کو اپنے ظلم وستم کا نشانہ بناتے ہیں اور وہاں اپنے اقتدار کا پرچم نصب کردیتے ہیں۔ صدیوں شمن آئے دن سی مسلم حکمرانوں کی کو تاہ اندیثی، عافیت کوشی اور بزدلی نے مسلمانوں کی سیاسی، اقتصادی اور تدنی بالادسی کو ایک قصہ پارینہ اور ماضی کا ایک خواب پریشاں بنادیا ہے۔ اہل باطل کی منافقت، نمائشی ہمدردی، خفیہ منصوبہ بندی اور غاصبانہ وجابرانہ پیش قدمی نے دنیا کو چیرت زدہ کر دیا ہے۔ ان کی جفاثی، اقتصادی و تدنی و سعت و ترقی، ذرائع ابلاغ پر تسلط، مکرو فریب کے بیش قدمی نے دنیا کو چیرت زدہ کر دیا ہے۔ ان کی جفاثی، اقتصادی و تدنی و سعت و ترقی، ذرائع ابلاغ پر تسلط، مکرو فریب کے استعمال اور دولت وطاقت کی فراوانی کے آگے مسلم حکمرانوں کی قوت فکر وعمل مفلوج ہوکررہ گئی ہے۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ ادبار ان کامقدر بن چیاہے۔ اور اقبال نے غیروں سے پیانِ وفا باندھ لیا ہے۔ و العِیاذ بالله رب العلمین.

حضرات! یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلم حکومتوں کا زمانۂ عروج ہویا َ دُورِ زدال، اُسلامی دعوت اورمسلمانوں کی دینی علمی اخلاقی تربیت کا تسلسل بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ در دمند علماومشاخ اور اہل دل عُرفاوصُلُحاحق کی رہنمائی، اذہان کی تطہیراور دلوں کا تزکیہ فرمانے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہے ہیں۔اخیس کی مسامی جمیلہ کا نتیجہ تھا کہ —ع

پاسبال مل گئے کعبے کوشم خانے سے

حضرات!آج بھی جب کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنٹروں کا بازار گرم ہے اسلامی دعوت کو فروغ حاصل ہورہاہے۔اسلام کا مطالعہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔اور مغرب کی متعقن زندگی سے بیزار ہوکرلوگ بڑی تیزی سے حلقہ

بُلُوشِ إسلام مورب مين وفالحمدُ للهِ على ذلك.

عزم وعمل سے بہت سی مشکلات کی زنچریں کٹ سکتی ہیں۔

میں مجھتا ہوں کہ علاے حق آنے بھی اپنی ذمہ دار ایوں سے بے خبر نہیں ہیں لیکن خاتی مسائل ،عاکمی ضروریات اور وسائل
کے فقد ان نے ان کی سرگر میوں کا دائرہ ننگ سے تنگ کر دیا ہے۔ باہمی نظیم ، ٹھوس منصوبہ بندی ، کا موں کی تقسیم ، ضروریات کی کفالت اور وسائل کی فراہمی سے سارے مسائل کا حل ہوسکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے دوچیزیں ضروری ہیں۔(۱) ایک ایسی قیادت جو ہمہ جہت نظر کے ساتھ تمام ذیلی اداروں اور نظیموں کو کنٹر ول کرے۔ (۲) تمام ماتحت قائدین اور ارکان و کارکنان کی جانب سے قیادتِ بالا کے ساتھ مخلصانہ تعاون ، تیجی اطاعت اور پوری سرگرمی سے اپنے فرائض کی ادائیگی ۔ موجودہ حالات میں دونوں ہی چیزوں کا حصول سخت مشکل اور دشوار نظر آرہا ہے۔ قیادتِ بالاکی منزل اتن بلنداور عَبیر الوصول ہے کہ ہم شہباز کو اپنے بال و پر کی چیزوں کا حصول سخت مشکل اور دشوار نظر آرہا ہے۔ ویادتِ بالاکی منزل اتن بلنداور عَبیر الوصول ہے کہ ہم شہباز کو اپنے بال و پر کی ناتھ اور شرین جام تو بڑوں سے مانگ مانگ کر پینے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں لیکن اگر بھی زجر و عتاب کا صرف ایک تلئے گھونٹ سامنے آجائے تو فوراً اُسے بھینک کر دور بھاگ کھڑے ہوں۔ پھا طاعت شعار منکسر المزان اور درد منر مخلسین اس سے مستنی ہوسکتے ہیں ورنہ زیادہ ترباصلاحیت ، فری وَجاہت یا تروت مندافرادو ہی ملیس کے جن کی قوت برداشت کمزور سے کمزور تر نظر آئے گی۔

حضرات! حالات کی بیہ ناہمواری ہمیں حرکت وعمل سے سبک دوش نہیں کرسکتی۔ اگر اجتماعی سرگرمی ناممکن یاد شوار ہے تو انفرادی کوششوں پر غور کرنااور اخیس بروے کار لاناضروری ہے۔ اس لیے میں چنداہم ضروریات اور ذمہ داریوں کی فہرست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس امید کے ساتھ کہ توجہ سے ساعت فرمائیں گے اور اخیس بروے کار لانے کی راہ میں اہل عمل کی رہنمائی اور ان کا تعاون کریں گے۔ یقینا آج کا بیسمینار ملّت کے چیدہ و منتخب دل و دماغ پر مشتمل ہے۔ جن کی بیداری اور صَلابتِ

(۱) ہمارے بالغ نظر، بیدار مغز اور خلص و در دمندافرادی ایک ایسی نظیم ضروری ہے جوسیا ہی و مکی معاملات میں اہل سنت کی نمائندگی اور ملک بھر کے سنی مسلم انوں کی ہوش مندانہ رہنمائی کافریضہ انجام دے۔ یہ امر نہایت شرمناک ہے کہ مسلم کہلانے والی چھوٹی چھوٹی جھاوٹی وار ان کے اداروں کی اہمیت توار باب اقتدار کے نزدیک مسلم ہولیکن ملک کی سب سے بڑی اور سب سے قدیم اور آھیل جماعت اور اس کے ادار کے سی شار و قطار میں نہ ہوں ۔ دوسری طرف یہ بھی بہت شرمناک بات ہے کہ ہمارے عوام کاضرورت منداور حساس طبقہ اپنے سیاسی، ملکی اور قومی مسائل میں اپنے قائدین کی رہنمائی سے محروم اور غیروں کا دست مگر ہو۔ ضروری نہیں کہ پوری جماعت کے عمائد واکا ہر جہلے مجتمع ہوں پھر ایسی سی تشکیل ہو۔ اس کے انتظار میں بہت سی عمریں گزر گئیں اور باقی بھی گزر جائیں گی۔ ہمارا جو حال ہے اس میں اگر آپ کو کسی گشن کی آبیاری کا سودا ہے تو ضروری ہے کہ بانی کا کند سے لیے خود زمین خریدیں، پھر اسباب وآلات فراہم کریں، ٹیوب ویل لگائیں، بکلی کا کندشن حاصل کریں، ملازم یا ملاز مین رکھیں سان کی تنظوہ اور دیگر مالیات کا اچھا بندو بست بھی خود کریں تب کہیں وقت پر اپنے محبوب گشن کی سیر الی و شادائی کا خوشما منظر دکھیں سان کی تنظوہ اور دیگر مالیات کا اچھا بندو بست بھی خود کریں تب کہیں وقت پر اپنے محبوب گشن کی سیر الی و شادائی کا خوشما منظر دکھیں سان کی تنظوہ میں اگر آپ نے خود زمین کی ایس میں اگر آپ خواداور دیگر مالیات کا اچھا بندو بست بھی خود کریں تب کہیں وقت پر اپنے محبوب گشن کی سیر الی و شادائی کا خوشما معدومی دکھ سکتے ہیں ور نہ اس کے بجاب اگر آپ نے خاندان والوں کی پیش قدمی اور تعاون پر تکمیر کرلیا تو چون کی پیش معدومی

یقینی ہے۔ الغرض کچھ سیاسی ذوق و شعور اور ملی وجماعتی ہمدر دی رکھنے والے حضرات تمام آلات ووسائل اور ان کی فراہمی کے مسائل کاحل تلاش کرتے ہوئے نصرت خداوندی پراعتماد کرکے کام کاآغاز کر دیں توہماری جماعت کا مید دیرینہ اور عظیم خلائر ہوسکتا ہے۔ والله و کئی التو فیق، و بیدہ الخیر.

ہ و وی وی وی وی وی کے استریک وی کے استریک وجہ ہے جمش کا استراط اور نصوبہ بندی کے فقد ان کی وجہ ہے بعض موضوعات پر کام مکرر ہور ہاہے۔ بہت کچھ غیر معیاری مواد بھی سامنے آرہاہے۔ اور بیش تراہم اور مشکل موضوعات بالکل متروک ہیں مثلاً۔

الف: سیرت نگاری: جس کے تحت سیرت نبوی، سیرت صحابہ، سیرت تابعین، سیرت اولیا وصالحین، سیرت علما و حکما، سیرت خلفا و سلاطین سیمی داخل ہیں۔

**ب: تاریخ نگاری:**اس کے تحت تاریخ اسلام، تاریخ اقوام، تاریخ **ند**اہب، تاریخ علوم وفنون، تاریخ ملوک و ممالک وغیرہ بھی آتی ہیں۔

ج: درسی و نصالی کتب کی تیاری: پرائمری اور او پرکے درجات کے لیے یوں توسار انصاب ایسا ہونا چاہیے جس میں ہر زبان اور ہر فن پر اسلامی رنگ چھایا ہوا ہوخواہ وہ سائنس ہویا جغرافیہ یاریاضی یا اقتصاد و تدن یا ہندی ، انگریزی ، اردوا دب اور اصناف ادب لیکن ہر درجہ کے لحاظ سے دبینیات اور سیرت و تاریج کی کتابیں تیار کرنا توفوراً ضروری ہے اور یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پھھ کام ہو چ کا ہے لیکن ابھی زیادہ باقی ہے۔

اسی طرح مدارس عربیه کی درسیات کوبھی طلبہ کے معیار ومذاق اور عصر جدید کے تقاضوں کے مطابق از سر نومرتب کرنا ضروری ہے۔ دیگر ملکوں میں بیر کام وزارت تعلیم اور بعض جامعات کے تحت ہو تاہے مگر ہمارے لیے وہ سہولت کہاں؟ یہاں توع خود کوزہ وخود کوزہ گروخود کِل کوزہ

والامعاملہ ہے۔ تاہم دیگر ممالک کے کامول سے کمی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے اور بعض کتابیں بعینہ داخل نصاب ہو کتی ہیں۔ وہ اردو، ہندی، انگریزی، فارسی، عربی زبانوں کے لیے معاجم ولغات کی تیاری۔

ہ مستشر قین اور دیگر غیر مسلموں کے اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی عقائدو مسائل کی دلیذیر توضیح و تشریح۔ و: مسلک حق کے اثبات اور باطل افکار ومذاہب کی تردید میں ٹھوس دلائل و شواہد کے ساتھ عصری اسلوب اور سنجیدہ وآسان انداز میں دکش کتابیں۔

ز: دوسری زبانوں کی مفید دینی وعلمی کتابوں کاار دو ترجمہ، اسی طرح ار دو کتابوں اور علما ہے اہل سنت کی تصانیف کا ہندی انگریزی، فرنچ، فارسی، عربی وغیرہ میں ترجمہ۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے بھی تصنیف طلب موضوعات ہیں غور فرمائیں تو مذکورہ ہرباب اور ہر موضوع ایک ایک فعال اکاڈمی کاطالب ہے جو متعدّد مصنفین اور جملہ تصنیفی لوازم پر شتمتل ہو۔

(س) صحافت: ہمیں ایسی صحافت کی ضرورت ہے جس کے تحت عام موضوعات کے ساتھ جماعت کے گزشتہ و موجودہ

علماو عمائد کی خدمات کاباو قار تذکرہ ہو، جماعتی سرگر میوں کابیان ہو، مخالفانہ تحریروں کاجواب واحتساب ہو،اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں۔جن کاغیروں کی صحافت کے ذریعہ حصول ناممکن ہے۔

(۳) خطابت: آج کل ہماری خطابت سخت انحطاط کا شکار ہے تعلیم یافتہ طبقہ اسے سننے کو تیار نہیں۔ عوام اگرچہ جذبات کی رَومیں اس پر بلند بانگ نعرے لگا لیتے ہیں، بلکہ زبر دستی ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ لیکن غور کیجیے تواضیں اس خطابت سے وہ علم ویقین، وہ جذبہ عمل اور وہ انداز فکر ونظر حاصل نہیں ہوتاجس کے وہ محتاج ہیں۔

عقائد، اخلاق، اعمال وغیرہ ابواب سے ایک ایک موضوع کو لیتے ہوئے ایسی خطابت ہونی چاہیے جوسب سے پہلے سیحے ودرست ہو پھر ٹھوس دلائل اور مستند واقعات و شواہد پر تمل ہو۔ ساتھ ہی زبان وبیان کی دل شی اور اثر آفرینی بھی رکھتی ہو۔

(۵) وعوت و تبلیغ: بیشعبہ سب سے زیادہ ہماری توجہ کا محتاج ہے۔ ہم وہاں تو پہنچ جاتے ہیں جہاں زمین پہلے سے ہموار ہے اور جہال کوئی فردیا انجمن خود ہمیں بلاکر کچھ کہنے سنانے کا موقع فراہم کرے لیکن بے شار وہ مقامات جہال ہماری کوئی آواز نہیں پہنچی ان کی ہمیں کچھ پروانہیں۔ جماعت میں ایسے داعیوں کا وجود اور ان کی کفالت وسرپرستی ضروری ہے جواپین گوناگوں صلاحیتوں کے باعث غیروں پر انزانداز ہو سکیں اور ان کی آبادی میں حکمت و موعظت حسنہ کے ساتھ کامئہ حق پہنچا کرانقلاب لاسکیس۔

(۲) مناظرہ: ایسے افراد کا وجود بھی ضروری ہے جو مختلف ادیان و مذاہب کا وسیع وعمیق مطالعہ رکھتے ہوں اور وقت ضرورت ان کا بطلان ان ہی کی کتابوں سے ثابت کریں اور مضبوط عقلی و نقلی دلائل سے برجستہ اپنی حقانیت بیان کر دیں۔ اور ان کے مسلّمات سے ان پر ججت قائم کریں۔ اس میں بھی تقسیم کار زیادہ مفید ہے۔ ہر فرقہ اور ہر مذہب سے مقابلہ کے لیے الگ الگ افراد مختص ہوں توآسانی ہوگی۔

(ک) ہر شعبۂ مل کے لیے لائق افراد کی تخریج: حضرات!اوپر جوضروریات مذکور ہوئیں اُن کی تکمیل لائق افراد کے بغیر ممکن نہیں۔ہمارے اداروں کا نصاب مختلف علوم و فنون کی بیگ گونہ استعداد توپیداکر تاہے مگران میں مہارت ور سوخ کے لیے ایک ایک فن کی مستقل تربیت اور طویل عملی مشق ضروری ہے۔

ایک زبردست المیہ یہ ہے کہ علیمی میدان میں کا میابی کا فیصد بہت کم ہے عصری ودنی دونوں فتیم کے علیمی اداروں میں بشکل بیس پچیس فیصد الیسے طلبہ اور فارغین ہوتے ہیں جنھیں درجہ کے معیار پر کامل یااس سے قریب کہاجاسکتا ہے۔نصاب کی تشکل بیس پچیس فیصد الیسے طلبہ کی فہمائش اور دیگر سارے اسباب و ذرائع بروے کار آرہے ہیں مگر نتائج کا فیصد بڑھتا ہوانظر نہیں آتا۔ ماہرین تعلیم اور ذمہ دارانِ جامعات و مدارس کے لیے یہ خود بڑا سنگین مسئلہ ہے۔

آبانھیں بیں پچیں فیصد فارغین کے مزاج ور جھان طبع اور امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف شعبوں اور میدانوں کے لیے انھیں بیس بیسی مزاج ور جھان طبع اور امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف شعبوں اور میدانوں کے لیے انھیں تیار کرنا ہماری اہم ذمہ داری ہے۔اس سلسلے میں ہر شعبہ کے لیے تجربہ کار اور ماہر اساتذہ کا حصول بھی آسان نہیں۔

(۸) مدارس ومکانب کا قیام: اب بھی بہت سے دیہات اور بے شار خطے ایسے ہیں جہال جائی ہی ساندگی کا دور دورہ

ہے خصوصاً دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ایسے مقامات کے مسلمانوں کے دین وائیان کے تحفظ اور ان کی نسلوں کی سربلندی کے لیے وہاں مدارس و مکاتب کافیام بھی ایک اہم ضرورت ہے۔

ب میں برور اس و مکاتب مصروف مکل ہیں ان میں دینی تعلیم کو سیح مقام دلانااور آخیں زیادہ فعال اور نتیجہ خیز بنانا بھی وقت کی اہم ذمہ داری ہے۔

(۱۰) مساجد کا انتظام: جوعلاقے مساجد سے محروم ہیں وہال مسجدول کی تعمیر اور جومسجدیں موجود ہیں ان میں نماز وجماعت،امامت وخطابت کے مناسب انتظام پر بھی توجہ ضروری ہے۔

(۱۱) لائبر ربیوں کا قیام علمی دلچیسی بڑھانے اور تعلیم یافتہ افراد کو مزید دینی معلومات سے آراستہ کرنے کے لیے ہر آبادی میں عمدہ لائبریری کاوجود بھی ضروری ہے۔

یہ اور اس طرح کی دوسری بھی اہم دینی وعلمی ضروریات ہیں جن کو اجتماعی نہیں توانفرادی طور پر پوراکرناوقت کا زبر دست چیلنج ہے علما ہے کرام اپنے اپنے حلقوں میں بیداری لانے اور عوام کو سرگرم بنانے پر توجہ دیں۔ اہل خیر سے تعاون کی اپیل کریں، اور انظام دیانت دارانہ بر پاکر نے کے سلسلے میں مناسب رہنمائی کریں توبڑا کام ہوسکتا ہے۔ اسی طرح اہم مدارس اپنادائرہ کا دوسیع کریں توبڑ توب اور مختضر الفاظ میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امریہ ہو کہ یہ گزار شات انشاء اللہ تعالیٰ ہارآ ور ہوں گی۔

اخیر میں عرض ہے کہ مجلس شرعی کا قیام اور ارباب فقہ و فتوی کا اجتماع اور حل مسائل کے لیے مخلصانہ کوشش بھی امت کی ضروریات کا ایک اہم حصہ ہے جس کی کامیا بی کے لیے آپ حضرات کی توجہاتِ کابر قرار رہناضروری ہے۔

ہمیں اعتراف ہے کہ آپ کے شایانِ شان انتظام سے ہم قاصر رہے لیکن علما نے دین سے توقع ہے کہ اس کام کو اپنافرض منصبی سمجھتے ہوئے اس راہ کی مشکلات و تکالیف کو گوار اکر لیس کے اور ہماری تقصیر کی پر دہ بوشی فرمائیں گے۔ دین کی راہ میں ہمارے بزرگوں نے اپناسب کچھ قربان کرکے بھی بیداعتراف کیا کہ

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی حق توبیہ ہے کہ حق ادانہ ہوا

دعاکریں کہ آئندہ ہم آپ کے شایانِ شان انتظام میں کامیاب ہوں اور آپ کے ذریعہ امت کازیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ رب قدیر ہم سب پر اپنے فضل وکرم کا شامیانہ دراز فرمائے، ہم سے دین متین کی بیش بہا خدمات انجام دلا ہے، ہماری خطاو ک فرمائے اور ہماری حقیر کاوشوں کانِرخ اپنے کر بمانہ قبول سے بالاکرے۔

وهو اكرمُ الأكرمين، وارحم الراحمين وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدِالمرسلين وعلى آلِه وصحبه اجمعين.

### خطبهٔ صدارت

#### فقیه الهندشار حبخاری حضرت علامه فتی محمد شریف الحق امجدی سرپرست مجلس شری وناظم تعلیمات وصدر شعبهٔ افتاجامعه اشرفیه، مبارک بور (به موقع نوان فقهی سیمینار)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله هو الفقه الاكبر والصلوة على حبيبه سيدنا محمد هو الحديث الأظهر وعلى أله وصحبه المصابيح الغرر. اما بعد.

۔ اللہ عزوجل کی تائیداور اس کے حبیب عظم ﷺ کی عنایت سے ہم مجلس شرعی کا نواں اجلاس شروع کرنے جارہے ہیں۔اس بات کی بے حد خوش ہے کہ جس اہم مقصد کی انجام دہی کے لیے مجلس شرعی کا قیام عمل میں آیا تھا،اس میں امیدوں سے زیادہ کا میانی ہوئی۔

آپ حضرات کے تعاون سے بہت سے اہم اور پیچیدہ مسائل حل ہوئے، اگر چدان کے حل کرنے میں شر کا ہے جلس کو اپنا خون جگر صرف کرنا پڑا ہے، لیکن اس بات کی خوش ہے کہ ایز دِ متعال کی توفیق سے یہ خون جگر ایسے کام میں صرف ہواجواس کا بہترین مصرف تھا۔ فالحمد للله علیٰ ذلك.

اس خصوص میں ہم اپنے سارے احباب اور مندوبین کے زیربار احسان ہیں کہ انھوں نے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ دوران بحث بوری آزادی کے ساتھ اپنی رائیں پیش فرمائیں، جو ہمارے لیے رہنما ثابت ہوئی، مولی عزوجل آپ حضرات کے علم و فضل میں مزید و سعت عطافرمائے۔ آپ حضرات کے فیض کو اور عام و تام کرے اور آپ حضرات کے ظل ہمایوں کو دراز سے دراز ترکرے۔ آمین۔

جومسائل طے ہو چکے ہیں ان کی فہرست آپ حضرات کے ذہن میں محفوظ ہے۔ ان میں سب سے اہم اور پر پیج شیئر بازار کا مسئلہ تھا جو اپنے تنوع اور پیچید گی کی وجہ سے ابتدامیں ایسامحسوس ہوتا تھا گویا یہ "متشا بہات" میں سے ہے، لیکن عوام شیئر بازار کی خرید و فروخت کے عادی ہو چکے ہیں ، ان میں اکثر تووہ ہیں جنھیں اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ ان کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ زر اندوزی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایسے دین داروں سے زمین خالی نہیں جو بہر حال حرام کمائی سے حتی

الوسع بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس کے لیے وہ اس تھم کے جدید مسائل میں علماکی طرف رجوع کرتے ہیں، تاکہ انھیں تھم شرعی معلوم ہوجائے جس کے مطابق وہ عمل کریں۔

دارالافتامیں آئے دن 'شیئر بازار'' کے سلسلے میں سوالات آتے رہتے تھے۔ میں سخت الجھن کا شکار تھا، توابتدا ہی سے میرار جھان اس طرف تھا کہ اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن ہزار ہاہزار مسلمان کو بک لخت فاسق و فاجر ہونے کا فتویٰ دینا بھی مجھ پر سخت گرال تھا۔ میں برسوں اس پر غور و فکر کرتار ہا کہ اس کے جواز کی کوئی صورت رونما ہوجائے مگر میں اس میں ناکام رہا۔ بالآخریہ مسلمہ مجلس شرعی کی میز پر رکھا گیا۔ میرااندازہ ہے کہ کل ملاکراس پر متعدّد مجالس میں انتیں گھنٹے بحث ہوئی۔

فخراشر فیہ عزیزی علامہ فتی محمد نظام الدین صاحب رضوی زید مجد ہم نے اس کے جواز کی کچھ صورتیں نکالیں۔جن پر بھر بورغور وخوض کیا گیا، کمبی بحثیں ہوئیں،لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔مجبور ہوکرا ہے فیصل بورڈ کے حوالے کیا گیا۔

تاجدارِ رضویت حضرت علامه از ہری صاحب دام ظلہ جانثین مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی سرپرستی میں ان کے دولت کدہ پر منتخب مفتیان کرام کی بہت اہم نشستیں ہوئیں۔اختلاج قلب کی وجہ سے میں اس اہم مجلس میں شریک نہ ہوسکا جس کا مجھے بے حدافسوس ہے اور رہے گا۔ولکن لیس علی المریض حرج.

فیصل بورڈ کی اس اہم مجلس میں ابتدا سے انتہا تک کے سارے مباحث ودلائل پرتین دن تک غور وخوض اور بحث کے بعد فیصل بورڈ نے اپنافیصلہ یہی دیا کہ "شیئر بازار" کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔

اس مسئلہ پکتنی کدو کاوش کرنی پڑی،اس کومجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں۔اس ساری کاروائی سے بورے طور پر مطمئن ہوکر میں عرض کر رہاہوں کہ مجلس شرعی کا ستقبل انتہائی تاب ناک ہے۔

ذرائم ہوتوبہ مٹی بڑی زر خیز ہے ساقی

سابقہ زیر بحث مسائل میں بیددومسئلے رہ گئے ہیں، جِن پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔

اول: - کسی مریض یازخی کی جان بچانے کے لیے، یکسی آپریش میں دوسرے کاخون استعال کرناجائزہے یانہیں؟

روم:-خون کی خربدو فروخت جائزہے یانہیں؟

ڈاکٹراور مریض اور زخمی بلا جھجک خون استعمال کرتے اور کراتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں اور کچھ لوگ بیچے بھی ہیں، کچھ لوگ بطور عطیبہ دیتے ہیں۔اس کا استعمال ایساعام ہو د کا ہے کہ لوگوں کو اس کا خیال بھی نہیں رہتا کہ بیہ جائز ہے بیانا جائز؟

ڈاکٹروں کو توخیر اس کی پرداہ ہی نہیں ہوتی، مریض اور زخمی ڈاکٹر کے ہاتھ میں "مردہ بدست غتال" رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بریست

کے لیےوہ اس سے بالکل غافل ہوجاتا ہے کہ بید حلال ہے یا حرام؟

اگرچہ خون چڑھانے میں خطرات بھی ہیں۔سیکڑوں واقعات اس پر شاہد ہیں کہ خون کے گروپ کی تعیین میں غلطی کی وجہ سے، یکسی نامعلوم وجہ کی بنا پر خون چڑھاتے ہی مریض یارخی موت کے گھاٹ اترجا تا ہے۔

خون حرام اور ناپاک ہے۔اس کا بینا بالا جماع حرام ہے۔لیکن دوسرے طریقے سے اس کا استعال حرام ہی ہے یا مکروہ

تحریمی، یا کچھاور؟ بیہ کل غورہے۔

حضرت امام شافعی و التحالیات کے بہال خون سے کسی قسم کا انتفاع جائز نہیں۔ ہمارے فقہاے احناف کے بعض ارشادات میں یہ بھی ہے کہ اس کا تناول جائز نہیں، جس سے بظاہر یہی مستفاد ہوتا ہے کہ انجکشن کے ذریعے جسم میں خون داخل کرنا بھی حرام ہوں ہو۔ بحث اس پر آگر رکی ہوئی ہے کہ ضرورت شرعیہ کے وقت تواس کا پینا بھی حرام نہیں، اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ حاجتِ شرعی کے وقت خون چڑھانا جائز ہے یانہیں؟ یہ بہت بنیادی تقیح طلب بات ہے۔

ے وقت وی پر ماہ ہو رہے ہیں . بید ہیں۔ بید ہیں۔ بید ہیں۔ وقت اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔ خون انسان کے جسم کا جزہے ، کسی کا مملوک نہیں۔ بیج اس کو بیچنا، خرید نایا ہمبہ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ علاوہ ازیں خون مال نہیں۔ بیج و شرااور ہمبہ مال کے ساتھ خاص ہے۔ اب بھروہی سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ حاجت شرعیہ کے وقت اس کا خرید نا، بیچنا یا ہمبہ کرنایا قبول کرناجائز ہے یا نہیں؟ اس نویں سیمینار میں اس تھی کوسلجھانا ہے۔ ہمیں امریدہے کہ اگر اللہ عزوج لی کی توفیق شامل حال رہی اور آپ حضرات نے بوری توجہ فرمائی توبی بھی ضرور حل ہوکے رہے گا۔

بقيه تين مسائل جونع موضوعات بحث بين بير بهي كم اجم نهيس \_

#### دیبات میں جعہ کے بعد ظہر ہاجماعت پڑھنے کامسکلہ

یداس کیے اہمیت اختیار کر گیاہے کہ حضرت مفتی اظم ہندقد س سرہ کے مجموعہ فتاوی حصہ سوم میں یہ چھپاہواہے کہ اس کی ا اجازت ہے، مگر حضرت مفتی اظم قد س سرہ کے فتاوی کا جوخاص رجسٹر ہے، میں کامل و ثوق سے کہ رہا ہوں کہ بیداس میں موجود نہیں۔ میں نے حضرت کے ساتھ بیسیوں سفر کیے جن میں ایسے مواقع بھی آئے جن میں جمعہ کے دن دیہات میں قیام رہا، مگر حضرت نے کبھی بھی جمعہ کے ساتھ ظہرہا جماعت نہیں پڑھی بلکہ یا توقیام گاہ پر صرف ظہر پڑھی، یاسفر کی مشقت برداشت کر کے شہر میں جمعہ پڑھا۔

جب یہ فتویٰ حضرت کے مجموعۂ فتاویٰ کے خاص رجسٹر میں نہیں توجاع فتاویٰ کو کیسے ملا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ صرف کسی کے نام سے کوئی فتویٰ حچیپ جانا حجت نہیں جب تک بطریق روایت یقینی ثبوت نہ ہو۔

ا کمی حضرت قدس سرہ کو بھی معلوم تھا کہ عوام دیہات میں جمعہ پڑھتے ہیں لیکن انھوں نے جمعہ کے ساتھ ظہر ہاجماعت ادا کرنے کا حکم نہ دیا۔ان حالات میں وہ فتو کی سخت محل نظر ہے۔

الحاصل! اسی تناظر میں آپ حضرات کو بید مسئلہ حل کرنا ہے۔ اور مجد داظم قدس سرہ کے ان ارشادات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے جوفتاوی رضوبیہ سے سوال میں منقول ہے۔

تالاب کاٹھیکہ اور ہائر پر چیز (اجارہ اشیام ع بیچ) کا مسکلہ بھی کم پیچیدہ نہیں۔لیکن مجد داظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ہمارے لیے ایساعلمی خزانہ جمع فرمادیا ہے کہ تلاش و تتبع کر کے ہم اس کوبھی ضرور حل کرلیں گے۔

حدى راتيز ترمى خوال چوامحمل راگرال بيني

#### نواراتلخ ترمی زن چوں ذوق نغیہ کم یابی

میری آخری گزارش بیہ ہے کہ جدید پریشان کن مسائل کی فہرست طویل ہے۔ ابھی امریکہ کے احباب نے سولہ مسائل کی فہرست جو بیں اور اکثر باقی ہیں۔ میری گزارش بیہ ہے کہ آپ حضرات اپنے عزیز او قات کو صرف کر کے ان جدید مسائل کو جس قدر جاڈمکن ہو حل کریں۔ دین دار افر ادا لجھن میں ہیں وہ ہم سے لوچھتے ہیں اور بیان پر واجب بھی ہے کہ علی طرف رجوع کریں۔ اس لیے علماکی بیز دمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھر پور توانا نیوں کو صرف کر کے ان مسائل کو حل کریں۔

افتاکی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ علمانے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید تلاوت کررہاہے اور اذان ہونے گئے تو تلاوت بند کر کے اذان کونے اور اس کا جواب دے۔ لیکن اگر علما تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں اور اذان ہونے گئے توان پرواجب نہیں کہ تعلیم و تعلم کاسلسلہ بند کر کے اذان سنیں اور جواب دیں۔

عالم گیری میں ہے:

"ولو كان في القراءة ينبغي ان يقطع و يشتغل بالاستهاع و الاجابة". (١)

اگر کوئی قرآن مجید پڑھ رہاہے تو پڑھنا بند کردے اور اذان سنے اور جواب دینے میں شغول ہو۔

در مختار میں ہے:

"و يجيب مع سمع الاذان ولو جنبا لاحائضا و نفساء (إلى ان قال) و تعليم علم و تعلّمه لاقر ان." اسك تحت شامى ميں ہے:

اي شرعى فيها يظهر ولذا عبر في الجوهرة بقراء فقه. (٢)

جوبھی اذان سنے اس کا جواب دے ، اگرچہ جنب ہو۔ البتہ حائضہ اور نفساء پر جواب دینانہیں۔ اسی طرح جوشری فقہی تعلیم دے رہاہویا اس کاعلم حاصل کر رہاہوا س پر بھی سننا اور جواب دیناوا جب نہیں اور اگر قرآن پڑھ رہاہے توسنے اور جواب دے۔ اسی طرح علمانے تصریح فرمائی ہے کہ جوعالم ایسامرجع فتوگی ہوکہ فتوگی دینے کی وجہ سے اسے سنتوں کے پڑھنے کا موقعہ نہ ماتا ہوتوسنن مؤکدہ اس کے حق میں غیر مؤکدہ ہوجاتے ہیں۔

عالم گیری میں ہے:

العالم اذا صار مرجعافی الفتوی یجوز له ترك سائر السنة لحاجة الناس الی فتو اه الإسنة الفجر. (۳) عالم جب مرجع فتوكی موجائے اسے تمام سنتوں كاترك كرناجائز ہے كيوں كه لوگوں كواس كے فتوكی كاجت ہے سوائے سنت فجركے۔

<sup>(</sup>١)-عالم گيري، ج: ١، ص: ٥٧، كتاب الصلاة، البابُ الثاني في الأذان.

<sup>(</sup>٢)-درِ مختار برهامش ردالمحتار،ج: ٢، ص: ٦٥، كتاب الصلاة، باب الأذان، دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣)-عالم گيري، ج: ١، ص: ١١٢، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل

میں نے جب اس پر غور کیا تو یہ ہمچھ میں آیا کہ اس میں رازیہ ہے کہ ایک عامی سے نماز میں پچھ نظی ہوگئ، وہ خود فیصلہ نہ کر سکا کہ نماز ہوگئ بیاناقص ہوئی، فاسد ہوئی کہ مکروہ تحریمی۔اس نے ایک فتی صاحب سے سوال کیا مفتی صاحب نے جواب میں تاخیر کی اور وہ مرگیا، بالفرض اگراس کی نماز فاسد ہوگئ تھی تواس کے ذمے ایک نماز رہ گئ، یہ فتی کی سُستی کی وجہ سے ہوا۔

لی اور وہ مرکیا، بالفرط الراس کی بماز فاسد ہوئی کی تواس نے ذھے ایک بماز رہ کی، یہ ہی ہی ہی ہوا۔

ایوں ہی فرض کیجے کہ ایشخص سے کامئہ کفرصادر ہواوہ بے علم فیصلہ نہ کرپایا۔ اس نے ایک مفتی سے سوال کیا۔ مفتی نے جواب دینے میں تاخیر کی اور وہ مرگیا۔ حقیقت میں وہ کلمئہ کفر تھا، کتنا سنگین سانحہ ہوگیا۔ علی ہذا القیاس کاروبار کا بھی معاملہ ہے۔

اس لیے ہم خادمان دین پر فرض ہے کہ اپنی وسعت بھر کوشش کر کے مسائل کو جلد از جلد حل کردیں تاکہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول ہٹا اللہ اللہ عزوجل اور اس کے مرم نہ ہوں، مولی عزوجل ہم سب کی مد دفرمائے۔

"در بینا کا شواخی نکآ اِن نیسین کا اُو اَخْطَانَا وَ اَسْ مِسُكُور ہیں کہ انھوں نے ہماری دعوت پر سفری صعوبتیں برداشت اخیر میں ہم اپنے شرکا ہے اجلاس کے تع دل سے مشکور ہیں کہ انھوں نے ہماری دعوت پر سفری صعوبتیں برداشت

کیں اور اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑااور یہاں تشریف لائے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ حضرات کو کسی قشم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن بہر حال ہم انسان ہیں اگر کوئی کو تاہی ہوجائے توہم پیشگی عفوکے طالب ہیں۔ آج حضرات کے کرم سے امید ہے کہ معاف فرمائیں گے اور آئندہ کے لیے بھی ہم امید

ہوجائے توہم بیسی تعویے طالب ہیں۔اپ سرات سے ہر اسے اسیدہے سہنعاب رہایں ہے اور اسدہ۔ رکھتے ہیں کہ آیے حضرات اس طرح ہماراتعاون کرتے رہیں گے۔و فقنا الله و ایا کہ لما یحبہ و یر ضیٰ به.

**محمد شریف الحق امجدی** سرپرست بمجلس شرعی جامعه اشرفیه مبارک بور ، انظم گڑھ

# تقت ريم

#### از: **مجمه نظام الدین رضوی، بر کاتی** ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ، اعظم گڑھ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى أله وأصحابه وفقهاء ملته أجمعين.

جہوئی تعداد فل اسکیپ سائز سے بیبویں فقہی سیمینار تک ایک ہزار چیر سواکیاون (۱۲۵۱) مقالات لکھے گئے جن کے صفحات کی مجموئی تعداد فل اسکیپ سائز سے سات ہزار نوسو تئیں (۲۹۲۳) ہے۔ ۲۲۹ صفحات کے سوالات اور خطبات استقبالیہ و محموثی تعداد فل اسکیپ سائز سے سات ہزار نوسو تئیں (۲۹۲۳) ہے۔ ۲۲۹ صفحات کے سوالات اور خطبات استقبالیہ و خطبات صدارت اس کے سواہیں۔ ہم نے صرف مقالات کی جلد سازی کرائی تو بتیں جلد یں تیار ہوئیں جو مجلس شرعی کے مقولے ہیں محفوظ ہیں۔ یہ ایک عظیم علمی و حقیقی سرمایہ ہے جو علما ہے اہل سنت کی کاوشوں سے ظہور میں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوراسرمایہ من و عن منصر شہود پر لایا جا تا اور بیر مجلس شرعی کے منصوبے میں بھی تھا مگر کچھ موانع کی وجہ سے اس کی اشاعت میں در پر در پر ہوتی رہی اور مقالات مجموعی حیثیت سے کافی ضخیم ہوتے چلے گئے۔ ہمارے اہل خیر جو جلسوں میں ہر سال لاکھوں روپے بے در لیخ صرف کر دیتے ہیں توجہ دلانے پر بھی اس طرف رخ کرنا گوارا نہیں کرتے ، جیسے کسی کار عبث کے لیے اضیں زحمت دی جار ہی ہو، اس لیے آبروے قوم و ملت ، عزیز ملت حضرت علامہ الحاج شاہ عبد الحفیظ صاحب قبلہ دامت بر کا تم ہم القد سید ، سربراہ اعلی و سرپر ست مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مجلس شرعی کے اہتمام سے ان تمام مقالات کا خلاصہ کتا ہی شکل میں شائع کیا جائے۔ ہم اسے اضاض نیت کی برکت بھتے ہیں کہ اس فیصلہ کے گئی سال کے بعد جب خلاصے کتا ہی شکل میں تیار ہوگئے تو اس کی اشاعت کے بیشتر اخراجات کی ذمہ داری در جب فلائے کی جرعط فرمائے ۔ تمین ۔ اللہ تعالی آخیس فضیات رسال اول ) کے طابہ نے قبول کر لی جو خصیل علم کے لیے خود دو سروں کے تعاون کے محتاج ہیں ۔ اللہ تعالی آخیس

بہلے سیمینار سے نویں سیمینار تک خیصِ مقالات کا باضابطہ اہتمام نہیں تھا، صرف بہلے سیمینار کے مقالات کا خلاصہ

اس وقت کے نائب صدر المدرسین ورکن مجلس شری جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا مجد احمد مصباحی دام ظلہ العالی نے کیا تھا جو
"ماہ نامہ اشرفیہ" میں اسی وقت شائع بھی ہو گیا تھا۔ یہ خلاصہ اپنی نوعیت کا بہتر خلاصہ تھا جس میں پھے تعارف کے ساتھ
اجمالی طور پر سب کے موقف بیان کیے گئے تھے اور دلائل پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ تین موضوعات پر لکھے گئے
مقالات کا خلاصہ تھا۔ (۱) الکھل آمیز دواؤں کا شرعی حکم ، (۲) جان ومال کا بیمہ اور ان کی شرعی حیثیت ، (۳) مشتر کہ سرمایہ
کمپنی کا نظام کار ، اور اس کی شرعی حیثیت۔

پھر چھٹے سیمینار کے ایک موضوع "انسانی خون سے علاج کا شرعی تھکم" پر لکھے گئے مقالات کا خلاصہ اعزار شد حضرت مولانا مفتی آل مصطفیٰ مصباحی دام مجدہ، استاذ و مفتی جامعہ امجدیہ گھوسی نے کیا تھا مگر ہمیں اس کی اطلاع نہ تھی، نہ وہ کہیں شائع ہوا تھا، جب اس کا دوسرا خلاصہ تیار ہو گیا اور کمپوزنگ بھی ہو گئی تب وہ مجھے کاغذات میں ملا۔ ہم نے پھر یہی نیا خلاصہ شامل اشاعت کیا۔ ان چار مقالات کے سوانو سیمیناروں کے کسی اور مقالے کا خلاصہ مرتب نہ ہوسکا، اس لیے ہم نے از سر نواپنے علماے کرام سے اس کی تلخیص کرائی۔ البتہ "اسباب سِتہ اور عموم بلوی کی تنقیح" کے عنوان پر ہمارے علما نے بڑی دل چیسی کے ساتھ مبسوط اور گرال قدر مقالے لکھے تھے جو قل سکیپ سائز سے چار سونواسی (۲۸۹)صفحات پر مشتمل تھے اور یہ بیں سیمیناروں میں کسی ایک عنوان پر لکھے جانے والے مقالات کے سب سے زیادہ صفحات تھے۔ اس کی شخیص کے لیے کوئی آمادہ نہ ہوسکا تو آخر کار راقم الحروف نے جیسے تیسے اصولِ تلخیص سے بے پرواہوکراس کا خلاصہ مرتب کیا کہ کچھ نہ ہونے سے پچھ ہوجانا بہتر ہے۔ اگریہ تلخیص ہمارے ماہر تلخیص نگار کرتے تواس کی شان پچھ اور ہوتی۔

راقم الحروف نے سیمینار کی بحثوں کو حلانے کے لیے جیو، سات سیمیناروں کے اکثر مقالات کے نوٹس تیار کیے تھے ان کو سامنے رکھ کر بحث جاری رکھنے میں مجھے مد دملتی تھی، وہ نوٹس محفوظ تھے ان سے میں نے ایک فائدہ میہ بھی حاصل کیا کہ جن موضوعات کے مقالوں کا خلاصہ مرتب نہ ہوسکا، وہاں خلاصے کی جگہ اپنے وہ نوٹس شامل کر دیے، تاکہ ان موضوعات کے مسائل کے بارے میں ہمارے قاریکن کو کچھ تو معلومات فراہم ہو سکیس۔ دسویں سیمینار سے باضالطہ تلخیص کا کام جاری ہے۔ ہم ان شاء اللہ اس سلسلے کی دوسری جلد میں ان خلاصوں کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالیس گے۔

# شحقيق كاسفر

#### بحثوں سے فیصلوں تک

حضرت عزیز ملت دامت بر کاتہم العالیہ نے جب بیر کام میرے حوالے کیا تھااس وقت بیراردہ تھا کہ ہر تلخیص کے آخر میں خدا ہے پاک کی توفیق سے سیمینار کی بنیادی بحثوں کوسامنے رکھ کرفقہی افادات کے ساتھ ایک چشم کشا وبصیرت افروز تصرہ لکھوں گاجس میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ سیمینار کے زیادہ ترمسائل میں علما کے درمیان جواختلافات واقع ہوئے اور ایک ایک سوال کے جواب میں کئی کئی رائیں سامنے آئیں اور عمواً ہر را ہے کی تائید میں شری وفقہی دلائل بھی پیش کیے تو پھر اخیر میں ایک رائے رسب کے سب مجتمع کسے ہوگئے اور اتفاق رائے کے ساتھ ایک فیصلہ کسے کرلیا۔ جب ان امور پر روشنی ڈالی جاتی تو تلخیصات کی افادیت بہت بڑھ جاتی اور فقہ کے میدان میں قدم رکھنے والے علما میں اس سے فقہ سیکھنے اور فقہی مسائل کے حل کرنے کا شعور ایک نئی جہت سے بیدار ہو تا اور بید خاصادل چسپ بھی ہو تا مگر کیے بعد دیگر سے ذمہ داریوں کے بڑھ جانے اور طبیعت کی ناسازی کے باعث بید خواب تشنہ تعبیر ہی رہ گیا۔ اب جب کہ کتاب تین جلدوں میں پریس جانے کے لیے تیار ہے اور تقدیم لکھنے کا ارادہ ہوا تواحساس ہوا کہ کم از کم دو چار موضوعات کے خلاصوں پر ہی میں پریس جانے کے لیے تیار ہے اور تقدیم لکھنے کا ارادہ ہوا تواحساس ہوا کہ کم از کم دو چار موضوعات کے خلاصوں پر ہی میصرانہ گفتگو کر دی جائے تاکہ قاریکن کو بیا لذازہ ہو کہ فقہا ہے مندوبین نے فیصلہ تک پہنچنے کے لیے کسے دشوار گزار مراحل طے کیے ہیں اور خود کو خار دار وادیوں سے گزار کر امت مسلمہ کو گلشن احکام کی بہار جاں فزاسے کس طرح شاد کام کیا ہے۔ اب چند نظائر ملاحظہ فرمائیں:

### (پہلی نظیر)

## الكحل آميز دواؤل كااستعمال

الکتل آمیز دواوں کا استعال اصل مذہب میں ناجائز ہے۔ لیکن دنیا کے کثیر ممالک میں عوام و خواص ایسی دواوں کے استعال میں مبتلا ہیں جن میں الکتل کی آمیزش ہوتی ہے۔ ان دواوک میں سرِ فہرست ہومیو پیتھک دوائیں ہیں، جن کی بنیادہی الکتل پر رکھی گئی ہے۔ اور وہ بلا شہبہ شراب کی الیک قشم ہے جو ناجائز ہے ، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ شراب کے اقسام اور ادکام کاجائزہ لے کراس امر کی کھوج کی جائے کہ شرعی نقطہ نظر سے ایسی دواوک کے استعال کی کوئی تخبائش ہے یائہیں۔ اس سلطے میں راقم الحروف نے ایک مقالے میں شراب کے اقسام اور ادکام پر اپنی بساط کے مطابق ایک تحقیقی او توسیلی اس سلطے میں راقم الحروف نے ایک مقالے میں شراب کے اقسام اور ادکام پر اپنی بساط کے مطابق ایک تحقیقی او توسیلی گفتگو کی، جس سے تحقیق کے سفر کی طویل مسافت سمٹ آئی اور آج کے دور میں تکم شرعی کیا ہونا چا ہے اس تک رسائی بہت آسان موگئی۔ ایک بزرگ اسے دیکھ کر فرمانے لگے کہ '' نااہلوں کے ہاتھوں میں تلوار دی جار بھی ہے '' توراقم نے عرض کیا کہ '' نہ تاہلوں کو نہ دی جا ہے ، صرف آخیں دی جا ہو ہو دائل علم مختلف الرائے ہو گئے۔ اہلوں کو نہ دی جا ہے ، صرف آخی سے جو اس کے اہل ہوں '' پھر یہی ہوا، اس کے باوجو دائل علم مختلف الرائے ہو گئے۔ کے جو اب میں علما کا پچھ نہ پچھ اختلاف رہا، پھر ایک موقف پر انفاق کسے ہوا، اس کی داستان طویل ہے۔ مختصر آہم یہاں سوال نم نہ کر کر کر تے ہیں :

#### دوسرا، تيسر اسوال بيرتها:

''اگریہ (الکحل،اسپرٹ اوٹنکچر)خمرنہیں توکیاان شرابوں میں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کا تفاق ہے، گو

وہ حرمت ظنی واجتہادی ہی ہی ؟ یاان کا شار ان مشروبات سے ہو گا جوشیخین رحمہااللہ تعالی کے نزدیک حدِ اسکار سے کم میں اغراضِ صحِحہ کے لیے حلال ہیں،لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزیک وہ بھی شراب ہیں اور ناپاک و حرام ؟ " اس کے جواب میں جمہور فقہا ہے مندوبین نے بہتح ریر فرمایا:

الکول، اسپرٹ، ٹنگجربینہ توخمر ہیں اور نہ ان شرابوں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے۔ بلکہ بیان مشروبات سے ہیں جن کا استعال شیخین کے نزیک حداسکار سے کم میں اغراض صحیحہ کے لیے حلال ہے، اور امام محمد رحمة الله تعالی علیہ کے نزدیک وہ بھی شراب ہیں اور ناپاک وحرام۔

اس کے بر خلاف دوسری رائے حضرت مولانا اختر حسین صاحب (کیتھون ، راجستھان) نے پیش کی ، کہ الکحل واسپرٹ ان شرابول میں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے مگر مولانا موصوف نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی ، اس لیے جمہور مندوبین نے آخیں مختلف قسم کی شرابول کا تعارف کراتے ہوئے ہر ایک کا فرق بیان کیا ، ساتھ ہی جزئیات بھی پیش کیے تومولانا موصوف نے بھی بہ طیب خاطر ان کا موقف صحیح تسلیم کر لیا۔

#### چوتھااور پانچواں سوال یہ تھا:

(الکحل، اسپرٹ اور ٹنگیر) شراب کی مختلف فیہ قسم ہونے کی تقدیر پر کیا آج کے زمانے میں ایسی شرابوں سے مخلوط دواؤں میں عموم بلوی کی حالت پیدا ہو چکی ہے تو آج کے زمانے میں دواؤں کے استعال کی حد تک مذہب شخین پڑل اور فتوی جائز ہو گایانہیں؟"

اس کے جواب میں عامہ فقہا ہے مندوبین نے یہ موقف اختیار کیا کہ شرابوں سے مخلوط دواؤں میں عموم بلوی کی حالت پیدا ہوچکی ہے اور آج کے زمانے میں شرابوں سے مخلوط دواؤں کے استعمال کی حد تک مذہب شخین پڑل اور فتوی جائز ہے۔

اس کے برخلاف مولانا عُزیر احسن صاحب نے عموم بلوی کے حقق سے انکار کیا۔ اور الکحل آمیز دواؤں کے استعمال کے سلسلے میں مذہب شخین پڑل اور فتوی کی اجازت نہیں دی۔ مولانا نے ابتلائے عام کی دوصور تیں بیان کر کے بیچریر کیا تھا:

میری نظر میں ابتلا ہے عام کی دوسری صورت ہی باعث تخفیف احکام ہونی چاہیے، اور یہ وہ امرہ جس کے کرنے پر میجور ہوگئے ہوں اور نہ کرنے پر حرج ودشواری میں پڑجائیں، نہ عوام کے از خود مبتلا ہونے کا اعتبار ہے اور نہ ہی خواص کے ، تو الکحل آمیز دواؤں کے استعمال پر لوگ مجبور نہیں ہوئے کہ اس کے سوا طبی دوائیاں اور پچھ انگریزی دوا جو الکحل کے اختلاط سے پاک ہوتی ہیں، فراہم ہیں۔

دراصل به اشتراه بهار بعض اكابر علما كوجهي مواكه:

- عموم بلوی اختیاری امور میں نہیں پایاجاتا، بلکہ صرف غیر اختیاری امور میں پایاجاتا ہے۔
- پچھ علمانے عرف و تعامل اور عموم بلویٰ کے درمیان فرق کیے بغیر حکم شرعی کی بنیاد عرف و تعامل پرر کھ دی۔
- اسی کے ساتھ ایک مسللہ یہ بھی زیر غور ہو گیا کہ عموم بلویٰ کی تاثیر صرف باب طہارت و نجاست تک محدود ہے یا

باب حلت وحرمت کو بھی عام ہے۔

۔ ان امور پر سیمینار کے کئی اجلاس میں بحثیں ہوئی اور ان بحثوں کے نتیجے میں ہی علماہے مندوبین کی رایوں کے اختلافات دور ہوئے۔ان بحثوں کاخلاصہ یہ ہے:

عموم بلوى اور تعامل ميس فرق:

تعامل کی تعریف کی گئی ہے: "الأکثرُ استعمالا" سے۔ اور یہ مفہوم عموم بلویٰ پر بھی صادق آتا ہے۔ مگر عموم بلویٰ یر بھی صادق آتا ہے۔ مگر عموم بلویٰ میں 'نام استعمال'' کے ساتھ ساتھ ''حرج ومشقت'' بھی جزء تعریف ہے۔ اور یہ تعامل میں جزء تعریف نہیں۔ اسی لیے عموم بلوی کی تعریف ارشاد فقہا کے پیش نظر راقم الحروف نے یوں کی کہ ''جس میں عوام وخواص بھی مبتلا ہوں اور اس سے احتراز سخت حرج ومشقت کا باعث ہو''۔ مگر تعامل کی تعریف میں فقہا ہے کرام نے کہیں بھی حرج ومشقت کا لفظ نہیں استعمال کیا، تو یہ حرج ومشقت عموم بلویٰ کے لفے سے درجہ میں ہے۔ اور ''الأکثرُ استعمالا'' جنس کے درجہ میں۔ ہاں!اگر کہیں تعامل اور عموم بلویٰ کے لفے میں کا اجتماع ہوجائے تو وہاں فقہا حرج کا لفظ عموم بلوی کے پیش نظر لکھتے ہیں۔ میں۔ ہاں!اگر کہیں تعامل اور عموم بلویٰ کے بیش نظر لکھتے ہیں۔

عموم بلوی افعال اختیار به کوجھی عام ہے:

عمومِ بلویٰ اپنے نام کی طرح سے اختیاری، غیر اختیاری تمام افعال کوعام ہے۔ یعنی عمومِ بلویٰ تے حقق کے لیے بیہ ضروری نہیں ہے کہ «مبتلی ہے» سفعل کاصدور غیر اختیاری طور پر ہو، بلکہ اختیاری افعال میں بھی اس کا تحقق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان جزئیات سے واضح ہے:

(الف) ولو أن سكة فيها دور لقوم فرمى بعض أصحاب السّكة بثلجهم فزلق بها إنسان أو دابة فهلكت قال محمد رحمه الله تعالى: إن لم تكن السكة نافذة لا ضمان فيه، وإن كانت نافذة وجب الضمان، قالوا: هذا جواب القياس. وفي الاستحسان لا يضمن لعموم البلوي كانت السكة نافذة أو لم تكن. (۱)

(ب) تالاب كااجاره عموم بلوي كي وجهسے جائزہے۔ چیناں چہ فتاوی رضوبیہ میں ہے:

"أور جامع المضمرات ميل جواز پر فتوى ديا، في الدر المختار: جاز إجارة القناة والنهر مع الماء، به يفتى لعموم البلوئ. مضمرات، انتهى

أقول: أما النهر مع الماء فهذا هو الذي تقتضي القواعد ببطلان إجارته لأنها إجارة وقع على استهلاك عين، فاحتاج إلى الاستناد بعموم البلوي كما جاز إجارة الظئر مع أنها أيضا على استهلاك عين، ولقد أحسن (في جامع المضمرات - ن،ر) إذ علّل الإفتا بعموم البلوي، لا بحصول الجواز بالتبع، إه<sup>(1)</sup> ملخصاً.

<sup>(</sup>۱) فتاوي قاضي خان، فصل فيما يضمن بإرسال الدابة، على هامش الهندية، ج: ٣،ص: ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) فتاوي رضو يه، ج: ۸، ص: ۱۵۸،۱۵۷، ۱۵۹.

کھلی ہوئی بات ہے تالاب اور دابہ کواجارہ پرلینا کوئی ایسافعل نہیں جس میں آدمی بلاقصد واختیار مبتلا ہوجائے، بلکہ بیہ سب اختیاری افعال ہیں۔

(ح) حقّه نوشی کے جواز کی ایک وجہ عموم بلوی ہے، چناں چہ مجد داظم فرماتے ہیں:

بالجمله عندالتحقیق اس مسکه میں سواحکم اباحت کے کوئی راہ نہیں ہے، خصوصًا ایسی حالت میں کہ عجماً وعرباً وشرقاً وغرباً عام مومنین بلاد وبقاع تمام دنیا کو اس سے ابتلاہے، توعدم جواز کاحکم دیناعامہ امتِ مرحومہ کومعاذ اللہ فاسق بنانا ہے، جسے ملت حنفیہ سمحہ، سہلہ غرا، بیضا ہر گز گوار انہیں فرماتی۔

أقول: ولسنا نعنى بهذا ان عامّة المسلمين إذا ابتلوا بحرام حل، بل الأمر أن عموم البلؤى من موجبات التخفيف شرعا، وماضاق أمرٌ إلا اتسع. فإذا وقع ذلك في مسئلة مختلف فيها ترجّح جانب اليسر صونا للمسلمين عن العسر، إه. (۱)

"حقہ نوشی بھی فعلِ غیراختیاری نہیں، بلکہ اختیاری ہے۔ان مسائل سے بیبھی معلوم ہواکہ عموم بلویٰ کے لیے ہر ہر فرد کا ابتلا ضروری نہیں، بلکہ اکثرافراد کا ابتلا بھی کافی ہے کیوں کہ بہت سے لوگ ہیں جوحقہ نہیں پیتے، تالاب کواجارے پر نہیں لیتے، دابہ یعنی چوپا بیہ نہیں پالتے۔

### عموم بلوی، حلت وحرمت میں بھی باعثِ تخفیف ہے:

امام احمد رضاقدس سره فرماتے ہیں:

بل الأمر أنّ عموم البلؤى من موجبات التخفيف شرعا . . . ولا يخفى على خادم الفقة أنّ هذا كماهوجارٍ في باب الطهارة والنجاسة، كذلك في باب الإباحة والحرمة، ولذا تراه من مسوّغات الإفتاء بقول غير الإمام الأعظم رضى الله تعالى عنه كما في مسئلة المخابرة وغيرها . . . . بل هو من مجوّزات الميل الى رواية النّوادر على خلاف ظاهر الرواية كما نصوا عليه . . . وقد تشبث العلماء بهذا في كثير من مسائل الحلال والحرام، ففي الطريقة وشرحها الحديقة: في زماننا هذا، لا يمكن الأخذ بالقول الأحوط في الفتوى الذي افتى به الائمة وهو مااختاره الفقيه أبوالليث انه ان كان في غالب الظن أن أكثر مال الرجل حلال، جاز قبول هديته ومعاملته وإلا لا، اه ملخصا.

وفى ردالمحتار من مسئلة بيع الثمار: لايخفى تحقق الضرورة فى زماننا، لاسيما فى مثل دمشق الشام، وفى نزعهم عن عادتهم حرج، وماضاق الأمر إلا اتسع، ولا يخفى.أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية، اه ملخصا . . . الى غيرذلك من مسائل يكثر عدها

<sup>(</sup>۱) رساله حقة المرجان لمهم حكم الدخان، مشموله فتاوى رضو يه، ج: ۱۱، ص: ۷۳.

و يطول سردها، فاندفع ماعلى ان يوهم من قول الفاضل اللكنوي أن عموم البلوي، إنما يؤثر في باب الطهارة والنجاسة، لافي باب الحرمة والاباحة صرح به الجماعة،اه. (١)

ان دلائل کی قوتِ کشش نے تمام علاے مندوبین کواپنی طرف تھنچ لیااور جواز کے فیصلے پرسب نے اتفاق کر لیا۔

### ( دوسری نظیر )

## شناختی کارڈ کے لیے فوٹو کھنچوانا، جائز یاناجائز

جاندار کی تصاویر تین طرح سے بنائی جاتی ہیں۔ 🖈 مجسمہ تیار کیا جاتا ہے۔ 🖈 ہاتھ سے صورت کشی کی جاتی ہے جسے " دستی تصویر" کہتے ہیں 🖈 مثنین کے ذریعہ جاندار کے عکس کو محفوظ کیا جاتا ہے اسے " عکسی تصویر" کہا جاتا ہے۔

مجسمہ سازی اور دستی تصویر توبالا تفاق حرام ہیں احادیث نبویہ میں ان دونوں کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ کیکن '' عکسی تصویر'' کے جواز وعدم جواز کامسکلہ علما کے درمیان مختلف فیہ ہے اور دلائل کے پیش نظر راجح عدم جواز

ہے،اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمة والرضوان کافتویٰ یہی ہے۔

۱۹۱۵ه/۱۹۹۴ء میں جب حکومتِ ہند کے نئے الیکش کمشنرٹی این سیشن نے "حق راے دہی" کے لیے "شاختی کارڈ" (Identity Card) کولازم قرار دے دیاتواس وقت" نوٹو کے جواز وعدم جواز کامسکلہ" موضوع بحث بن گیاکیوں کہ شاختی کارڈ کے لیے فوٹو ناگزیر تھاتو"شاختی کارڈ" کولازم قرار دینے کا مطلب صاف میہ تھاکہ ہم اپنا"حق رائے د ہی " اس کارڈ کے ساتھ ہی استعمال کر سکتے ہیں،ور نہ اپنے اس حق سے محروم کردیے جائیں گے۔

آج ہمارے پاس پہال جو کچھ بھی رہی تہی قوت ہے وہ زیادہ تراسی "حق رائے دہی "کی مرہون منت ہے اور سب کو معلوم ہے کہ حکومتوں پراس کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔"ووٹ بینک" کی سیاست بھی اسی کی دین ہے۔ ساتھ ہی ہی کارڈ ہماری شہریت اور قومیت کے لیے سرکاری د ساویز بھی ہے جس کی اہمیت سے سب آگاہ ہیں ، بیر نہ ہو تومستقبل میں کسی بھی وقت ہمیں د شوار یوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔اس لیے ممکن حد تک اس حق کا تحفظ ضروری تھااور الیکشن کمشنر کا لاز می فرمان جاری ہونے کے بعداس کے تحفظ کے لیے سواہے شاختی کارڈ کے اور کوئی حیارۂ کار نہ رہ گیا تھااس لیے علماہے کرام پر بیہ ذمہ داری عائد ہور ہی تھی کہ وہ اس بارے میں فوراً امتِ مسلمہ کی شرعی رہنمانی کریں۔

یمی داعیہ تھاجس کی بنا پر جماعت اہلِ سنت کے دور اندلیش عالم دین حضرت علامہ ارشدُ القادری رُسُطُنَطُ پُر کن مجلس شور کی جامعہ اشرفیہ نے مجلس شرع کے فقہاہے مندوبین کے سامنے مذاکرہ و مناقشہ کے لیے بیمسئلہ رکھا۔ یہ واقعہ دوسرے فقہی سیمینار کی پانچویں نشست کاہے جو حضرت علامہ کے زیرِ صدارت چل رہی تھی۔ آپ نے دوران اجلاس اس اہم مسئلے

<sup>(</sup>۱) رساله حقة المرجان لمهم حكم الدخان، مشموله فتاوي رضو يه، ج: ١١، ص: ٤٣.

کی طرف «شرعی الوان » کو متوجه کرتے ہوئے فرمایا:

«الیشن کے سلسلے میں شاختی کارڈ کا مسکلہ اس وقت مسلمانانِ ہند کے لیے سخت اضطراب کا سبب بنا ہوا ہے، ملت کے کروڑوں افراد سخت کشکش میں مبتلا ہیں کہ کیا کریں، اس لیے میں اپنے فقہا ہے کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مسکلے کے ہر پہلو کا جائزہ لے کرشاختی کارڈ کے متعلق کوئی فیصلہ صادر فرمائیں کہ مسلمانانِ ہند کو اب کیا کرنا چا ہیے۔ یہ مسکلہ فوراً حل طلب ہے، ایسانہیں کہ اسے آئدہ کے لیے موقوف رکھا جائے۔ »

فوراً اس پر بحث شروع ہوگئ، ایک طبقہ عدم جواز کا قائل تھاان کا استناد حرمت کے عمومی دلائل سے تھا۔

مگر بڑا طبقہ ایمر جنسی حالات میں کام آنے والے شرعی دلائل - ضرورت و حاجت - کے پیش نظر رخصت کا قائل تھا، اس طبقے کی ترجمانی کرتے ہوئے نائب مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی ڈالٹیکٹیٹیٹی نے فرمایا:

«اس میں کوئی شبہہ نہیں کہ تصویر کھنچانا شرعًا حرام و گناہ ہے، اس لیے عام حالات میں کسی مسلمان کو تصویر کھنچوانے کی اجازت ہر گزنہیں دی جاستی، لیکن اس مسئلے کا دوسرارخ یہ ہے کہ شاختی کارڈ صرف حقِ رائے دہی کا ہی پروانہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستانی شہریت و قومیت کے شوت کے لیے وہ ایک سرکاری دستاویز بھی ہے اگر تصویر کی وجہ سے ہم نے یہ سرکاری دستاویز بھی ہے اگر تصویر کی وجہ سے ہم نے یہ سرکاری دستاویز نہی خاصل کی توستقبل میں یہ ہمارے لیے سخت مشکلات کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، ہم اپنے ملک کے شہری حقوق سے محروم بھی کیے جاسکتے ہیں، اس طرح کے سکین حالات میں شریعت، محظورات کو مباح فرمادیت ہے، اس لیے ہمیں اس رخ کونظر انداز نہیں کرناچا ہیں۔ »

تقریبًا ایک گھنٹہ کے مذاکرہ و مناقشہ کے بعد فریقین نے ضرورت شرعیہ کی بنا پر «عکسی تصویر" کی اباحت پر اتفاق کیا۔ مگر راقم الحروف کو میہ خلجان تھا کہ ضرورت کے تحقق کے لیے اِضطرار کافی الحال پایاجانا ضروری ہے اور ہم ابھی مضطر نہیں اس لیے " دفعِ حرج" یا" فسادِ مظنون بظن غالب" کوجواز کی بنیاد بنانا چاہیے۔

اس پُر حضرت علامه ارشد القادری ڈِلٹٹٹٹٹٹے نے فرمایا کہ ''جب گرفتار ہوجاؤ گے تب ضرورت متحقق ہوگی۔'' مگر میرا خلجان بے بنیاد نہ تھاکیوں کہ علما کی تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کی تاثیر کے لیے بیہ شرط ہے کہ ''ضرورت فی الحال محقق وموجود ہو''۔

چنال چه امام ابو بكر جصاص رازى حنفى رحمة الله تعالى عليه فرمات بين:

قُال الله تُعالى: '' إِلَّا مَا اضُطُرِدُتُمُ اِلَيُهِ ۖ فَمَنِ اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ ''فعلَّق الإباحة بوجود ضرورة. ''

الله تعالی کاارشاد ہے: مگریہ کہ تم حرام کے کھانے پر مضطروناچار ہوجاؤتوجو کوئی مضطروناچار ہواور (خون ومردار ولحم خنزیر کو)خواہش سے نہ کھائے اور نہ ضرورت سے آگے بڑھے تواس پر گناہ نہیں۔

اس میں اللہ تعالی نے ضرورت کے موجود ہونے پر مردار وغیرہ کی اباحت کو معلق کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن، ص: ١٦، ج: ١، باب في مقدار ما يا كل المضطر.

#### حضرت ملک العلمافرماتے ہیں:

وكذلك لو كان الإكراه بالإباحة بأن قال: "لتفعلن كذا وإلا لأجيعننك، لا يحل له أن يفعل حتى يجيئه من الجوع ما يخاف منه تلف النفس أو العضو لأن الضرورة لا تتحقق إلا في تلك الحالة. والله تعالى أعلم. (۱)

اگراکراہ بھوکار ہنے پر ہو مثلاً کسی ظالم نے کسی حرام کام کے بارے میں کہا''تم فلاں کام کروور نہ تمیں بھو کار کھوں گا'' تواسے وہ حرام کام کرنا حلال نہیں جب تک کہ وہ ایسی سخت بھوک سے دو چار نہ ہو جائے جس سے جان جانے یا عضو تباہ ہوجانے کا خوف ہواس لیے کہ ضرورت اسی حالت میں متحقق ہوتی ہے۔

اس لیے جانثین مفتی عظم حضرت علامہ محمد اختر رضاخال قادری از ہری رُطِّنَتُ اللَّیْنِیَ نے فرمایا کہ "ضرورت عندالطلب محقق ہوگی" اس پرسب کا اتفاق ہوگیا، پھر حضرت علامہ از ہری صاحب علالِ اللَّيْنِیُ نے ہی حضرت مولانا محمد احمد مصباحی صاحب دام ظلہ العالی نائب صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ سے یہ فیصلہ املاکرایا: "چول کہ اس صورت میں عندالطلب ضرورت ملجیۂ یا حاجت شدیدہ محقق ہوگی۔ "اس پر اکابرواصاغرے دستخط ہوئے۔ شدیدہ محقق ہوگی۔ "اس پر اکابرواصاغرے دستخط ہوئے۔

یہ مسکلہ اچانک زیر بحث آگیا تھا پھر بھی فریقین اُپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر اپنے موقف پر جے رہے اور ا کابرواصاغر سبھی بحثوں میں ایک دوسرے پر حجت قائم کرتے رہے جب تک واضح دلیل شرعی کی روشنی میں منزل نمایاں ہوکر سامنے نہ آگئی۔اس طرح ہوتاہے اختلاف راے کے بعدایک تھم شرعی پراتفاق۔

### (تيسري نظير)

## مشتركه سرمابيه كارى ميں شركت

مساواتی تصص کے ذریعہ سرمایہ کاری "شرکت عنان" ہے۔ اسے سب نے باتفاق رائے تسلیم کر لیا۔ عالم گیری، ج:۲، ص:۳۲، ص:۳۳، مع خانیہ اور بہار شریعت، ج:۱۰، ص:۲۹ کے ایک جزئیہ سے یہ معلوم ہوا کہ شریک عنان کویہ اختیار ہوتا ہے کہ ابتدا ہی سے اپنے جملہ اختیارات دوسرے شریک کودیتے ہوئے شرکت کرے۔ اس لیے مساواتی تصص والاعملا اپنے تصص اور ان کا نفع لینے کے سوانچھ نہیں کر سکتا تواس سے اس کی شرکت کے "شرکت عنان" ہونے پر کوئی اثر نہیں آتا۔ گر ان حصص میں شرکت جائز ہوئی اور فقہا ہے کہ ان بارے میں اتفاق رائے نہ ہوسکا۔ راقم الحروف کی رائے تھی کہ یہ شرکت جائز ہوئی جائز ہوئی ان حضرات نے فرمایا کہ: جواز کی راہ میں یہ اشکال جائل ہیں:

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع، ص: ١٧٦، ج: ٧، كتاب الأكراه.

• مبیع مجهول ہے۔ • قبضہ دینے، دلانے سے خالی ہے۔ • بلکہ غیر مقدور التسلیم ہے۔ اس لیے یہ بیج ناجائز ہے۔ کیوں کہ جواز بیچ کی شرطیں موجود نہیں۔اس کے جواب میں عرض کیا گیا:

صحت بیچ کے لیے مبیع پر خود مشتری کا اپنے ہاتھوں سے قبضہ ضروری نہیں۔بلکہ اس کے وکیلِ قبض کا قبضہ بھی کافی ہے اور مسئلہ مبحوثہ میں اس کے وکیلِ قبض کمپنی یاہدایت کاربورڈ کا قبضہ پہلے ہی سے متحقق ہے۔

اس بحث کی مزیر خیش ہے کہ مبیع پر شتری کا قبضہ اس وقت ضروری ہوتا ہے جب وہ پہلے سے اس کے یااس کے ولی قبض، یا وکی قبض کے قبضہ میں نہ ہو، اور اگر مبیع پہلے سے وکیل، یا ولی بیض کے قبضہ میں ہوتوان صورتوں میں الگ سے مشتری کے قبضہ کی کوئی حاجت نہیں۔

فقہی جزئیات سے بیامرروزروشن کی طرح عیاں ہے کہ جہاں مبیع کے تسلیم و تسلّم یااس کے دینے لینے کی حاجت نہ ہو، مثلا مبیع پہلے ہی سے مشتری کے قبضہ میں ہو، وہاں مبیع کے مجہول ہونے سے بیع فاسد نہیں ہوتی، اور شیئر دار کے حصص کی بیع والے مسئلے میں مبیع کی جہالت اسی انداز کی ہے۔ کیوں کہ یہاں مبیع پہلے ہی سے مشتری کے وکیل عام 'دہمپنی'' یا بورڈ آف ڈائر کٹرس کے قبضہ میں ہے، جس کی تسلیم و تسلم کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے یہاں بھی مبیع کے مجہول ہونے سے بیع میں کوئی فساد نہ پیدا ہوگا۔

### مساواتی تصص کے ذریعہ شرکت کے جواز پریہاشکال بھی وارد کیا گیاکہ:

مساواتی تصص والانفع اور نقصان دو نول میں شریک ہوتا ہے، اگر کمپنی نے دس لاکھ روپے جمع کیے، پانچ لاکھ ترجیحی تصص اور اور قرض شمسکات کے ذریعہ ۔ پانچ لاکھ مساواتی تصص کے ذریعہ ۔ اور دو لاکھ کا نقصان ہوا تواس نقصان میں ترجیحی تصص اور قرض شمسکات والے بالکل شریک نہ ہوں گے۔ بلکہ ان کو مقررہ سود ملتارہ گا اور ان کا اصل سرمایہ بھی محفوظ رہے گا، اور دو لاکھ کاسارانقصان مساواتی تصص والوں پرعائد ہوگا۔ اس طرح یہ شریک سود دینے اور سودی قرض کا نقصان سہنے کاعملام تکب ہوگا۔ اگرچہ وہ فارم پریہ لکھ دے کہ سودی قرض لینے یا سود دینے سے مجھے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ اس لیے یہ شرکت ناجائز ہے۔ ہوگا۔ اگرچہ وہ فارم پریہ لکھ دے کہ سودی قرض لینے یا سود دینے الحق امجد کی )، حضرت محدث کبیر (علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری) اور حضرت (علامہ محمد احمد) مصباحی دامت برکاتہم القد سیہ نے قائم فرمایا۔ اس پر راقم الحروف محمد نظام الدین رضوی نے عرض کیا کہ:

شریعت طاہرہ کا ضابطہ ہے کہ مسلمان کافعل امکانی حد تک حرمت وفساد سے بچایا جائے، اسی لیے فقہاے کرام نے بہت سے مسائل میں امکانی گوشوں کو تلاش کر کر کے تصحیح عقد فرمائی۔ مثلا: بازار میں مال حرام غالب اور حلال مغلوب ہو توجھی اشیاکی خریداری کوجائز فرمایا۔ (فتاوی رضویہ، دوم، رسالہ الاحلی من السکر)

• بیچ سیف محلّی بحلیته میں جزء تمن دے کر کہا: "خُذ من ثمنهما" تواسے "مِن أحدِهما" قرار دے کر حلیه کی بیچ صرف کوجائز کہا۔ • ''بیج درہم ودینارین بدرہمین ودینار'' کومقابلہ مطلقہ مان کرمقابلۃ الجنس بخلافہ کے اختمال کو تصحیح عقد کے لیے نعین کیا۔

• عبد مشترک کوایک شریک نے نے دیا تواسے درست قرار دیا۔ اور ان کے علاوہ اس طرح کے دوسرے مسائل کثیرہ، معتمدہ، مفتی بہا۔

اس لیے تمپینی میں گوسر ماہیص اور سرمایہ قرض دونوں مخلوط ہیں، لیکن یہال تصحیح عقد کا امکان یہ ہے کہ سود کی ادائیگی کو سرمایہ شرکت سے نہ مانا جائے ، بلکہ سرمایۂ قرض و سَرَمَایۂ ترجیحی تصص کے نفع سے سلیم کیا جائے کہ سود صرف مال قرض کے نفع کا ہے۔ یعنی کمپنی کے پاس جو کچھ روپے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ قرض کے بھی ہوں جس کے بھی ہوں۔ لیکن فعل مسلم کو حرمت و فساد سے بچانے کے لیے یہ قرار دیا جائے گا کہ یہ سرمایة رض مع نفع ہے اور سرمایت صلی چھ تو متاع کی شکل میں موجود ہے۔ کچھ نرخ کے گھٹے کی وجہ سے خسارہ کی نذر ہو گیا۔

۔ واضح ہوکہ ہدایت کاربورڈ بحثیت وکیل جو کچھ قرض لیتاہے، شرعااس کی ذمہ داری اسی کے سرہے۔ مؤکل لینی عام شرکا کے سرنہیں۔

اس پراشکال سے ہے کہ نرخ گھٹنے کی وجہ سے خسارے کا تعلق بورے دس لاکھ مال سے ہے ، سودی قرض کے پانچ لاکھ سے جوسامان خریدا گیااور نرخ گھٹا، اس کا خسارہ مثلاا کیک لاکھ ہے اور بقیہ مال کا خسارہ بھی ایک لاکھ ہے۔

لیکن بید دونوں نقصان مجتمع ہوکر مساواتی خصص والوں پر ہی عائد ہوتے ہیں، اور قرض والوں کا مال بھی سلامت رہتا ہے۔ نفع لینی سود بھی دستیاب ہو تار ہتا ہے۔اس لیے قرض ہے تعلق ایک لاکھ نقصان کو کسی اور طرف راجع کرنے کی گنجائش نہیں رہ حاتی۔

اس کاجواب بید دیا گیا کہ: او پر ذکر کیے گئے مسائل سے اس کی تووضاحت کی گئی ہے۔

اس پربیا شکال وارد کیا گیاکہ: بحرالرائق میں ہے: ولو استقرض أحد شریکی العنان مالا للتجارة لزمهما. اس کے جواب میں عرض کیا گیاکہ:

یہ مذہب کے دواقوال میں سے ایک قول ہے۔اور دوسراقول جو مفتی ہہہے اور جسے فتاوی رضوبہ میں اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بھی اختیار کیا ہے،وہ فتاوی خانبہ میں اس طرح ہے:

لو أقر أحد الشريكين أنه استقرض من فلان ألفا لتجارتهما يلزمه خاصة، إهر.

عدم جواز کے جو دلائل پیش کیے گئے تھے،ان کے بارے میں دوطرح کے خلجان میرے دل میں تھے، جو بحثوں کے درمیان دور نہ ہوسکے،اس لیے میں نے از سر نوفقہی کتابوں کا مطالعہ کرے حکم شرع تک پہنچنے کی کوشش کی،اور خدا ہے کریم کی توفیق سے میرا گمان ہے کہ میں حکم شرع تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گیا، کیوں کہ دلیل اور تحریِ حق میں ہم آہنگی کے ساتھ مجھے ''کافی اطمینان قلب'' حاصل ہوا۔اب تحقیق حق کے سفر کی بیروداد آپ بھی پڑھیے:

میرے پیش کردہ دلائل جواز پر جوا شکال پیش کیا گیا تھاوہ گوفہم کے زیادہ قریب قریب تھا، تاہم میرے لیشفی بخش

اس لیے نہ تھاکہ اس کے بارے میں دل میں دو طرح سے خلجان واقع ہور ہاتھا۔

دو مرے نیکہ بیربات محلِ نظر تھی کہ مساواتی تصص والوں کو بھی سودی قرض کا بار اٹھانا پڑتا ہے ، کیوں کہ ممپنی کے آئین میں بیرواضح صراحت موجود ہے کہ:

''مبران کی ذمہ داری صرف ان کے خصص کی رقم تک ہی محدود ہوتی ہے ،اس حد کے بعد ان پر کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ،اور نہ ہی ان سے کمپنی کے واجبات کے سلسلے میں کوئی مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔"<sup>(1)</sup>

۔ تعبیر کے فرق کے ساتھ اس بندہُ ناچیز نے بھی بیہ اشکال اپنے مقالے میں ذکر کرنے اس کاحل پیش کیا تھا۔ اس لیے وہ خلجان ایک فطری امرتھا۔

مسئلہ فیصل بورڈ کے حوالے ہوگیا، پھر بھی میں اپنے طور میرلسل غور و فکر کرتار ہا،اسی دوران عروں البلاد بمبئی کے سفر کا اتفاق ہوا، وہاں جاکر میں نے کمپنی امور کے ایک واقف کار کے سامنے یہ **سوالات** رکھے۔

- (۱) مساواتی خصص اور ترجیحی خصص کا حساب کتاب الگ الگ ہوتا ہے یامشتر کہ طور پر ایک میں ؟
- (۲) ترجیحی حصص پر جو منافع حاصل ہوتے ہیں ان میں سے عام مساواتی حصص والوں کو بھی کچھ دیا جاتا ہے ، یاصر ف ہدایت کار بورڈ کاحق مانا جاتا ہے ؟

ان سوالوں کے جوابات انھوں نے بیدی:

- (۱)سب کاحساب ایک ساتھ مشترکہ طور پر ہوتاہے۔
- (۲)وہ منافع مساواتی اور ترجیحی تمام حصص داروں پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔
- (m) بیہ تلافی کمپنی کے مال سے ہوتی ہے اور مال سارے شیر داروں کا ہو تاہے۔

اس جواب سے میرادوسراخلجان دور ہوگیا،اور ساتھ ہی ہے بھی سمجھ میں آگیا کہ درج بالا آئین کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ قرض کا بار بالکل مساواتی شیر داروں پر نہیں ڈالا جاتا۔ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ ضرورت کے وقت ان پر بھی بار پڑتا ہے، مگراُسی قدر، جتنا حصہ ان کا کمپنی میں جمع ہے، حصے سے زیادہ ان سے قرض کی ادائیگی کے لیے مزید کوئی مطالبہ نہیں کیاجاتا۔ بیدالگ بات ہے کہ شرعاً قرض کا بار ان کے ذمہ نہیں آتا توان کے سرمائے سے کسی بھی وقت قرض کیوں وصول کیا بیدالگ بات ہے کہ شرعاً قرض کیار ان کے ذمہ نہیں آتا توان کے سرمائے سے کسی بھی وقت قرض کیوں وصول کیا

<sup>(</sup>١) جديد طريقة تجارت، ص:١٧٣، ج:١-

جاتا ہے؟ شریعت کا قانون میہ ہے کہ شر کا میں سے کوئی شخص قرض حاصل کرے تواس کا ذمہ دار تنہا وہی ہو گا اگر چہ اس میں دوسرے شریک کی مرضی بھی شامل ہو۔ فتاویٰ قاضی خال میں ہے:

"ولو أقرَّ احدُ الشَّرِيكَيْنِ أنَّه استقرضَ مِن فلانٍ الفا لتجارتِهمايلزمه خاصّة، وكذا لواذن كُلِّ واحدٍ منهما لصاحبه بالاستدانة عليه يلزمه خاصّة حتى يكون لِلمُقرضِ ان ياخذه منه، وليس له أن يرجع على شريكه، لأنّ التوكيل بالاستقراض باطل، فيستوى فيه الإذن وعدمُ الإذن "اه.(۱)

لیکن تمپنی کی انتظامیہ کواس سے کیاغرض۔

اس واضح صراحت کے بعد پہلے خلجان کی بنیاد بھی متزلزل ہو چکی تھی، لیکن میری طبیعت فقہی دریافت کے بارے میں کچھ غیر قناعت پسند واقع ہوئی ہے ، اس لیے ھل مِنْ من یدٍ کی جستجو میں لگی رہی، مثل مشہور ہے "جو بندہ یابندہ" آخر فقہی شہادت مل گئی، شبہات کے بادل چھٹ گئے اور اطمینانِ قلب حاصل ہو گیا، وہ شہادت آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ فقہ حنفی کی اہم ترین کتاب «بہارِ شریعت » میں غصب کے بیان میں «جوہرہ نیرہ» کے حوالے سے یہ دل چسپ مکالمہ درج ہے:

" " مسئلہ: علی بن عاصم وَلِنْ اللّٰے کہتے ہیں، میں نے امام اُظم وَلِنَّا اُلّٰ سے سوال کیا کہ ایک خص کا ایک روپیہ دو سرے کے دو
روپے میں مل گیا، اس کے پاس سے دورو پے جاتے رہے ، ایک باقی ہے اور معلوم نہیں یہ س کاروپیہ ہے ، اس کا کیا تھم ہے ؟
امام نے فرمایا: وہ جو باقی ہے اس میں سے ایک تہائی ایک روپیہ والے کی ہے اور دو تہائیاں دوروپیہ والے کی ۔
علی بن عاصم کہتے ہیں، اس کے بعد میں ابن شبر مہ وَلِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ

کہتے ہیں: مجھے ابنِ شبرمہ کا جواب بہت پسندآیا ، پھر میں امام اعظم سے ملااور ان سے کہا کہ اُس مسکلے میں آپ کے خلاف جواب ملاہے۔

امام نے فرمایا: کیاتم ابن شبرمہ کے پاس گئے تھے؟ میں نے کہا: ہاں! فرمایا: انھوں نے تم سے یہ کہا ہے۔ وہ سب باتیں بیان کر دیں۔ میں نے کہا: ہاں۔

فرمایا کہ جب تینوں روپے مل گئے اور امتیاز باقی نہیں رہاتواس صورت میں ہررو پہیہ میں دونوں شریک ہو گئے۔ایک

<sup>(</sup>١) فتاوي قاضي خال، ج: ٤، ص: ٧٠ ٩، فصلٌ في شركة العنان، نول كشور.

والے کی ایک تہائی، اور دووالے کی دو تہائیاں۔ پھر جب دوگم ہو گئے تودونوں کی شرکت کے دورویے گم ہوئے، اور جو باقی

ہے، یہ بھی دونوں کی شرکت کا ہے کہ ایک تہائی ایک کی ، اور دو تہائی دوسرے کی۔ "(۱)

یہاں میہ شبہہ نہ کیا جائے کہ گفتگو شرکت عقد میں چل رہی ہے اور مکالمہ کا تعلق شرکت ملک سے ہے، کیوں کہ

شرکتِ عقد میں بھی شرکتِ ملک اس وقت پالی جاتی ہے، جب شُر کا کامال باہم خلط ملط ہوجا تاہے۔

اس جزئيه کی دریافت کے بعد میراموقف جزوی طور پر تبدیل ہوگیا، پہلے موقف یہ تھا:

مساواتی حصص کے ذریعہ ممپنی کی شرکت قبول کرنا بھی جائز ہے۔

• اور ان حصص کے سرمائے سے ممپنی کی تجارت بھی جائز ہے۔

لیکن اب موقف میے ہو گیا کہ شرکت قبول کر ناتوناجائز ہے لیکن تجارت جائز ہے۔

اس کے چند ہی دنوں بعد دل میں پھر **ایک خدشہ** بیر ہے لگا کہ بازار میں مال حرام غالب ہواور مال حلال مخلوب،

مثلاً گل دس لاکھ کا مال ہے جس میں تین لاکھ حلال اور سات لاکھ حرام۔فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی خریداری مطلقاً جائز ہے ، حالاں کہ تین لاکھ کامال فروخت ہوجانے کے بعدا شکال مذکور کے پیش نظر خریداری حرام ہونی جا ہیے تھی۔

لیکن جلد ہی پیشہہ بھی رفع ہو گیا، کیوں کہ بازار کا مال گوبیش تر حرام نہی ، مگریقین کے ساتھ پیز نہیں معلوم ہے کہ کون

سامال حرام ہے تو متعین طور پرکسی بھی مال میں صرف حرام ہونے کا شبہہ ہے، یقین نہیں ہے اور کچھ مال اس میں یقیبناً

حلال ہے، دوسری طرف بیچوشرا کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی اصل کے لحاظ سے جائزو حلال ہیں۔ارشادِ باری ہے:

"وَ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (٢) \_\_\_\_\_ اِلَّا آنَ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ فَنْ "

توقعل مسلم کو حرمت و فساد سے بچانے کے لیے مانا یہ جائے گا کہ اس نے جومال خریدا ہے حلال ہے، گواس میں حرام

کا بھی شہہہے۔ «اشباہ » میں ہے:

"لكن مع هذا لواشتراه يطيب له." عن البزازية

اس کے تحت (حاشیہ حموی ) میں ہے:

"وجهُهُ أن كون الغالب في السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حراماً لجواز كونه من الحلالِ المغلوب، والأصل الحلُّ اه. "<sup>(٣)</sup>

اس کے برخلاف کمپنی کے مسکلے میں بیہ متعین ہے کہ تمام مساواتی حصہ داروں کے سرمائے سے تمام قرض خواہوں

<sup>(</sup>۱) بہارِ شریعت، ص: ۴۳، ۴۳، حصه ۱۵، غصب کابیان، اتلاف سے وجوبِ ضمان کی بحث، بحو الله الجو هرة النيرة على مختصر القدوري، ص: ٧٥، ج: ٢، كتاب الغصب قُبيل كتاب الوديعة.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آيت: ٢٧٥.

<sup>(</sup>m) القرآن الحكيم، سورة النساء: ٤، آيت: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) غمز العيون والبصائر مع الاشباه والنظائر، ص:١٣٦، قاعده٢.

کواتنامال سود کی ادائیگی کے سلسلے میں دیا گیا، یہاں نام بنام حصہ دار معلوم، ہر قرض خواہ بشمول تمسک دار معلوم، ہر ایک کا حصہ دار معلوم، ہر ایک کا حصہ دار معلوم، ہر ایک کا

حصہ اور مقدارِ سود معلوم۔ تو پہال ارتکاب حرام سے بچانے کی کوئی امکانی راہ نہیں رہ جاتی۔

آپ شایدا سے میری پریشان نظر کی کہیں، یا سیماب طبعی کہ فکر خام نے یہاں ایک کروٹ پھر بدلی اور یہ بے مایہ یہ سوچنے لگا کہ دوسرے کے قرض کی ادائیگی میں ہاتھ بٹانا ہے، اور سمجین کہ نہیں، معیوب توسود کی ادائیگی میں ہاتھ بٹانا ہے، اور سمبینی جب خسارے کی وجہ سے ختم کی جاتی ہے توقرض خواہوں اور ترجیحی شمسک داروں کوسود نہیں دیاجا تا، بلکہ کسی طرح سے

پی جب حسارے فی وجہ سے من جان ہے توہر ن توا،بوں اور ہر من سب داردں د اصل رقم انفیس اداکر دی جاتی ہے ، حتی کہ بسااو قات اس میں بھی کمی واقع ہوجاتی ہے۔

اور اگر خسارے کی کوئی صورت ایسی ہوجس میں سود بھی دیاجاتا ہو، تواس سے بیچنے کی راہ بیرہے کہ مسلم شیر دار مال میں کانان میں ہی صورت کی دیریا افارم پر لکہ ہوریا کہ جنگینی کرخیاں پر سردوجاں ہو نیری کے وقت میرا

معاہدے کے آغاز میں ہی بیہ صراحت کر دے، یا فارم پر لکھ دے کہ '' نمپنی کے خسارے سے دوچار ہونے کے وقت میرا سرمایہ صرِفِ قرض کی ادائیگی میں صَرف ہوسکتا ہے، سود سے مجھے کوئی سرو کار نہ ہوگا، میں اس سے بے زار ہوں۔''

لیکن کھلی ہوئی بات ہیہ ہے کہ -جولوگ اب تک ممپنی کے حصص لیتے رہے ہیں وہ تو قرض مع سود پر راضی رہے ، کیول کہ اخییں اس کی خبر ہی نہیں کہ سود میں تعاون کی نحوست سے کیسے بحیاجا سکتا ہے۔

اور آئدہ جولوگ حصہ لیں گے وہ بیخنے کی راہ سے واقف ہوکر بھی نثایہ وبایداس پرچل سکیں، سب کو تو نہیں کہا جاسکتا گرعوام کی اکثریت الیم ہی ہوگی، تجربہ یہی ہے کہ ایک بات کی اجازت شرائط کے ساتھ دی جاتی ہے مگر لوگ شرطوں کو گول کر جاتے ہیں۔ جیسے وہ یہ بیچھتے ہی نہیں کہ شرطوں کی کیا حیثیت ہے۔ علاوہ ازیں اب کمپنی کی دنیا میں بانیان کے ذریعہ بددیا نتی اور دلالوں کے ذریعہ حصص میں سٹہ بازی، فریب دہی، کمپنی پر سرمایہ دار طبقہ کی اجارہ داری عام وباکی شکل اختیار کرتی جار ہی ہے۔ کمپنی کے اصول جو بھی ہوں، لیکن عمل ان پر کم ہو یا تا ہے۔

ایسے ماحول میں کمپنی سے مشارکت اپنے مال معصوم کو تباہی کے دہانے پر لے جانے کے مساوی، یا کم از کم قریب ہے، ساتھ ہی فتح بابِ معصیت کا تفاضا یہی ہے کہ کمپنی کے کاروبارسے کلی طور پر دور رہنے کا حکم دیا جائے جیسا کہ بہت سے مسائل میں فقہا کے کرام نے سد باب کے لیے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دورِ خلافت میں خراسان میں ''غطریف '' نام کا ایک در ہم رائج تھا، جس میں چاندی کم اور کھوٹ زیادہ ہو تا تھا، اس کی بیچا اس کے ہم جنس کے عوض کمی بیشی کے ساتھ جائز ہو سکتی تھی۔ لیکن فقہانے سربابِ ربا کے لیے اجازت نہیں دی۔ ہدایہ میں ہے:

"فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربو."(١)

اس مقام پر پہنچ کر میں نے اطمینان کی سانس لی کہ ان شاءاللہ تعالی اب منزلِ مقصودیہی ہے۔ شکر کہ جمازہ بہ منزل رسید نورق امید بہ ساحل رسید<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) هدایه ، ج: ۳، کتاب الصرف، ص: ۹۳، مجلس برکات، مبارك پور.

<sup>(</sup>٢) شيربازارك مسائل، ص: ١١ تا١٨ ، مكتبه بربان ملت، مبارك بور

اپنی استحقیق کی بنیاد پر راقم الحروف نے عدم جواز کے حکم سے اتفاق کیا۔

فتاوی ارضویہ میں "روپیہ" کالفظ چاندی کے سکے کے معنیٰ میں استعمال کیا گیا ہے، نوٹ یا کاغذی کرنسی کے معنیٰ میں انہیں، اس لیے فتاوی رضویہ میں روپے سے روپے کی بیچ کو "عقد صَرف" مانا گیا ہے جس کے جواز کے لیے تقابض بدلین ضروری ہے، جب کہ اب شیر بازار میں نوٹ کی بیچ نوٹ سے ہوتی ہے، اس کے لیے تقابضِ بدلین شرط نہیں۔ اسے ہم نے تقریراً، تحریراً واضح کر دیا تھا، لہذا صرف تھم میں راقم کا انقاق ہے، دلیل میں نہیں۔

یہ ہے "مسئلہ شیربازار" پر مختلف نشستوں کی بنیادی بحثوں کا خلاصہ جس سے اندازہ لگایاجا سکتا ہے کہ حق تک رسائی کے لیے بوری علمی صلاحیت انتھک جدو جہد کے ساتھ صرف کی گئی ہے۔ اس مسئلے پر تحقیق کے دوران چوبیس اشکالات سامنے آئے جن میں سے تئیں کا شافی حل کتبِ فقہ کے جزئیات و کلیات سے مل گیا، لیکن چوبیا" اور ہمارے ایک کرم فرما کا تبصرہ تھا:" کی چوبیا"۔ اور ہمارے ایک کرم فرما کا تبصرہ تھا:" کی چوبیا"۔ اور ہمارے ایک کرم فرما کا تبصرہ تھا:" کی چوبیا" یہ وافق کے موقف سے اتفاق کیا، اس پر ایک بزرگ نے تبصرہ فرمایا:" کھودا پہاڑ، نکلی چوبیا"۔ اور ہمارے ایک کرم فرما کا تبصرہ تھا: " کی چوبیا" کی جہال کا خمیر تھا" لیکن ہمارے قار میکن پر بیام مختلی نہ رہے کہ کوئی تحقیق اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ موافق، مخالف سارے دلائل پیش نظر نہ ہوں، پھر ان کے مابین صحیح محاکمہ کر کے ترجیح می نور ہونا چاہیے۔ مسئلے کی تحقیق و تقیح تھا جو بھرم تعالی حاصل ہوگیا توبیہ "چوبیا" نہیں "گوہرِ مقصود" ہے۔ اس حیثیت سے بھی غور ہونا چاہیے۔ مسئلے کی تحقیق و تقیح تھا جو بھرم تعالی حاصل ہوگیا توبیہ "گوہرِ مقصود" ہے۔ اس حیثیت سے بھی غور ہونا چاہیے۔

### عرف وتعامل

شریعت طاہرہ کے دلائل دوطرح کے ہیں:

• کچھ وہ دلائل ہیں جن کا حجت ہوناکسی حال، یا مقام کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر حال اور ہر مقام میں وہ دلیل وجت قرار پاتے ہیں۔ یہ دلائل چار ہیں:

(۱) كتاب الله (۲) سنت رسول الله (۳) اجماع (۴) قياس ـ

• اور کچھ َ دلائل وہ ہیں جن کا جحتِ شرعیہ ہوناکسی حال ومقام کے ساتھ خاص ہو کہ وہ حال ومقام پایاجائے تو جحت بے، ور نہ نہیں۔ یہ دلائل سات ہیں، جنہیں ایک جامع لفظ کے ذریعہ چھ میں سمیٹ کر"اسباب ستہ" بھی کہاجا تاہے۔(۱)ضرورت (۲) دفع حرج (۳) عرف(۴) تعامل (۵) دینی ضروری مصلحت کی تحصیل (۲) کسی فسادِ موجودیا مظنون بظن غالب کا ازالہ۔

ہم یہاں اختصار کے پیش نظر عرف وتعامل کے مقالات اور مباحثے پر رقنی ڈالتے ہیں:

عرف اور تعامل کے بارے میں علما ہے مندوبین کے درمیان ایک زبردست اختلاف بیرپیدا ہوگیا کہ باب عبادات میں ان دلائل کا اعتبار نہیں ، جب کہ دو مرا میں ان دلائل کا اعتبار نہیں ، جب کہ دو مرا فراق باب عبادات میں بھی اسے جت اور دلیل تسلیم کرتا تھا۔ یہ مسکہ اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ چھے اور ساتویں دوسمیناروں فراق باب عبادات میں بھی اسے جت اور دلیل تسلیم کرتا تھا۔ یہ مسکہ اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ چھے اور ساتویں دوسمیناروں

میں اس پر پوری وسعت فکرونظر کے ساتھ بحثیں ہوتی رہیں اور ہر فریق دلائل پر دلائل قائم کرتار ہااور اپنے موقف پر جماجی رہا۔

فریق اول کا استدلال "شرح اصول الشاشی" کی ایک عبارت سے تھا، جس میں بیہ وضاحت ہے کہ تعامل کا معنی ہے بہم معاملہ کرنا، اس سے ظاہر ہے کہ عرف و تعامل کا اعتبار صرف معاملات میں ہوگا۔ اور بدائع اور فتح القدیر میں تواس کی وضح صراحت ملتی ہے۔ چنال چہ ججۃ الاسلام حضرت علامہ حامد رضاخان و الشخطائية اپنی کتاب "سدُّ الفراد" میں نقل کرتے ہیں:

امام اجل ملک العلم البو بکر کا شانی و فی اللہ بی بے مثل کتاب سیطاب "بدائع الصائع فی اصول الشرائع" میں فرماتے ہیں:

"إن العرف إن ما يعتبر في معاملات الناس في کون دلالة علی غرضهم و أمّا فی أمر بین العبد و بین ر به فیعتبر فیه حقیقة اللفظ لغة".

لینی عرف کا اعتبار صرف لوگوں کے باہمی معاملات میں ہے کہ ان کی غرض بتائے اور دیانات میں لفظ کے لغوی معنی معتبر ہیں۔

اسی میں ہے اور امام محمد بن محمد ابن امیر الحاج حلیہ میں فرماتے ہیں:

"هذا أمر بينه و بين الله تعالى فلا يعتبر فيه عرف الناس."

یہ بندہ اور رب کا معاملہ ہے اس میں لوگوں کے عرف کا اعتبار نہیں اور دونوں (کتابوں) میں امام اجل ابوالحسن قدوری سے ہے: "لا یعتبر فیہ العرف لما بینا" یہاں عرف کا اعتبار نہیں، اسی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔

امام محقق على الاطلاق كمال الملة والدين محمد بن الهام قدس سره فتح القدير ميس فرمات بين:

الخطابُ القرآني إنما تعلُقُه باعتبار المفهوم اللغوى لأن الخطاب مع أهل تلك اللغة بلغتهم يقتضى ذلك والعرف إنما يعتبر في محاورات الناس بعضهم لبعض للدلالة على غرضهم. فأما في أمر بين العبد وربه تعالى فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة.

لیخی خطاب قرآنی تواس معنی لغوی ہی کے اعتبار سے متعلق ہو تا ہے کہ اہل زبان سے ان کی زبان میں خطاب فرمانا اسی کا تقتضی ہے۔ عرف کا اعتبار فقط لوگوں کی آپس کی بول چال میں ہے جس سے ان کی غرض مفہوم ہو، دیانت کی بات میں لفظ کے لغوی معنی کا اعتبار ہے۔

دوسرے فراق نے اپنے موقف کے ثبوت میں کثیر دلائل شرعیہ قائم کیے جن کی تفصیل کتاب ''فقہ اسلامی کے سات بنیادی اصول ''میں ہے۔ہم یہال چند بنیادی دلائل اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔اس فراق نے عبادات کو چار خانوں میں تقسیم کرکے یہ واضح کیا ہے کہ کہاں ، کہال تعامل معتبرہے اور کہال کہال معتبر نہیں۔ یہ کہتے ہیں:

وہ امور (۱) جو شریعت کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوئے ،عقل ان کی تعیین سے قاصر ہے۔ یا (۲) شریعت نے کوئی خاص وضع و ہیئے متعین فرمادی ، یا (۳) کچھ خاص اَذ کار ،خاص مقاصد کے لیے تعلیم فرمائے۔ ان میں عرفِ ناس کا اعتبار نہ ہوگا ، یہ ہماری بحث سے خارج ہیں۔ افقہِ امت اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمة والرضوان نے اس خصوص میں بڑی

تحقیقی اور جامع گفتگو فرمائی ہے جس سے بیر عیاں ہو تاہے کہ صرف درج بالاتین امور عرف وعادت کے دائر ہُ اُڑسے باہر ہیں اور ان کے سواعبادات کی تمام صورتیں ان کے دائرہ اثر میں آتی ہیں۔ آپ رقم طراز ہیں:

#### عبادات مين:

(۱)" وہ امور جن کی طرف عقل کو اہتِر انہیں ، مثل تعیین او قات وعد دِ رکعات و ترتیب افعال ووحدتِ رکوع و تعددِ سجدات اور تحدید نصاب ومصرفِ زکاۃ اور وقت ومکانِ وقوف اور مطاف وعددِ اَشْوَاطِ سعی وطواف وغیر ہا قطعاً توقیقی (شریعت کے بتانے پر موقوف) ہیں۔

رم) یوں ہی وہ اوضاع وبیئات کہ شارع نے ایسے امور میں محدود و معین فرمائے اور مجملاتِ کتاب کے بیان واقع موئے، جن کی تعیین کی طرف اَمثالِ "صَلُّوا کَمَارَ أَیتُمُوْنِی اُصَلِّی." (نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ن،ر۔) نے اشارہ فرمایا۔

(۳) اسی طرح وہ اَذکار وافعالِ مخصوصہ کہ او قات خاصہ پر غایات و مقاصدِ معینہ کے لیے علی وجہ التعیین مقرر ہوئے اور مُکَلَّفین ان کی طرف مطلقات و عمومات سے دعوت نہ کیے گئے۔ جیسے تکبیر تحریمہ، وتحلیل نماز، وتشہد واذان وا قامت وغیر ہا۔ یہی وہ اشیابیں جنص توقیقی کہا جاتا ہے۔

(۴) ان کے سواباتی تمام امور جن میں نصّاو دلالۃ شرع مطہر سے تحدید و حظراور توقیف و حجر ثابت نہیں۔اگر چہوہ اخیں توقیفیات سے علاقہ رکھتے ہوں ان میں بھی توقیف (شارع کے بتانے) پر توقیف نہیں،اگر چہ بوجہعلقِ توقیفی و قوف اولی ہو، لہذا دعائے قعد ہُ اخیرہ صرف الفاظِ وار دہ پر قصور نہیں، ہر خص جو چاہے دعا کر سکتا ہے۔ بعد اس کے کہ کلام ناس سے مشابہ نہ ہو۔اسی طرح عیدین و غیرہا کے خطبے خصوصاً، خطبۂ جمعہ کہ شرط صحت نماز ہے ان میں الفاظ مرویہ پر اقتصار نہیں۔ مشابہ نہ ہو۔اسی طرح عیدین و غیرہا کے خطبے خصوصاً، خطبۂ جمعہ کہ شرط صحت نماز ہے ان میں الفاظ مرویہ پر اقتصار نہیں۔ یہ صورت چہارم اعنی متعلقات بلکہ بعض افرادِ صورتِ سوم بھی انظارِ مجتہدین کے جولانگاہ ہیں بعض نے ان میں کسی کوشم اول سے خیال فرمایا اور و قوف لازم مشہر ایا، اور بعض نے قسم دوم سے سمجھا اور رخصت کا حکم بتایا، ورنہ نہ ہم اول میں ارسال واطلاق معقول، نہ دوم میں ، جہاں شرع نے اطلاق کو کام فرمایا تحدید و تقیید نامقبول۔

ہاں کیسی سنتِ ثابته کوا ٹھادینا، کوئی نیاامر مُزاحم ومُراغمِ سنت پیداکرناکسی حال روانہیں ۔ <sup>(۱)</sup>

اس تفصیل سے بیہ امر مستفاد ہو تا ہے کہ عبادات میں جو امور توقیفی نہیں ہیں ان میں عرف ناس معتبر ہے۔ بس شرط بیہ ہے کہ وہ عرف کسی سنت ثابتہ کے خلاف نہ ہو۔

#### دلائل وشوابد

(۱) الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ أَلَا الْمُسْتَقِيْمَ الْمُ

<sup>(</sup>۱) حاشيه اذاقة الاثام لِما نعى عمل المولد والقيام. ص: ١٣٥

ہمیں صراط منتقیم (سیر هی راه) پر حلا،ان لوگول کی راه جن پر تونے انعام کیا۔

اس آیهٔ کریمیه میں ''صراط ستقیم'' سے ''طریق مسلمین'' مراد ہے۔ چیال چیفسر قرآن حضرت علامہ قاضی بیضاوی روستنظیظیہ فرماتے ہیں:

... لاخفاء فيه أنّ الطّريق المستقيم مايكون طريق المومنين. (٢)

بلاشبهه "صراطستقیم" مومنوں کی راہ ہے۔

تفسیر خزائن العرفان میں ہے: ''صراط شتقیم ''سے ''طریق مسلمین ''مراد ہے۔ جن امور پر بزر گان دین کاعمل رہا ہو وہ صراط متنقیم میں داخل ہے۔''

اور سلمانوں کا تعارف و تعامل بلا شبہطریق سلمین ہے جس کے عموم میں عبادات بھی یقیناً داخل ہیں، جیسے اجماع، قیاس، استحسان طریق سلمین ہیں اور عبادات میں بھی جحت تسلیم کیے جاتے ہیں۔

مَارأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنٌ و مارأوا سَيِّئًا فهو عند الله سَيِّئُ. (٣) مسلمان جس چيز كواچي مجيس وه الله ك نزديك بهى برى ہے۔ مسلمان جسيري مجيس وه الله ك نزديك بهى برى ہے۔ حلية الاولياك الفاظ به بیں:

فَما رأهُ الَّمو منو ن حَسَنًا فهو (عند الله) حسن و مار أهُ المو منو ن قبيهًا فهو عند الله قبيج. (م) جس كام كوائل ايمان فتيج جائيس وه الله كنزديك بهي فتيج به - حس كام كوائل ايمان فتيج جائيس وه الله كنزديك بهي فتيج به - اور جس كام كوائل ايمان فتيج جائيس وه الله كن نزديك بهي فتيج به المرابد الدالية الله كن ارشاد فرمائي - ايسابي الرائع الصنائع جلد اول ص: ١٣٨٥، مطبع بيروت نيزص: ٣٦٤، بحث تثويب مين بهي به \_ (ه)

اس حدیث پاک میں "ما" کا لفظ عام ہے جس کے افراد میں معاملات کے ساتھ عبادات بھی شامل ہیں۔اس کی تائیداس امرسے بھی ہوتی ہے کہ صاحب ہدائیہ ڈالٹھالٹیے نے یہ حدیث معاملات کے ایک مسئلے میں اور صاحب بدائع نے عبادات کے ایک مسئلے میں تعامل کی جمیت کے ثبوت میں پیش کی ہے۔

جمة الخلف، تاج المحققين علامه فتى محمر نقى على خان قادرى بر كاتى رِمُاللَّفِيْكُ بِينَابِ مستطاب "اصول الرشاد" ميں فرماتے ہيں:

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة الفاتحه: ١، آية: ٢،٥٠.

<sup>(</sup>۲) انوار التنزيل( معروف به تفسير بيضاوي) ص:۱۰

<sup>(</sup>٣) مسند امام احمد بن حنبل ص: ٣٧٩، ج: ١، مستدرك حاكم، ص: ٧٨، ج: ٣، فضائل ابي بكر صديق، مسند بزار، كتاب المدخل للبيهقي، مسند ابو داؤد طيالسي، حلية الاولياء لإبي نعيم، ص: ٣٧٥،٣٧٦ ج: ١، ذكر الطفاوي الدوسي.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ص:٣٧٥،٣٧٦، ج: ١، ذكر الطفاوي الدوسي، دار الفكر.

<sup>(</sup>۵) نصب الراية لأحاديث الهداية ص:١٣٣، ج: ٤، باب الاجارة الفاسدة.

"تعامل جس طرح معاملات میں ججت ہے اسی طرح عبادات میں معتبر ہے کہ لفظ "ما" اثرِ ابن سعود وَ اللَّهُ اُور سَبِيْلِ اللّٰمُوْ مِنِينَ کريمه (۱) اور اِتّبعوا السَّوا اَ الأعظم حدیث (۱) دونوں طرح کے احکام کو شامل ۔ اور علما دونوں طرح کے احکام اس پر بناکرتے ہیں کہ بعض ہم نے بھی ذکر کیے اور کوئی فارقِ عقلی وسمی محقق نہیں تو تخصیص اس کی معاملات کے ساتھ محض بے معنی ہے۔ "(۳)

ان دلائل سے عبادات کی ہرقشم میں عرف وعادت کا معتبر ہونا ثابت ہوتا ہے۔اب ہر نوع کے دلائل کے نمونے الگ الگ ملاحظہ فرمائیے۔

#### عبادات كى نوع اول: نماز وغيره ميس عرف وعادت كااعتبار:

(۳)عبادات کی نوع اول میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جوبلا شبہہ توقیفی ہے اور "قراءت" نماز کے اہم ار کان سے ہے، جوبالا جماع فرض ہے۔ ارشادِ باری ہے:

 ۛڡؘٛٲۊ۫ڗءُۅٛٳڝؘٲؾۘؽۜڛۜۯڡؚؽۘٲڷڠؙۯؙٳڽ<sup>۠؞۞</sup>

تم قراءت کروجو قرآن سے آسان ہو۔

مگر به قراءت کتنی مقدار فرض ہے، اس کا تعین عرف ناس سے کیا گیا ہے، لینی کم سے کم جتنی مقدار قراءت کرنے والے کوعرف میں ''قاریِ قرآن '' کہا جائے امام عظم ڈالٹھائیڈ بید مقدار ایک آیت اور صاحبین رحمہااللہ تعالی تین آیات بتاتے ہیں۔ جیسا کہ امام ابن الہام رحمہ اللہ تعالی نے فتح القدیر میں اس کی صراحت فرمائی، جس کی وضاحت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے الفاظ میں بیہے:

أقول: تقريره: أنّ الإمام و صاحِبَيْهِ رضى الله تعالىٰ عنهم اختلفوا فى فرض القراءة، فقالا: ثلثُ قِصار، أو أية طويلة ما يعدل ثلثًا، لأنّهُ لا يسمّى فى العرف قاريًا بدونه. وقال: بل أية، فإنّها إذا كانت كذلك عُدّ قاريًا عرفًا، بخلاف مادون الأية. فالخلاف بين الإمام و صاحبَيه مبنىٌ على الخلاف فى قيام العرف فى عدّه قاريًا بالقصيرة، قالا: لا - وهو يمنع، اه ملخصًا. (۵)

<sup>(</sup>۱) وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْنِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلْى وَ يَثَمِّعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَآءَتُ مَصِيْرًا هَا الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَآءَتُ مَصِيْرًا هَا وَمَسْلِمانُولَ كَالِهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصُلِهِ جَهَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تَوَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء لأبي نعيم، ص: ٢٤، ج: ٣ و مجمع الزوائد، ص: ٢٢٨، ج: ٥ و ص: ٢٢١ ج: ٥ و نسائي

<sup>(</sup>٣) اصول الرشاد لِقَمعِ مبانى الفساد، مبحث سوم، قاعده: ٨، ص: ١٧٨ ، ١٧٨ ، امام احمد رضا اكيدُمى، بريلى شريف.

<sup>(</sup>٣) القرآن الحكيم، سورة المزمل:٧٣، آيت: ٢٠.

<sup>(</sup>۵) فتاوى رضويه، ص: ۲۲۷، ج: ١ باب الغسل، رساله: ارتفاع الحجب، رضا اكيد مي، ممبئي

(۴) نماز میں ہاتھ کہاں باندھاجائے، ناف کے نیچے، یاسینے کے نیچے۔اس کی بنیاد فقہانے عرف پرر کھی ہے، جیسا کہ فتح القدیر کے درج ذیل جزئیہ سے عیاں ہے:

#### سرُّ الفَرار كي منقوله عبارات كي وضاحت:

فریق اول نے بدائع وغیرہ کی جن عبارات سے بیہ استدلال کیا ہے کہ عرف و تعامل کا اعتبار صرف معاملات میں ہے، عبادات میں نہیں ان کے بارے میں فریق دوم بیہ وضاحت کرتا ہے کہ ان عبارات کا ماحسل بیہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیات اور دو سرے نصوص شرع کا معنی کیا ہے؟ اس کی تعیین آج کل کے لوگوں کے عرف سے نہیں ہوگی، بلکہ عربی زبان میں ان کا جو لغوی معنی ہے وہ مراد ہوگا، اگر آیات واحادیث و نصوصِ فقہا کے معانی لغاتِ عرب سے صرف نظر کر کے عرف ناس سے متعین کیے جائیں تو پھر دین کا خدا حافظ۔

سترالفرار کی منقولہ عبارتوں میں عرف سے مراد''عرف لفظی "ہے کہ عرف ناس سے الفاظ کے معانی کا ادلنا بدلنا،

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، ص: ۲٤٩، ج: ١، باب صفةِ الصلوة (پاكستان)و ص: ٢٩٢، ج: ١، باب صفة الصلوة ، بركات رضا، پور بندر، گجرات

خاص کاعام ہونا، یاعام کاخاص ہونا، یامطلق کامُقید ہوناان کے اپنے محاورات اور معاملات میں معتبر ہے کہ لفظ بھی اُن کا اور عرف میں جس لفظ کا جومعنی چاہیں متعین کرلیں۔ عرف بھی اُن کا۔وہ اپنے مقاصد سے خوب آگاہ بھی ہیں تووہ اپنے عرف میں جس لفظ کا جومعنی چاہیں متعین کرلیں۔ مگر قرآن وحدیث وفقہ میں وار دالفاظ ونصوص ان کے نہیں، نہ وہ مشکلم کے مقصود سے آگاہ، تووہاں ان کاعرف بھی معتبر نہ ہوگا، لینی ان کے عرف کی وجہ سے نصوص شریعت کے معانی و مفاہیم میں کوئی ردوبدل نہ ہوگا۔ یہ بات میں قرین عقل وقیاس ہے۔

(الف) اہذا فتح القدیر و بدائع وغیرہ کی عبارتوں سے بہ استدلال کرنا کہ عبادات میں عرف و تعامل کا مطلقاً اعتبار نہیں ، سرتا سرغلط ہے ، ان تمام عبادات کا تعلق صرف عرف لفظی سے ہے اور عرف عملی یا تعامل ان کے دائر سے قطعاً باہر ہے ۔ ورنہ کیا بات ہے کہ فقہا ہے کرام نے اور خود فقیہ اظلم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے عبادات میں کثیر مقامات پرعادتِ ناس و تعامل کا اعتبار فرمایا ، جیسا کہ اس کے شواہد کا ایک نظارہ گزشتہ صفحات میں ہوا ، بلکہ خود امام ابن الہمام صاحب فتح القدیر نے (جوعبادات میں عرف کو غیر معتبر قرار دے رہے ہیں) نماز میں ناف کے پنچ ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں عرف کو ججت گردانا ہے اور اسی کودلیل کی حیثیت سے پیش فرمایا ہے۔

حضرت ججة الاسلام رحمة الله عليه نے مسكئة اذان ثانی میں عرف کوعِنْدَ اور بین یدیه کے معنی کی تعیین کے سلسلے میں غیر معتبر قرار دیاہے جب که خود اعلیٰ حضرت علیه الرحمہ نے ان تمام مباحث سے واقفیت کے باوجود خوداسی اذانِ ثانی کے باب میں متعدّد مقامات پر عرف کاسہارالیاہے۔ مثلاً:

🖈 فتاوىٰ رضويه جلد دوم، ص: ١٠٥-٢-٥، باب الاذان والا قامة

🖈 فتاويٰ رضويه جلد سوم، ص: ۲۹، باب الجمعه، سنی دار الاشاعت

🖈 فتاويٰ رضوبيه جلد سوم، ص: ٣٧٧، باب الجمعه، رساله أو في اللمعة. في اذان يوم الجمعه

🖈 شائم العنبرفي ادب النداءامام المنبر ، نفحه: ٢-٣، ص: ٢٥٨ تا ٢٦٥

ان تمام مقامات کی عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر اذان کہنا در بار الٰہی کی بے ادبی ہے۔ ہم وضاحت کے لیے صرف ایک مقام کی عبارت فقل کرتے ہیں:

''مسجد میں اذان دینی مسجد و دربارِ الٰہی کی گستاخی و بے ادبی ہے۔علماے کرام فرماتے ہیں کہ ادب میں طریقۂ معہودہ فی الشاہد کا عتبار ہو تا ہے۔فتح القدیر میں فرمایا:

''قیام عظیمی میں باد شاہوں وغیر ہم کے سامنے ہاتھ زیر ناف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں ،اسی دستور کا نماز میں لحاظ رکھ کرہاتھ زیر ناف باندھیں گے۔

اب دیکھ لیجے کہ درباروں میں درباریوں کی حاضری بکارنے کاکیادستورہے، کیاعین دربار میں کھڑے ہوکر چوب دار حلاتا ہے کہ" دربار یو چلو"۔ ہرگزنہیں، بے شک ایساکرے توبے ادب، گستاخ ہے۔جس نے شاہی دربار نہ دیکھے ہوں وہ یہی کچہریاں دیکھ لے، کیاان میں مدعی، مدعاعلیہ، گواہوں کی حاضریاں کمرے کے اندر پکاری جاتی ہیں، یاکمرے سے باہر جاکر۔
افسوس جوبات ایک منصف یا جنٹ کی کچہری میں نہیں کر سکتے احکم الحاکمین جل جلالہ کے دربار میں روار کھو۔"()

(ب) بلکہ بہت سے مقامات پر فقہاے کرام نے عبادات کے نصوص و کلمات میں بھی عرفی لفظ کا اعتبار کیا ہے جیسے ماء جاری کی تعریف، جم میں استطاعت سبیل (سواری و زادراہ) سے کیامراد ہے، اس کی تعیین۔ اشباہ قاعدہ سادسہ میں ہے:

''نقتہ کے مسائل کثیرہ میں عرف وعادت کا اعتبار کیا جاتا ہے ، یہاں تک کہ فقہانے اسے ایک قاعدہ کلیہ بنالیا۔ اس قاعدہ پر متفرع ہونے والے چند مسائل میہ ہیں۔

"ماء جاری کی تعریف"اصح میہ ہے کہ ماء جاری وہ پانی ہے جسے لوگ بہتا مجھیں۔"کنویں میں کثیر مینگنی گرنا" اصح میہ ہے کہ کثیر وہ ہے جسے دیکھنے والازیادہ سمجھے،"ماء کثیر کی تعریف"اصح میہ ہے کہ اسے مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیں۔ یعنی وہ اپنے عرف میں جتنے کوکثیر مجھیں وہی کثیر ہے۔"دہ در دہ" سے اس کی مقدار نہ متعین کریں۔"

ن کے غیر معتبر ہونے کی صراحت کرتے ہیں۔ مسکلہ قراءتِ قرآن میں انھوں نے عرف کو معتبر تسلیم کیا ہے ، جیسا کہ فتاو کی رضوبہ کے درج ذیل اقتباس سے عیاں ہے:

"آئیتِ طویلہ کاپارہ (ٹکڑا) کہ ایک آیت کے برابر ہو... بیجس کے پڑھنے والے کوعرفاً تالیِ قرآن کہیں جنب کو بہنیت

قرآن اس سے ممانعت محل منازعت نہ ہونی چاہیے،اور بیاکسیے ممکن ہے جب کہ قرآن ہی ہے حقیقَة بھی اور عرفاً بھی۔

ہاں جو پارہ آیت ایساقلیل ہو کہ عرفاً اس کے پڑھنے کو قراءتِ قرآن نہ مجھیں اس سے ایک آیت کا فرض قراءت ادانہ ہواتنے کو بہنت قرآن پڑھنے میں اس کی تھیج کی ، اور ہواتنے کو بہنت قرآن پڑھنے میں اس کی تھیج کی ، اور امام ملک العلمانے بدائع میں اس کی تھیج کی ، کیر محقق علی الاطلاق نے فتح میں اس کی توجیہ کی ۔ غرض یہ دونوں قول مربح ہیں ۔ "اھ ملحقاً"

پھراسی سلسلۂ بحث میں آگے چل کر فرماتے ہیں:

میں کہتا ہوں اس کی تقریر ہیہ ہے کہ امام اور صاحبین نے فرض قراءت میں اختلاف کیا ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ فرض تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، کیوں کہ عرف میں اس سے کم قراءت کرنے والے کو قاری نہیں کہتے ہیں۔

اور امام عظم فرماتے ہیں فرض ایک چھوٹی آیت ہے جب کہ وہ لوگوں کی بات چیت میں شامل اور ان کے کلام کے مشابہ نہ ہو، جیسے ''ڈیمؓ نظر ''کیول کہ ایسی ایک آیت کے پڑھنے والے کوعرف میں قاری سمجھاجاتا ہے۔اس کے برخلاف ایک آیت

<sup>(</sup>۱) فتاوى رضويه، ج: ٢، ص: ١ ٠٥ - ٢ ٠٥، مكتبه نعيميه، باب الاذان و الاقامة.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ص:١١٦، القاعدة السادسة من الفن الأول، مطبع نول كشور

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضويه، ج: اول ص: ٢٢٣-٢٢٤ باب الغسل، رساله: ارتفاع الحجب، رضا اكيدُمي، ممبئي.

سے کم پڑھنے والا گوحقیقۂ قاری ہے مگر عرفاً وہ قاری نہیں سمجھا جاتا ہے۔ توعرف کے لحاظ سے اس کے بری الذمہ ہونے میں مجمع میں نہ محققہ کا میں میں اس کا مجمع کی میں اس کے بیٹر کا میں میں میں اس کے بری الذمہ ہونے میں

شک پیدا ہو گا۔خود محقق (امام ابن الہام) نے بھی اس مسلہ کی تقریراتی انداز سے فِرمائی ہے۔ چیال چپہ فرماتے ہیں: ِ

آیهٔ کریمہ: ''فَاقُرُ عُوْاْمَاتیکسَّر''''کا مقتضایہ ہے کہ ایک آیت سے کم بھی جائز ہو... البتہ ایک آیت سے کم نص خارج ہے، کیوں کہ طلق بول کر کامل مراد لیا جاتا ہے، اور عرف میں اتنی مقدار قراء ت کرنے والے کو جزم کے ساتھ قاری

نہیں کہاجا تا....اس کے برخلاف ایک آیت پڑھنے والے کو قاری کہاجا تا ہے۔ \*\*

توامام عظم اور صاحبین کے درمیان اختلاف کی بنیاد اس بات پرہے کہ ایک چھوٹی آیت پڑھنے والاعرفاً قاری ہے یا نہیں ؟امام عظیم علیہ الرحمہ اسے قاری تسلیم کرتے ہیں اور صاحبین اس سے انکار کرتے ہیں۔" اھ مخصاع بی سے اردو<sup>(۲)</sup> ان عبارات سے کئی فائدے حاصل ہوئے:

۔ کے امام ابن الہام رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادات میں بھی عرف لفظی کو معتبر مانتے ہیں۔ حتی کہ اس کے ذریعہ آبہ گریمہ: "فَاقُوّءُ وَامَاتَیکسَّوَ <sup>(۳)</sup> "کامعنی مراد متعین کرتے ہیں۔

﴾ ﷺ صاحبین رحمہااللہ بھی اس باب میں عرف لفظی کے معتبر ہونے کے قائل ہیں اور اس پراپنے مذہب کی بنیادر کھتے ہیں۔ ﴿ بلکہ خود صاحب مذہب امام اعظم الوحنیفہ رخی ﷺ بھی عرف فظی کو قابل اعتبار سلیم کرتے ہیں۔

ی بعد در میں مجب مداہ ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں میں اور اور میں اللہ علیہ کے قول کو آٹھ وجوہ سے اللہ علیہ کے قول کو آٹھ وجوہ سے

آقوی ثابت کیاہے۔ مگران وجوہ میں کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اس باب میں عرف لفظی کااعتبار نہیں۔

اور شرح اصول الشاشی کی عبارت سے استدلال کے بارے میں فریق دوم کہتا ہے کہ اس کا قائل کون ہے یہ معلوم نہیں ، پھروہ بھی مؤل ہے اس لیے اس سے استدلال بجانہیں۔

یہ بحث اتنی زبردست تھی کہ فراق اول نے اس سے متاثر ہوکراپنے موقف پر نظر تانی کی ، اور آٹھویں سیمینار میں خاص کر جب "اصول الرشاد" سے حضرت علامہ نقی علی خال ڈالٹھائیٹی صراحت اور "حاشیہ إذاقة الآثام" سے اعلی حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمة والرضوان کی صراحت پیش کی گئ توفوراً سارے مندوبین نے تسلیم کرلیا کہ عرف و تعامل کا اعتبار باب عبادات میں بھی ہے ، پھر اتفاق راے سے پورے شرح صدر کے ساتھ فیصلہ تحریر کیا گیا۔

## (پانچویں نظیر)

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة المزمل:٧٣، آية: ٢٠.

<sup>(</sup>۲) فتاوي رضويه، ج: اول ص: ۲۲۷ باب الغسل رساله: ارتفاع الحجب، رضا اكيد مي، ممبئي.

<sup>(</sup>٣) القرآن الحكيم، سورة المزمل: ٧٣، آية: ٢٠.

### علاج کے لیے انسانی خون کا استعال

جب انسان کے بدن میں کسی بیاری یا اکسیڈنٹ یا آپریشن وغیرہ کے باعث خون زیادہ کم ہوجا تا ہے تواس کی جان بچانے یا صبر آزما تکالیف اور مشکلات سے بچانے کے لیے اس کے بدن میں صالح انسانی خون بقدر کفایت چڑھا یا جا تا ہے۔ یہ ایک جدید طریقہ علاج ہے جو غالبًا ۱۹۲۰ء کی دہائی سے کا میاب تجربے کے بعد شروع ہوا۔ ابتداءًاس طرف علماکی توجہ نہ ہوئی۔ بعد میں جب اس بارے میں مسلم ڈاکٹروں اور بیاروں یا شدید حادثے سے دو چار لوگوں کے احباب، اقربا، یاعام مسلمانوں کی طرف سے سوال آنے لگے توعلمانے توجہ فرمائی اور کچھ جو ابات دیے، اسی سلسلے کی اہم کڑی مجلس شرعی کی یہ سعی بھی ہے۔

اس بارے میں مجلس کی طرف سے علما ہے اہل سنت کی خدمت میں بیہ سوال پیش ہوا:

" درج بالاحالات میں ایک انسان کاخون دوسرے انسان کوچڑھانا جائزہے یانہیں؟"

اس کے جواب میں علاے کرام تین طبقات میں تقسیم ہوگئے:

(۱) دو علما کے کبار کو اس میں کلام تھا، ان حضرات نے کبھی اپنا موقف نہیں بیان کیالیکن ان کی بحثوں اور اعتراضات سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کے نزیک انسانی خون سے علاج مطلقاً حرام وگناہ ہے۔ خواہ انسانی جان بچانے کی ضرورت در پیش ہویا تکالیف اور مشکلات سے بچانے کی حاجت، کہ اللہ تعالی نے انسان کو مکرم بنایا ہے اور خون سے علاج اس تکریم کے منافی ہے۔ ان حضرات نے اخیر تک اسی محور کے گردا پنی بحثیں جاری رکھیں اور مندویین کی ساری بحثیں سنے، پھران کی متفقہ را سے سامنے آنے کے بعد بھی ان سے اتفاق نہ کیا جس سے ان کے موقف کا بخو کی اندازہ ہوا۔

(۲) جان بچانے کی ضرورت شرعی پائے جائے توانسانی خون سے علاج جائز ہے کہ فقہ کا سلمہ ضابطہ ہے: "الضرورات تبیح المحظورات".

(۳) اور اس بندہ ناچیز راقم الحروف کی رائے میرتھی کہ جان بچانے کی ضرورت شرعی ہو تو بھی جائز ہے اور تکالیف ومشکلات سے بچانے کی حاجتِ شرعی ہو تو بھی جائز ہے۔

سیمیناری بحثیں **اولاً** اس محور کے گردگردش کرتی رہیں کہ جان بچپانے کی ضرورت شرعی ہو توخون چڑھانا جائزہے یا نہیں۔ سیمینار کی بحثیں الولاً اس محور کے گردگردش کرتی رہیں کہ جان بچپانے کی ضرورت میں خون چڑھانا جائزہے۔ ان کی دلیل سیمینار کے سارے مندوبین اس موقف کے حامی تھے کہ خاص اس صورت میں خون چڑھانا جائزہ کے گرکہ کے گرکہ گئی ہو منظر ونا چپاں کہ خواہش سے کھائے گیا ہے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تواس پر گناہ نہیں ] اور فقہ کے ایک دو جزئیات جو خلاصہ مقالات میں منقول ہیں۔

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة البقره: ٢، آية: ١٧٣.

باربار آتی تھی کہ:

اس کاجواب دونوں اکابر علما کی طرف سے بیے تھاکہ اللّٰہ تعالی فرما تاہے: '' وَ لَقَانُ کَرَّمُنَا بَنِیَٓ اَدَمَ کو مکر م بنایا]اس سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ انسان اپنے تمام اجزاکے ساتھ مکر م ہے۔ ہدا بیہ میں ہے:

ہر بیاں ہے، و حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمی لکر امته اھ<sup>(۲)</sup> ترجمہ: آدمی کے اجزاسے فائدہ اٹھانااس کے مکرم ہونے کی وجہسے حرام ہے۔ اس سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانی اجزاسے علاج ضرورت کے دائرہ اثر سے باہر ہے۔

اس کاجواب مندوہین کی طرف سے بید دیا گیا کہ فقہا فرماتے ہیں کہ مردہ مال کے شکم میں بچہ حرکت کر رہا ہو تو مال کا شکم چاک کرنے نیچ کو زکال لیاجائے۔ یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے اور شکم کوچاک کرناضر ور تکریم انسانی کے منافی ہے تاہم بنج کی جان بچانے کے لیے پیٹ چاک کرنے کی اجازت ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ضرورت شری کے وقت تکریم انسانی کی حرمت ساقط ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک بحث یہ بھی آئی کہ خون اور عضو کے احکام میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے کہ خون نکلنے کے بعد پھر تیار ہوجاتا ہے مگر کوئی عضوک جائے تو دوبارہ تیار نہیں ہو تا۔ اس لیے دونوں کے احکام الگ الگ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر تیار ہوجاتا ہے مگر کوئی عضوک جائے تو دوبارہ تیار نہیں ہو تا۔ اس لیے دونوں کے احکام الگ الگ ہوں گے۔ اس کے بعد بھر تیار ہوجا تا ہے مگر کوئی عضوک جائے تو دوبارہ تیار نہیں ہو تا۔ اس لیے دونوں کے احکام الگ الگ ہوں گے۔ دوسرے انسان کے بدن میں چڑھانا جائز ہے۔ اس بارے میں عامہ مندوبین کی رائے عدم جواز کی تھی اور میر کی رائے جواز کی۔ حق یہ ہے کہ میں نے بیراے کسی مضبوط دلیل کی بنیاد پر نہیں اپنائی تھی۔ مقالہ لکھتے وقت یہ بات میرے ذہن میں حق یہ ہے کہ میں نے بیراے کسی مضبوط دلیل کی بنیاد پر نہیں اپنائی تھی۔ مقالہ لکھتے وقت یہ بات میرے ذہن میں حق یہ ہے کہ میں نے بیراے کسی مضبوط دلیل کی بنیاد پر نہیں اپنائی تھی۔ مقالہ لکھتے وقت یہ بات میرے ذہن میں

● کتاب وسنت میں خون کو جو حرام قرار دیا گیاہے اس سے مراد خون کو منہ سے پینا ہے کیوں کہ پہلے زمانے میں خون سے انتفاع کا عمومی ذریعہ یہی تھا اور اب انسانی خون کسی کو پلایا نہیں جاتا، بلکہ رگوں کے ذریعہ چڑھایا جاتا ہے اور رگیں حقیقت میں خون کے بہاؤکی پلی پلی نالیاں ہیں توخون کی نالی میں خون چڑھانے کا حکم الگ ہونا چاہیے کہ یہ ایک طرح شے کو اس کی جگہ میں رکھنا ہے۔ اس کے برخلاف منہ ایک پاکیزہ مقام ہے جہاں سے حلال وطیم طعومات و مشروبات شکم میں جاتے ہیں، پھر منہ سے ذکر الہی وذکر رسول (جل جلالہ۔ ﷺ) کیا جاتا ہے اس لیے اس راستے سے خون بینا حرام ہی ہونا چاہیے کہ خون نجاستِ غلیظہ ہے اس سوچ کی بنیاد پر میری رائے یہ تھی کہ خون منہ سے بینا تو حرام قطعی ہے مگر رگوں میں چڑھانا حرام قطعی نہیں ہونا چاہیے۔

● اس سوچ کی بنیاد یہ بات بھی تھی کہ علمانے فرمایا ہے کہ عورت کے جسم میں خون نسبتاً زیادہ ہو تا ہے اس لیے وہ ماہ بہ ماہ عاد تا آگے کے مقام سے نکلتار ہتا ہے اسی کو حیض کہا جا تا ہے۔ پھر جب عورت ممل سے ہوتی ہے تو یہی خون ناف کے راستے سے بچے کے جسم کی غذا بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل کے دنوں میں عورت کو حیض نہیں آتا۔ پھر جب بچہ دودھ پینے لگتا

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة بني اسر ائيل: ١٧، آية: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) هدايه، ج:١،ص:١٤، باب الماء قبل "فصلٌ في البئر".

ہے تووہ فاضل خون دودھ میں بدل جاتا ہے اور طفل شیر خوار اسے منہ سے نوش کرتا ہے۔ جب تک خون تھا اسے ناف کے راستے سے بیچ کی غذابنایا گیااور جب دودھ ہو گیا تواسی کومنھ کے راستے سے جسم کی غذابنایا گیا۔

حضرت صدر الشريعه مولاناامجد على عظمي عليه الرحمه فرماتي بين:

''عورت بالغہ کے بدن میں فطرۃ ضرورت سے کچھ زیادہ خون پیدا ہو تا ہے کہ حمل کی حالت میں وہ خون بچے کی غذا میں کام آئے اور بچے کے دودھ پینے کے زمانہ میں وہی خون دودھ ہوجائے اور ایسانہ ہو توحمل اور دودھ پلانے کے زمانہ میں اس کی جان پر بن جائے ، یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائے شیر خوارگی میں خون نہیں آتا اور جس زمانہ میں نہ حمل ہو، نہ دودھ پلانا، وہ خون اگر بدن سے نہ نکلے توقیم قیم کی بیاریاں ہوجائیں۔''(۱)

قدرت کا بینظام بھی بار بار متنبہ کر رہاتھا کہ خون منہ سے نہیں پینا چاہیے، ورنہ قدرت اس کے بدلے میں ناف کا انتظام نہ کرتی۔ ان بنیادوں پر میں نے اپنے مقالے میں بیہ موقف اختیار کیا تھا کہ رگوں میں انسانی خون چڑھانا بوجہ حاجت بھی جائز ہونا چاہیے۔

● پھر سیمینار کی بحثول کے در میان مجھے ایک دو جزئیات بھی مل گئے جنھیں میں نے غور وفکر کے لیے علاے کرام کی خدمات میں پیش کیاوہ جزئیات آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

شامی میں بحرسے ہے:

قال في الفتح: و أهل الطب يثبتون للبن البنت أى الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين، واختلف المشايخ فيه، قيل: لايجوز، و قيل: يجوز، إذا علم أنه يزول به الرمد،

و لا یخفی أن حقیقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب علی الظن و إلا فهو معنی المنع. اه (۲)
ترجمہ: فتح القدیر میں ہے کہ اہل طب یہ بتاتے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش پر عورت کو جو دودھ اتر تاہے وہ در دچشم کے
لیے مفید ہے اور مشایخ کرام کے درمیان اس کے استعال کے تعلق سے یہ اختلاف ہے کہ کچھ حضرات اسے آنکھوں میں
لگانا جائز بتاتے ہیں اور کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگریہ معلوم ہو کہ یہ دودھ آنکھوں میں لگانے سے آشوب چشم ٹھیک ہو
جائے گاتواسے لگانا جائز ہے۔ یہاں یہ امرمخفی نہ رہے کہ شفا کاعلم یقینی تو بہت دشوار ہے اس لیے یہاں علم سے مراد شفا کا طن غالب ہے اور اگر شفا کا ظن غالب نہ ہوتونا جائز ہے۔

فتاوی عالم گیری میں ہے:

"ولا باس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدّواء. وفي شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتاخّرين كما في القنية." (")

<sup>(</sup>۱) بهار شریعت، ج: ۱، حصه: دوم، حیض کا بیان، ص: ۸۱، قادری کتاب گهر، بر یلی شریف.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، كتاب النكاح/ باب الرضاع، ص:٩٨١، ج:٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الكراهية/ الباب الثاني عشر في التّداوي والمعالجات، ص: ٥٥ ٣٥، ج: ٥، باكستان.

ترجمہ: علاج کے لیے عورت کا دودھ ناک میں چڑھانا اور اسے پینے میں کوئی حرج نہیں۔البتہ کوئی بالغ مرد، عورت کا دودھ بلا ضرورتِ کا دودھ بلا ضرورتِ شرعیہ عورت کا دودھ بینا ناجائز قرار دیتا ہے،جب کہ دوسراطقہ جائز مانتا ہے۔

یہ اختلاف ''شرب کبن'' کے بارے میں ہے لیکن اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ ''سعوطِ لبن'' بلاضرورت شرعیہ بھی جائز ہے۔ جبیباکہ سعوط لبن سے حرج کی نفی اور شرب لبن بلاضرورت میں اختلاف کی صراحت سے عیاں ہے۔ اس جزئئیہ سے بھی یہ امرین جم ہوکر سامنے آجا تاہے کہ شرب اور عدم شرب کے احکام میں فرق ہے۔

موضوع بحث کے اس گوشہ پر علا پہلے سے تیار نہیں تھے کیوں کہ سوال نامہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ خود میں بھی اس رائے پر کوئی جزم نہیں رکھتا تھا۔ میں بھی ہیمی سیمینار کی بحثوں میں پچھالیی باتیں بھی ذکر کر دبتا ہوں جن کے بارے میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ مسکہ کا کوئی گوشہ تاریک نہ رہ جائے۔ اس لیے قوی، ضعیف ہر طرح کے گوشے سامنے لائے جاتے ہیں۔ یہ مسکہ عجیب شمش کا باعث بھی تھا کیوں کہ ایک طرف پچھا کا برکی احتیاط وعزیمت پسندی کا بیر عالم تھا کہ اس بارے میں ضرورت شرعی بھی ہے اثر تھی۔ اور دو سری طرف توشع اور یُسر پسندی کا بیر حال تھا کہ جات شرعی بھی مؤثر مان کی گئے۔ اس لیے حضرت شارح بخاری علامہ مفتی محد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی راے میہ ہوئی کہ اسے آئدہ سیمینار تک ملتوی کیا جائے۔ آپ نے خود ہی اس مسکلے کے حل کے لیے یہ تنقیجی سوال کھوایا:

"انسانی خون کااستعال صرف"ضرورت نثر غیه" کے تحقق کے وقت جائز ہے، یااس میں حاجت نثر عیہ بھی مؤثر ہے؟" اس سوال کے ساتھ مزید چار تنقیعی سوال اور قائم کیے گئے جن کوسامنے رکھ کرعلا ہے کرام نے دوبارہ خوب تیاری کے ساتھ مقالے کھے، میں نے بھی تیاری کر کے اس بار نثرح صدر کے ساتھ ایک مختصر مقالہ مرتب کیا۔ جس میں درج بالا تنقیعی سوال کا جواب بھی تحریر کیا، وہ جواب آہے بھی ملاحظہ فرمائیں:

#### خون چرمهانے کی اجازت بوجہ ضرورت یا حاجت؟

اس پر تواجماع ہے کہ خون پینا، کھانا حرام قطعی ہے، ارشاد باری ہے:

قُلُ لاَّ آجِكُ فِي مَآ ٱوْجِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِهِ يَطْعَبُ اَلاَّ اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسُفُوحًا. (1) ترجمہ: تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جومیری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، مگریہ کہ مردار ہویا

ر گوں کا بہتا خون ۔

ترام قطعی: ''فرض''کامقابل ہے،اس لیے یہاں اباحت محض ضرورت واضطرار کی بناپر ہوگی، لینی ضرورت شرعیہ متحقق ہوگی توخون پینا، کھانامباح ہوگاور نہ اصل حرمت پر بر قرار رہے گا، جیسا کہ اسی آیت کریمہ کے اخیر کا بیٹ ٹکڑا شاہدہے: فکین اضْطرؓ غَایْرَ بَاغِ وَّ لاَ عَادٍ فَانَّ رَبَّاکَ غَفُورٌ رَّحِیْدٌ. (۱)

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة الأنعام: ٦، آية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة الأنعام: ٦، آية: ١٤٥.

لیکن کھانے پینے کے سوابدن انسانی میں خون سے انتفاع کی دوسری صورت مثلًا، خون کی رگوں میں، رگوں کی ہی راہ سے خون پہنچانا حرام قطعی نہیں کہ اس کی حرمت دلیلِ قطعی سے کہیں ثابت نہیں، بلکہ اس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہوار وہ ہے "حرمتِ طعم" پر قیاس، کہ "طعم" بھی بدن انسانی میں ایک طرح کا انتفاع ہے اور خون چڑھانا بھی بدن انسانی میں ایک طرح کا انتفاع ہے، اس لیے یہ مکروہ تحریمی ہونا چا ہیے۔

بلفظ دیگر یوں شمجھنا چاہیے کنص سے حرمت کا ثبوت " انتفاع عام " کے لیے نہیں بلکہ انتفاع خاص بینی "اکل و شرب" کے لیے ہے، لہذا انتفاعِ عام حرام قطعی نہ ہوگا، ورنہ قیاس کا در جنص کے مساوی ہوجائے گا، تواس کا در جہ حرام قطعی کے درجہ سے نیجا ہونا چاہیے اور وہ ہے "مکروہ تحریکی"۔

مزید وضاحت کے لیے عرض ہے کہ قیاس کا در جہ زیادہ سے زیادہ خبر واحد کے مساوی ہے اور مکر وہ تحریجی واجب کا مقابل ہے توجیسے رکوع و بیجود فرض ہے کہ اس کا ثبوت نص قطعی ''وَادْ کَعُوْا وَالْمَجُلُوٰا''سے ہے اور تعدیلِ ارکان واجب ہے کہ اس کا ثبوت نص قطعی ثبوت خبر واحد ''صلِّ فَانْک کَمُدُ تُصُلِّ ''سے ہے، ٹھیک اس طرح سے خون پینا، کھانا حرام قطعی ہے کہ اس کا ثبوت نص قطعی سے ہے اور اس کے سواخون سے دوسری طرح کا انتقاع مکر وہ تحریکی ہے کہ اس کا ثبوت قیاس سے ہے۔ مگریہ قیاس راقم الحروف کا نہیں کہ یہ اس کا اہل نہیں، بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ انسانی خون مریض کی رگ میں چڑھانا بالانقاق ناجائز ہے اور کتاب اللہ وسنت رسول اللہ بلکہ کتب مذہب میں بھی اس کی صراحت نہیں تواب اس کے عدم جواز کی وجہ قیاس ہی ہوسکتی ہے۔

دلائل چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس۔ کتاب و سنت میں صراحت نہیں اور اجماع کی ا

بنیاد بھی کسی مستند شرعی (دلیل شرعی) پر ہی ہوتی ہے جو موجود نہیں ،اس طرح عدم جواز کی دلیل قیاس ہی بچتی ہے۔ اس انتفاع کی نظیر شراب کامسکہ ہے کہ اس کا پینا حرام قطعی ہے ، مگریننے کے سواکسی اور طریقے سے اس سے انتفاع

مکروہ تحریکی ہے، حالاں کہ شُراب دونوں ہی صورتوں میں نجس العین اور حرام لِعینہ ہے۔ یوں ہی بالغ کوعورت کا دودھ بینا حرام ہے، مگراہے ناک میں علاج کے لیے چڑھاناصرف مکروہ ہے۔ حالاں کہ دونوں جگہ دودھ جزءانسانی ہے اور اس سے

انتفاع تکریم انسانی کے منافی ہے۔اب اس کے شواہد ملاحظہ کیجیے:

ہدایہ میں ہے:

و يكره الاحتقان بالخمر وإقطارُها في الإحليل، لأنّه الانتفاع بالمحرم ولايجب الحدّ لعدم الشرب وهو السبب (للحدّ). اه.(١)

فتاوی قاضی خال میں ہے:

و يكره الاحتقان والاكتحال بالخمر، وكذا الإقطار في الإحليل، و أن يجعل السعوط، فالحاصل أن لا ينتفع بالخمر اه. (٢)

<sup>(</sup>۱) الهداية، ج: ٤، ص: ٥٠، كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٢) فتاوي قاضي خان، ج: ٤،ص:٦٧٣، كتاب الأشربة.

نیزاسی خانیه میں ہے:

و يكره للمرأة أن تمشط بخمر، لأنّ الانتفاع بالخمر حرام بجميع الوجوه اه. (١) تبيين الحقائق مين ب:

و يكره الاحتقان بالخمر و إقطارها في الإحليل، لأنّه انتفاع بالنجس المحرّم، ولا يجب الحدّ لعدم الشرب وهو السبب اه. (٢)

شلبی حاشیہ تبیین میں ہے:

قال أبو حنيفة: أكره دردى الخمر أن تمتشط به المرأة اه. صلاة جلابي. إه. (٣) كمله بحرالرائق مين ب:

و يكره الاحتقان بالخمر وإقطاره في الإحليل، لأنّه انتفاع بالنجس المحرّم، وتقدم الكلام فيما إذا أخبر به طبيب حاذق اه. (٣)

ان عبارات سے یہ عیاں ہو تاہے کہ شراب بینا گوحرام قطعی ہے، لیکن کسی اور ذریعہ سے بدن میں اس سے انتفاع مثلاً: حقنہ لگانا، احلیل میں ٹرکانا، سرمہ کے طور پر آنکھوں میں لگانا، بال میں کنگھاکرنے کے لیے لگانا، ناک میں چڑھانا حرام قطعی نہیں، محض مکروہ ہے، یہی تھم شراب کی تلجھٹ کا بھی ہے اور یہال کراہت سے مراد کراہت تحریم ہے، چنال چہ شرح و قابیہ میں ہے:

"وكره شرب دردي الخمر، والامتشاط به. المراد بالكراهة "الحرمة" لأنّ فيه جزءَ الخمر، إلّا أنّه ذكر لفظ الكراهة، لا الحرمة لعدم النصّ القاطع فيه اه". (۵)

قرآن کیم میں ہے:

وُحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمُتُمْ حُرُماً۔ (۱) اور تم پر خشکی کاشکار حرام کیا گیاجب تک تم اِحرام میں رہو۔

اس میں "عین صید بر" " (خشکی کے شکار) کی طرف حرمت کی اضافت ہے، اس کے باوجود درج ذیل صورت میں اس سے محرم کا انتفاع صرف مکروہ ہے، ہدایہ باب البیع الفاسد میں ہے:

"وإذاً أُمر المسلم نصرانيًا ببيع خمر أو بشرائها ففعل ذلك جاز عند أبي حنيفة وقالا: لا

<sup>(</sup>۱) فتاوى خانيه، ج: ٤،ص: ٦٧٢، كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق، ج: ٥، ص: ٤٩، كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٣) شلبي حاشيه تبيين الحقائق، ج: ٥،ص: ٤٩، كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٣) تكمله بحر الرائق، ج: ٨، ص: ٢٤٩، ٢٥٠.

<sup>(</sup>۵) شرح الوقاية، ج: ٤، ص: ٦٧، كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة المائدة: ٥، آية: ٩٦.

يجوز على المسلم و على هذا (الخلاف) تَوكيلُ المُحْرِم غَيْرَةُ ببيع صيدِه ..... ولأبي حنيفة: أنّ العَاقِد هو الوكيلُ بأهليّته وولايتِه وانتقالُ الملك إلى الأمر أمرٌ حكميٌ فلا يمتنع بسبب الإسلام (ولا الإحرام. ن، ر.) (1) اه.".

البته فتاوی ہندیہ میں شراب سے انتفاع کو حرام و ناجائز لکھاہے، عبارت یہ ہے:

- ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره اه. <sup>(٢)</sup>
- والخمر ما لم تصر خلًا لا يجوز الانتفاع بها، ولا يحتقن بها، ولا يقطر في الإحليل، كذا في المحيط اه. (٣)

اس کی وجہ بیہ ہے کہ مکروہ تحریمی قریب بحرام ہوتا ہے،اس لیے بھی بھی اس پر حرام کا اطلاق بھی کر دیاجاتا ہے، تقریبًا یہی حال"لا بچوز"مکابھی ہے،اب غور فرمائیے۔

مکروہ تحریمی واجب کامقابل ہے اور حرام فرض کامقابل ہے اور اعلی حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے فتاوی رضویہ جلد اول ص ۱۵۸، ۱۵۹ میں یہ صراحت فرمائی ہے کہ فرض "ضرورت" کے درجہ میں ہے اور واجب و سنت مؤکدہ "حاجت" کے درجہ میں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حرام کی اباحت کے لیے ضرورت کا تحقق در کار ہے، مگر مکروہ تحریکی کی اباحت کے لیے حاجت کا تحقق بھی کافی ہوگا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام اجل حضرت علاشمیس الدین سنرسی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے دودھ سے انتفاع حاجت کی وجہ سے جائز قرار دیا، جب کہ اسے پینے کے لیے ضرورت شرعیہ کولاز می گردانا، جیناں بچہ وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مبسوط سرخسی میں فرماتے ہیں:

"ولا بأس بأن يستعط الرّجل بلبن المرأة و يشربه للدّواء؛ لأنّه موضع الحاجة والضرورة اه". (م)

اس عبارت میں لف ونشر مرتب ہے" استعاط" کے مقابل حاجت اور" شرب" کے مقابل ضرورت کو ذکر فرمایا جس سے بیدامراچھی طرح واضح ہو گیا کہ شرب (پینے) کے لیے توضرورت کا تحقق ضروری ہے مگر سعوط (ناک میں عورت کا دودھ چڑھانے) کے لیے حاجت کا تحقق بھی کافی ہے۔

یمی شواہد ہیں جن کی بنا پر بیہ بے مایہ رگوں میں خون چڑھانا بوجہ حاجت بھی جائز قرار دیتا ہے اور بتوفیقہ تعالی امید

<sup>(</sup>۱) • هدایه، ج: ۳، ص: ٤٢، ٤٣، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد.

<sup>•</sup> رد المحتار على الدر المختار، ج:٧، ص: ٢٨٠، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد، دار الكتب العلميه، بيروت.

<sup>(</sup>۲) فتاوى عالم گيرى، ج: ٤،ص: ١٣٩، كتاب الاشربة.

<sup>(</sup>٣) فتاوى عالم گيرى، ج: ٤،ص: ١٣٩، كتاب الاشربة.

<sup>(</sup>٢) مبسوط سر خسى، ج: ١٥، ص: ١٢٦، باب إجارة الظئر.

ر کھتاہے کہ سیج ہو۔

ُ اس بار ایک خاص تبریلی بیه نظر آئی که اب میں تنها نہیں رہ گیا تھا، بلکہ میرے ساتھ مزید چھ علانے بھی نقلِ دمِ انسانی کے لیے حاجت شرعیہ کومؤثر تسلیم کر لیااور خود مجھے بھی اس پر بحمہ وتعالی جزم ہوگیا۔

- (۱) حضرت مولانامفتی مطیع الرحمن رضوی
- (۲)حضرت مولانا قاضی فضل احمد مصباحی
  - (۳) حضرت مولانامفتی نیم احمد مصباحی
    - (۴) حضرت مولانا ناظم علی مصباحی
    - (۵) جناب مولاناار شاداحر مصباحی

اور درج ذیل حضرات نے حاجت شرعیہ کواس بار بھی مؤثر نہیں مانا، بلکہ صرف ضرورت شرعیہ کو مؤثر تسلیم کیا:

- (۱) حضرت مولانامفتی بدرعالم مصباحی
- (٢) حضرت مولانامفتي آل مصطفيٰ مصباحي

یہ واقعہ آٹھوین فقہی سیمینار کا ہے۔ اس میں بھی فریقین کے درمیان جم کرکش ہوئی مگر دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر قائم رہے۔ بحثیں جو بھی ہوئیں اور جب بھی ہوئیں عالمانہ شان کے ساتھ ہوئیں۔ بحثوں کی گہرائی وگیرائی کا سے عالم تھا کہ جب ایک فریق اپنی بات کہتا تو دو سرا فریق پورے تیظ واستحضار کے ساتھ اسے سنتا، اور پھر کوئی معقول جواب دینے کی کوشش کرتا۔ ایک عالم جلیل حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کئی بار ارشاد فرمائی کہ موسی ہوتا ہے کہ وہ دیس ایک فریق اپنی بائے کمل کرتا ہے تو گھسوس ہوتا ہے کہ وہ تو فلط تھا، جبح ہیہ ہے "جب ایک فریق بائی میں اس موضوع کے مباحثے کی پوری روداد سنار ہا ہوں تاکہ آپ کو چھی طرح جزم حاصل ہو عبائے کہ علی نے بڑی دقت نظر اور وسعت ِفکر کے ساتھ فیصلوں تک جہنچے کی کوشش کی ہے۔

آئے یقین آپ کوبس اس خیال سے میں طول دے رہاہوں ذراداستان کو

نویں سیمینار سے پہلے ایک عالم محقق کا تحقیقی مقالنجلس کو وصول ہوا۔ جس میں شرب وعدم شرب میں کوئی فرق وامتیاز کیے بغیر خون سے ہر طرح کے انتفاع کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ لینی پینا بھی قطعاً حرام اور رگوں میں چڑھانا بھی قطعاً حرام ۔ یہ مقالہ پورے طور پرفقہی اورتفسیری عبارات سے مزین و مبرئین ہے ، اس لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس سے صَرف نظر تقاضا ہے دیانت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم اس مقام پر اسے مکمل نقل کرتے ہیں۔ اس فریق کی طرف سے جتنے بھی مقاضا ہے دیان میں بید سب سے زیادہ جامع اور دلیل قوی میشمل ہے۔ اس لیے اس کا ذکر گویاسب کا ذکر ہے۔ اب آب بھی اسے مِن وعن ملاحظہ فرمائیں:

# اہم مقالہ خون سے ہر طرح کاانتفاع قطعاً حرام

خون حرام قطعی ہے۔ قرآن مجید میں متعدّد مقامات پراس کی حرمت صراحةً وار دہوئی ہے اور عین کی طرف حرمت کی اضافت اس امر کا فائدہ دیتی ہے کہ اس میں تصرف ہر طرح حرام ہے اور اس کے استعمال کی تمام وجوہ ممنوع ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں زیر آیت کریمہ فرمایا:

"(إنمّا حرّم عليكم الميتة) أكلها والانتفاع بها وهي الّتي ماتت في غير ذكاة، والحديثُ ألحق بها ما أبين من حي والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها أو استثناه الشرع. والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفًا حرمة التصرف فيها مطلقًا إلّا ما خصّه الدّليل كالتصرف في المدبوغ".

تفيراحرى مين حضرت ملااحمد جيون حفى عليه الرحمه في بيضاوى سے استناداً جمله اخيره نقل كيا اور اسے مقرر ركھا: الحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفًا حرمة التصرف فيها مطلقًا إلّا ما خصّه الدليل كالتصرف في المدبوغ.

نيزسيدي ابوبكر جصاص رازي عليه الرحمه "احكام القرآن "مين فرماتے ہيں:

الميتة في الشرع اسم للحيوان الميت غير المذكّى و قد يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب لآدمي فيه، وقد يكون ميتة بسبب فعل لأدمي، إذا لم يكن فعلُه فيه على وجه الذّكاة المبيحة – إلى أن قال – وكان ذلك دليلًا على تاكيد حكم التحريم، فإنّه يتناول سائر وجوه المنافع ولذلك قال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يُطْعِمُها الكلابَ والجوارح، لأنّ ذلك ضربٌ مِّن الانتفاع بها وقدحرّم الله الميتة تحريمًا مطلقًا بعينها مؤكِدًا به حكم الحظر، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها، إلّا أن يخص شيء منها بدليل يجب التسليم له.قلت: و ينسحب هذا الذي ذكر في الميتة على الدم المسفوح بالأولى لعموم القاعدة المارة في البيضاوي و غيره – وهذا ظاهر جدًا.

(۲) یہاں سے معلوم ہواکہ خون کی حرمت کا افادہ جو قرآن نے فرمایا ہے، اس میں کوئی شبہہ نہیں، اس لیے کہ خون قطعی، بلکہ نصوص قطعیہ اس خصوص میں وارد ہیں اور ''عرفا'' کی قید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خون سے کسی طرح انتفاع کی حرمت نصوص کا وہ مفہوم قطعی نقینی ہے جو نزول قرآن کے زمانے میں عرف عام سے مفہوم ہوا، لہذا یہ روثن ہے کہ استعال خون بہروجہ حرام ہونے پر جبجی سے اجماع بھی حلاآر ہاہے۔

(m) یہی وجہ ہے کہ خون اعلی درجہ کی نجاست غلیظہ ہے کہ اس کے بارے میں نصوص متوافق ہیں اور اس وجہ سے

خون امام اعظم کے نزدیک نجاست کا مصداق ہے اور اس پر اتفاق علما بھی ہے ، لہذاصاحبین کے نزدیک بھی یہ نجاست غلیظہ ہوا ، اس لیے کہ صاحبین کے نزدیک نجاست غلیظہ وہ ہے جس کے نجس ہونے پر اتفاق علما ہواور اس میں عموم بلویٰ نہ ہواور امام عظم توافق ادلّہ اور عدمِ معارضِ نصِ دیگر کا اعتبار فرماتے ہیں۔ طحطاوی علی مراقی الفلاح میں ہے:

"الإمام رضي الله تعالى عنه قال: ما توافقت على نجاسته الأدلة فمغلَّظ، سواء اختلف فيه العلماء وكان فيه بلوى أم لا، و إلّا فهو مخفف. و قالا: ما اتّفق العلماء على نجاسته ولم يكن فيه بلوى فمغلَّظ وإلّا فمخفف".

خون کے نجاست غلیظہ ہونے کی تصریح تمام کتب فقہ میں موجود ہے:

اتفق العلماء على أنَّ الدم حرام، لا يؤكل و لا ينتفع به .

اس بہج پر بھی خون سے انتفاع کی حرمت مطلقہ قطعًا ثابت ہے توبہ نہیں کیمض اس کا کھانا پینا یقیبًا حرام ہواور باقی وجوہ انتفاع کی حرمت ظنی ہو۔

(۴) اور جب بیہ قاعدہ باتفاق ائمہ تقرر ہوا کہ عین کی طرف نسوب حرمت کامفہوم عرفی تمام وجوہ تصرف سے منع کلی ہے تواپسی جگہ میں خون سے انتفاع کی ممانعت قرآن کا مدلول اور اس کی نص قطعی ہے۔

(۵)خادم فقد پر پوشیره نہیں کہ بسااو قات "حکم" ذکور پر مقصور نہیں رہتا، بلکہ نظر بمقصود مذکور کے توابع کو بھی شامل ہوتا ہے اور یہی حکم عام مدلول کلام تھر تاہے اور قطعیت میں منصوص یا تثل منصوص قرار پاتا ہے، اسی جگہ "مسلہ خزیر" و دیکھیے کہ قرآن میں صاف" لحیم الخنزیر "فرمایا مگرامت نے اسے صرف گوشت پر مقتصر نہ جانا، بلکہ اس سے حرمتِ عین خزیر محجی، اسی لیے بینیاوی میں فرمایا: إنّه ما نحص اللحم بالذكر، لأنّه معظم ما یؤكل من الحیوان و سائر أجزائه كالتابع له.

خازن میں ہے:

أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم و إنّما ذَكَرَ الله تعالى لحمه، لأن معظم الانتفاع متعلق به.

احکام قرآن میں ہے:

والأُمّة عقلت من تأويله و معناه مثل ما عقلت من تنزيله واللحمُ و إن كان مخصوصًا بالذكر، فإن المراد جميع أجزائه و إنما خُصّ اللحم بالذكر، لأنّه أعظم منفعته، و ما ينبغي منه كما نص على تحريم قتل الصيد على المحرم والمراد حظر جميع أفعاله في الصيد، وخص القتل بالذكر؛ لأنّه أعظم ما يقصد به الصيد، وكقوله تعالى: إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَّوْمِ الجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ الله وَذَرُوْا الْبَيْعَ "() فخص البيع بالنهي؛ لأنّه كان أعظم ما يبتغون من

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة الجمعه: ٦٢، آية: ٩.

منافعهم والمعنى جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة، و إنّما خص على البيع تاكيدًا للنهي عن الاشتغال عن الصلاة، كذلك خص لحم الخنزير بالنهي تاكيدًا بحكم تحريمه و حظرًا لسائر أجزائه، فدل على أن المراد بذلك جميع أجزائه.

تودم کے بارے میں اگراکل و شرب پرنص بھی ہوتی اس سے وہی مراد لی جائے گی جواس کے نظائر میں بتائی گئی۔ (۲) اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ''رخصت'' کامد اراضطرار پر رکھا ہے ، چیال چپه ارشاد ہوا:

"فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرٌ بَاغِ") ، لهذا ضرورت پر ہی بناہے کار ہوگی کہ اضطرار بے ضرورت نہیں ہوتا۔

اس کے بعدایک دوسری تحریر مجلس کو موصول ہوئی جس میں اس" اہم مقالہ"کی تفسیری وفقہی عبارات کا جائزہ لے کران کی الیبی وضاحت کی گئے ہے جوفقہ واصول فقہ کے عین موافق ،اور ہر طرح کے نقد ونظر سے سالم ومحفوظ ہے۔ سیمینار میں پہلے وہ" اہم مقالہ" پڑھا گیا کچراس کے فوراً بعد بہتحریر پڑھی گئی:

## عين كى طرف حرمت كى اضافت كامفاد

### تنقيح وتجزيه

عین کی طرف حرمت کی اضافت یقیناً جمیع وجوہِ تصرف کی حرمت کا فائدہ دیتی ہے لیکن حرمت صرف ان وجوہ کی قطعی ہوتی ہے جن کا ذکر نص قطعی اس مقصود ہیں اور جن وجوہ کا ذکر نص قطعی میں نہیں ، یاوہ اصل مقصود نہیں ان کی حرمت قطعی نہیں ، طنی ہوتی ہے اِلّا یہ کہ کوئی دوسری دلیل قطعی حرمتِ قطعی پر قائم ہوجیسے اجماع امت جوبطریق تواتریاشہرت منقول ہو۔

آيه كريمه: يَّاكِيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْآ إِنَّهَا الْخَمُرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيُطِنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمُ تُغُلِحُونَ ۞ (٢)

[ترجمه:اے ایمان والو!شراب اور جوااور بت اور پانے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام ۔ توان سے بچتے رہناکہ تم فلاح پاؤ۔] میں عین خمر کی طرف" اجتناب" بلفظ دیگر" حرمت" کی اضافت ہے۔ ہدایہ میں ہے: سماہ رجسا، و الرجس ما هو محرم العین . (۳) اللہ تعالی نے اسے "رجس" کہااور" رجس" وہ ہے جس کی بوری ذات حرام ہو۔

نیزاسی میں ہے:

قد جاءت السنة المتواترة أن النبي الله عليه الخمر، وعليه انعقد الإجماع، اهـ (٩)

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة البقره: ٢، آية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة المائده: ٥، آية: ٩.

<sup>(</sup>m) هدایه، ج: ٤، ص: ٩٣، كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٣) هدايه، ج: ٤، ص: ٩٣ ٤، كتاب الأشربة.

سنت متواترہ میں وارد ہے کہ نی کریم ﷺ نے شراب کو حرام فرمایا اور اس پراجماع بھی منعقد ہو دیا ہے۔ لیکن حرام قطعی اس کے وجوہ تصرف میں محض شرب ہے اور دوسری وجوہ مثل احتقان (۱) واقطار فی الاحلیل وغیرہ حرام قطعی نہیں بلکہ صرف صرف مکروہ ہے کہ ان سے اجتناب کا حکم قطعی نہیں جیسا کہ گزشتہ صفحات میں متعدد فقہی شواہد سے اس کا ثبوت فراہم کر دیا گیا۔

آسے کر ہمہ:

"إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّهُ مَ "(٢)

ترجمہ:اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مُر دار اور خون۔

میں گومطاق دم کی طرف حرمت کی اضافت ہے لیکن مراد مطاق دم نہیں، بلکہ دم مسفوح ہے۔ یوں ہی ممانعت جمیع وجہ تصرف سے ہے لیکن منطوق صرف " ہے اور وہی اصل مقصود بھی۔ ان دونوں باتوں کاذکر سورہ انعام کی آیت کریمہ ۱۵ میں یوں ہے:

"قُلُ لاَ ۖ آجِ کُ فِیْ مَا اُوْجِی اِلَیَّ مُحَرِّمًا عَلیٰ طَاعِمِ یَظْعَمُهُ اِلاَ اَنْ یَکُوْنَ مَیْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْمًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِیْرٍ
فَاللَّ اَنْ یَکُوْنَ مَیْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُومًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِیْرٍ
فَاللَّ اَنْ یَکُونَ مَیْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُومًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِیْرٍ
فَاللَّا اَنْ یَکُونَ مَیْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُومًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِیْرٍ

ترجمہ: تم فرماؤمیں نہیں پاتااس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، مگریہ کہ مُر دار ہویا رگوں کا بہتا خون یابد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے۔

' نظعم" کالفظ قرآن مجید میں '' شرب '' کے معنی میں بھی استعال ہواہے حضرت طالوت کے واقعہ میں بیرآیت ہے: فکمن شَرِبَ فَلَیْسَ مِنِّی وَمَنْ لَمُر یَطْعَمُهُ فَاِلَّهُ مِنِّی (<sup>۳)</sup>۔ توجواس کا پانی پیےوہ میرانہیں اور جونہ پیےوہ میراہے۔

اعلى حضرت علىيه الرحمه نے يہاں" طعم" كامعنى بيناكيا۔

لہٰذاطعم دم حرام قطعی ہو گا اور باقی وجوہ تصرف حرام ظنی ، جسے فقہ کی اصطلاح میں مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے ، ہدایہ کتاب الکراہیۃ میں ہے:

وَالْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ نَصًّا أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ حَرَامٌ ، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصًّا قَاطِعًا لَمْ يُطِلِقْ عَلَيْهِ لَفْظَ الْحَرَامِ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِلَى الْحُرَامِ أَقْرَبُ، إه. (٥)

امام محمد سے صراحةً مروی ہے کہ ہر مکروہ حرام ہے ، مگرانھوں نے نص قطعی نہ ہونے کی وجہ سے اس پر لفظ حرام کا اطلاق نہ کیا۔اور امام ابوحنیفہ وابویوسف سے مروی ہے کہ مکروہ حرام سے قریب ترہے۔

در مختار میں "مکروہاتِ وضو"کی تشریج کے تعلق سے ہے:

<sup>—</sup> (۱) احتقان: اینالگانا، پاخانہ کے مقام میں دواچڑھانا۔اقطار فی الاحلیل: مرد کے پیشاب کی نالی میں دواٹیکانا۔

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) القرآن الحكيم، سورة الأنعام: ٦، آية: ١٤٥.

<sup>(</sup> $\gamma$ ) القرآن الحكيم، سورة البقرة:  $\gamma$ ، آية:  $\gamma$ 

<sup>(</sup>۵) هدایه، ج: ٤، ص: ٤٣٦، أول كتاب الكراهية.

المكروه تحريما: وهو ما كان إلى الحرام أقرب. و يسمّيه محمد "حراما ظنيا" إذا ذكروا مكروها، فلا بد من النظر في دليله فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم، إه. (١)

مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام سے قریب تر ہو،امام محمداس کانام''حرام ظنی'' رکھتے ہیں۔فقہاجب''مکروہ'' کالفظ ذکر کریں تواس کی دلیل دکیھنی چاہیے اگر ممانعت کی دلیل ظنی ہو تو حکم ہو گا کہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔

تمام مندوبین نے یکے بعد دیگرے دونوں تحریریں بہت غورسے سنیں، محفل پر ایک سکوت کا عالم طاری تھا، اہم مقالہ اپنے مضامین کے لحاظ سے سب کی توجہات کا مرکز بن گیا تھا، پھر جیسے ہی بید دوسری تحریر پڑھی گئی، سب بول پڑے کہ «حق" " کے عنوان سے راقم الحروف نے ایک دوسری تحریر مرتب کی، اب اسے بھی ملاحظہ فرمائیے:

### شحقيق حق

اس مجحث نفیس کی تحقیق ہے ہے کہ "کتاب وسنت میں جب عین شی کی طرف تحلیل یا تحریم کی نسبت کی جاتی ہے تووہاں فی الواقع اس فعل کی تحلیل یا تحریم مراد ہوتی ہے جواس شی سے مقصود ہو" مثلا: آیت کریمہ" وَ اُحِلَّتُ لَکُوُ الْاَنْعَامُ "(۲)" [تمھارے لیے بے زبان مویشی حلال ہوئے] سے مقصود "اکل" ہے ، یہ مراد نہیں کہ اس سے انتفاع کی تمام صور تیں حلال کردی گئیں۔ یوں ہی آیت کریمہ "حُرِّمت عکینگو الْمَیْتَ وُ وَاللَّامُ "(۳) [حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون \_] میں عین میت وعین دم کی طرف حرمت کی نسبت ہے تو یہاں حرمت سے مراد "حرمتِ اکل و شرب " ہے کہ میتہ سے مقصود" اکل "اور دم سے مقصود "شرب " ہے اسی پر جمعی اللّٰ حق کا اتفاق ہے بلکہ علامہ عبدالقاہر بغدادی کی صراحت کی مطابق اس پر اجماع سلف ہے۔ مسلم الثبوت اور اس کی شرح فوات میں ہے:

"مسألة: لا إجمال في التّحرِ يْم المُضَاف إلى العين نحو: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" وَ "حُرِّمَتِ الْخُمَرُ" ونحوهما. و في الكشف: و التَّحليلِ المضافِ إليه نحو: "أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ"...وَذَهَبَ قومٌ مِنَ الْقَدْرِيَّةِ كَابِي عبد الله البصري وأبي هاشم إلى أنه مجمل".

لنا: إفادةُ الاستقراء ورادةَ مَنعِ الفَعلِ المقصود منها أي من الأعيان فتعين المراد، فلا إجمال حتى فُهِم في "حُرّم الخنزير، والخمر، والحرير، والأمّ" الأكل في الأوّل والشُّرب في الثاني واللّبس في الثالث والوطؤ أو النكاح في الرابع ...... والأولى أن يقال: المدّعى أنّ

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، كتاب الطهارة عند قول الدر: "ومكروهه لطم الوجه" مطلب في تعريف المكروه، ج:١،ص:٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة المائدة: ٥، آية: ١.

<sup>(</sup>m) القرآن الحكيم، سورة المائدة: ٥، آية: ٣.

نفس إضافة التحريم إلى العين لا توجب الإجمال للعرف الشائع فيه، لفهم المنع عن الفعل المقصود، ولا ينافي عروض الإجمال بعارض آخر كتعدّد المقاصد و عدم القرينة على بعض معيّن فتأمّل،أقول: المتبادرُ لَا يكونَ إلّا واحدًا بالاستقراءِ في الأمثلة الجزئية الواردة في الشرع فهو المضمر، فلا إجمال، فتأمل... واستدلّ عبد القاهر البغدادي بانعقاد الإجماع قبل ظهور هذه الطائفة القائلة بالإجمال، فإنّ السّلف بأجمعهم كانوا يستدلّون بهذه الأيات على التّحريم، و يكفرون مُؤولَها و يقولون: يُكفّرُ بإنكار ظواهر هذه الآيات المقطوعة .ثم إنّ أهل الحق بعد اتفاقهم على نفي الإجمال وأن المقصود تحريمُ الفعل المقصود اختلفوا،

فذهب الشافعية و بعض أصحابنا: أن فيه مجارًا في العين المضاف إليه ، أو إضافة التحريم، أو إضمارًا. وذهب مُحقِّقوا الحنفية: إلى أنه حقيقةٌ و لا مجاز و لا إضمار أصلًا.

قال الإمام فخر الإسلام: ومنَ النّاس مَن ظنّ أن التّحريم المضاف إلى الأعيان مثل المحارم والخمر مجازً، لما هو من صفات الفعل فيصير وصف العين به مجازًا، وهذا غلطً عظيمٌ، لأنّ التّحريم إذا أضيف إلى العين كان ذلك أمارة لزومه و تحقّقه، فكيف يكون مجازًا؟ لكنّ التحريم نوعان.

تحريم يلاقي نفس الفعل مع كون المحل قابلًا (للفعل) كأكل مال الغير.

والنوع الثاني: أن يخرج المحلّ في الشرع من أن يكون قابلًا لذلك الفعل كَنِكَاح الأم لا يجوز بإذنها أيضًا فينعدم الفعل من قبل عدم مَحَلِّه فيكون نسخًا فيصيرُ الفعلُ تابعًا من هذا الوجه، فيقام المحل صاحًا له. وهذا في غاية التحقيق من الوجه الذي يتصوّر في جانب المحلّ لتوكيد النفي.

فأمّا أن يجعلُ مجازًا ليصير مشروعًا بأصله فغلط فاحشُّ، والله أعلم انتهى كلماته الشريفة اه ملتقطاً". (١)

ترجمہ: جن نصوص اور آیات میں عین شی کی طرف تحریم کی اضافت کی گئی ہے یعنی کسی کام کو حرام قرار دینے کے بجایے خاص کسی ذات اور شی کو ہی حرام بتایا گیا ہے ، جیسے " حُرِّمَتُ عَلَیْکُمْ اُمَّ اَتُکُمْ "<sup>(1)</sup> [تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں] "حر مت الخمر" [تم پر شراب حرام کی گئی]۔ اور اس طرح کے دو سرے نصوص۔ ان میں کوئی اجمال وابہام نہیں ہے اور کشف میں ہے کہ جن نصوص میں عین شی کی طرف تحلیل کی نسبت کی گئی ہے۔ یعنی خاص کسی ذات و چیز کو ہی حلال بتایا گیا ہے۔ جیسے "اُحِلَّتُ لَکُمْ بَهِیْمَةُ الْاَنْعَامِ ""۔ [تمحارے لیے حلال کیے گئے بے زبان مویشی]۔ ان میں بھی کوئی

<sup>(</sup>۱) مسلم الثبوت وفواتح الرحموت، ج: ٢،ص: ٣٤، مكتبه تراث، ملتان. و ص: ٢١، ٢١، دار النفائس، الرياض.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة النساء: ٤، آية: ٢٣.

<sup>(</sup>m) القرآن الحكيم، سورة المائده: ٥، آية: ١.

ا جمال نہیں ہے جب کہ قدریه (۱) کے ایک گروہ بشمول ابوعبداللہ بھری وابوہاشم کامذہب بیہ ہے کہ اس طرح کی آیت و نصوص مجمل ہیں۔

ہماری دلیل ہے کہ عین شی کی طرف تحریم کی نسبت والے نصوص اور کلمات کی کامل تفیش تحقیق سے میعلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ان

کہ عین شی سے جوفعل عرفاً مقصود ہوتا ہے اسی سے روکنا یا منع کرناان کلمات و نصوص کا مقصد اصلی ہوتا ہے۔ اس لیے ان

آیات و نصوص کا معنی مراد تعین ہے۔ اور ان میں کوئی اجمال وابہام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "حرم الخنزیر و الخمر

و الحریر و الأم" (حرام کیے گئے تم پر خزیر، شراب، ریشم، مال) جیسے نصوص سے ہیجھا گیا کہ خزیر کا کھانا، شراب کا پینا،

و الحریر و الأم" (حرام کیے گئے تم پر خزیر، شراب، ریشم، مال) جیسے نصوص سے ہیجھا گیا کہ خزیر کا کھانا، شراب کا پینا،

و تقریم کا پہننا اور مال کے ساتھ وطی یا نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اولی ہے ہے کہ یوں کہا جائے کہ مدعا ہے کہ عین شی کی طرف

تحریم کی نسبت سے کلام میں اجمال نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی بیاضافت موجب اجمال نہیں ہے۔ کیوں کہ عرف عام کی وجہ سے

فعل مقصود سے ہی ممالعت تھجھی جاتی ہے۔ توبیاس بات کے منافی نہیں ہے کہ کسی خارجی سبب کی بنا پر اس کلام میں اجمال

قعل مقصود سے ہی ممالعت تھجھی جاتی ہے۔ توبیاس بات کے منافی نہیں ہے کہ کسی خارجی سبب کی بنا پر اس کلام میں اجمال

قار عالے اور معنی مراد متعین نہ ہوسکے مثلاً جب کلام سے کئی مقاصد وابستہ ہوں اور کسی ایک کے مراد ہونے پر کوئی قرینہ نہ ہوتو

کلام میں اجمال آجائے گا۔

لیکن شریعت میں اس نوع کے جو جزئیات وار دہوئے ہیں ، ان سب کی کامل چھان بین اور تحقیق سے عیاں ہو تا ہے کہ عرفاً متبادر ایک ہی عنی ہو تا ہے تووہی مقصو دومضمر ہوا ، لہذاان نصوص میں کوئی اجمال نہیں۔

اور حضرت علامہ عبدالقاہر بغدادی نے کلام کے مجمل نہ ہونے کی ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ اجمال کے قائل گروہ ''قدریہ''<sup>(۲)</sup> کے ظہور سے پہلے ہی اس پراجماع منعقد ہو دچاہے کہ یہ نصوص مجمل نہیں ہیں کیوں کہ تمام اسلاف کرام ان آیات سے (فعلم قصود کی) تحریم پر استدلال فرماتے تھے۔ اور نصوص کو ظاہر سے پھیر نے والوں کو کافر کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان آیات کے ظاہری وقطعی مفہوم کے انکار پر تکفیر کی جائے گی۔

تواہل حق کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ آیت و نصوص مجمل نہیں ہیں اور ان سب میں "فعل مقصود کی تحریم" مراد ہے۔ ہاں اس بارے میں ان کے درمیان اختلاف پایاجا تا ہے کہ یہ کلام کا حقیقی مفہوم ہے یا مجازی، یا کچھ اور۔ توشافعیہ اور لعض حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ کلام میں مجازیا اضار ہے اور مجازیا توعین شکی میں ہے جس کی طرف تحریم کی اضافت کی گئی ہے، یا خود اس اضافت میں ہی مجاز ہے، لینی مثلا: "خمر" بول کر مجازاً "شرب خمر" مراد لیا گیا ہے یا "شرب" کی طرف نسبت کردی گئی ہے۔

<sup>(</sup>۱)-(۲) قدریہ: بیرایک گمراہ وگمراہ گرفرقہ ہے جو تقدیر الہی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے اور ان کے متاخرین کہتے ہیں کہ بندہ کے اچھے افعال تواللہ کی طرف سے ہیں لیکن اس کے برے افعال اس کی طرف سے نہیں ہیں یعنی ان کا خالق اللہ عزوجل نہیں ہیں کہ بندہ کے ابنی معبد بن خالد جہنی ہے ، اس نے بھرہ میں سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا تھا، پھر عمرو بن عبید بھی اس کا ہمنوا ہو گیا تھا۔ (منھاج شرح صحیح مسلم بن حجاج، ص: ۲۷، ج: ۱ زیر حدیث "أول من قال فی القدر بالبصرة معبد الجھنی) ۲۱ منہ

لیکن محققین حنفیہ کا مذہب ہے ہے کہ یہاں سب کچھ حقیقت ہے ، کلام میں اضاریا مجاز بالکل نہیں ہے۔
امام فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عین شئ مثلا محرمات اور خمر کی طرف تحریم کی
اضافت مجازی ہے کیوں کہ تحریم ذات یاشی کی نہیں ، بلکہ فعل کی صفت ہے تواس سے ذات کو موصوف کرتے ہوئے خود
اسے ہی حرام بتانا مجاز ہوا۔ اور یہ بڑی غلطی ہے کیوں کہ عین شی کی طرف تحریم کی نسبت اس امر کی علامت ہے کہ حرمت
اس کولازم اور اس میں محقق ہے تو یہ نسبت مجاز کیوں کر ہوگی۔

ہاں تحریم کی دوسمیں ہیں:

ایک: وہ تحریم جوفعل کے ارتکاب سے روکے مگر محل قابل فعل ہو۔ جیسے مال غیر کو کھانا۔ (کہ سے صاحب مال کی اجازت سے حلال ہے)

دو مرک قسم: یہ ہے کہ محل شرعًا قابل فعل نہ ہو، بلفظ دیگر جس ذات یاشی کی طرف حرمت کی اضافت ہے وہ فعلِ مقصود کی صلاحیت ہی نہ رکھے۔ جیسے مال سے نکاح کہ یہ اس کی اجازت سے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں فعل مثلا" نکاح" باطل و نامتصور ہے کیوں کہ محل میں اس کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔الغرض جب فعل یہاں خارج ازامکان ہے اور اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا تو اس کی طرف تحریم کی نسبت ممکن نہ رہی کہ نسبت وجودی شی کی طرف ہوتی ہے اور یہ معدوم ہے۔ اس لیے اب یہاں نسبت لا محالہ محل ہی کی طرف ہوگی کہ وہی موجود اور اس کا صالے ہے لہذا عین شی کی طرف تحریم کی یہ اضافت حقیقی ہوئی۔ گفتگوانتہائی تحقیقی ہے اور عین محل سے حرمت کو جوڑ دینے سے فعل مقصود کی نفی کی تاکید ہوتی ہے۔ اصافت حقیقی ہوئی۔ گفتگوانتہائی تحقیقی ہے اور عین محل سے حرمت کو جوڑ دینے سے فعل مقصود کی نفی کی تاکید ہوتی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ عین شی کی طرف اضافت کو مجاز مان لیا جائے تاکہ فعل اصلا مشروع اور وصفاممنوع ہو۔ تو پیچش منطی ہے۔امام فخرالا سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلمات شریفہ یہاں بورے ہوگئے۔

الشخفيق كاخلاصه بدہے كه:

(۱) آیت کریمہ "حُرِّ مَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّ الْمُتْکُمْ" اور اس طرح کے دوسرے نصوص جن میں عین شی کی طرف حرمت کی اضافت کی گئی ہے مجمل نہیں ہیں کیوں کہ ان میں تحریم سے اس فعل خاص کی تحریم مرادہ جوشی سے عرفامقصود ہوتا ہے۔ (۲) اس پر اہل حق کا اتفاق ہے کہ قدریہ (جو گمراہ و گمراہ گرفرقہ ہے) کے دعویٰ اجمال سے پہلے تمام اسلاف کرام کا اس پر اجماع تھا۔

(۳) اختلاف اہل حق کے درمیان اس بارے میں ہے کہ عین شک کی طرح حرمت کی نسبت حقیقت ہے یا مجاز۔ ائمہ شافعیہ اسے مجاز بتاتے ہیں اور ائمہ حنفیہ حقیقت۔ اور امام فخرالاسلام کی تحقیق انیق سے عیاں ہے کہ اس کا حقیقت ہونا ہی حق ہے اور مجاز ماننا بڑی غلطی ہے کیوں کہ عین شی کی طرف تحریم کی نسبت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حرمت اس شی میں تحقق ولازم ہے اور جونسبت تحقق ولزوم پر دال ہووہ مجازی نہیں ، حقیقی ہوگی۔

(۴) امام فخرالاسلام فرماتے ہیں کہ حرمت کی دوسمیں ہیں:

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة النساء: ٤، آية: ٢٣.

جدید مسائل پرعلها کی رائیس اور فیصلے (جلداول)

ایک: وہ حرمت جس کا تعلق فعل سے ہواور محلِ فعل میں فعل کی گنجائش باقی ہو، جیسے: ''اکلِ مالِ غیر'' کہ حرام ہے لیکن مالک کی اجازت سے اس میں اکل کی گنجائش باقی ہے۔ یہاں نسبت صرف اس لیے حقیقی ہوگی کہ حرمت شک کولازم اور اس میں متحقق ہے۔

ووسری : دہ حرمت جس میں محلِ فعل شرعافعل کا کل ہونے سے خارج ہواور اس میں فعل کی گنجائش قطعانہ رہے۔
جیسے نکاتے محارم کہ حرام ہے اور محل۔ مثلامال، بہن، بھانجی۔ میں نکاح کی گنجائش قطعانہیں ہے حتیٰ کہ ان کی اجازت سے بھی ان
کے ساتھ نکاح حلال نہ ہوگا۔ تو یہاں فعل کے عدمی ہونے کی وجہ سے اس کی طرف نسبت کا امکان ہی نہیں ہے اس لیے یہاں
تحریم کی نسبت بس محل ہی کی طرف ہو کئی ہے اور ظاہر ہے کہ پنسبت تھی ہے، ساتھ ہی لزوم حرمت کی وجہ سے بھی حقیق ہے۔
اقو ل بتو فیق الله تعالی: حرمت کی نوع دوم میں 'دمحل فعل'' قابل فعل نہیں رہ جاتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا
ہے کہ اس سے انتفاع مطلقا ممنوع ہے۔ ہاں جس فعل کی ممانعت عرفا مقصود ہے یا اس پر اجماع ہے اس کی حرمت قطعی ہے مواوہ
جیسے نکاح محارم اور اکل مینہ و شرب دم کی ممانعت ، ایسانہیں کہ عرف قطعی ہے ، بلکہ عرفا جس مفہوم پر اجماعِ امت واقع ہواوہ
اجماع قطعی ہے۔ اور جو فعل عرفاً مقصود نہیں ہے اس کی ممانعت قطعی نہ ہوگی۔

امام ججة الاسلام ابوحامد غزالی شافعی رحمة الله تعالی علیه نے بھی اپنی بلند پایه اصولی کتاب "المستصفی" میں یہی مضمون اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمایا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ آیت کریمہ:

" کُرِّ مَتْ عَکَیْکُمْ اُمَّهُ تُکُمْ "(۱)" اور " کُرِّ مَتْ عَکَیْکُمُ الْمَیْتَةُ "(۲) مجمل نہیں ہے۔ ہاں (ایک گراہ و گراہ گر راہ گرفرقہ) قدریہ کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ مجمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شی یاذات توخود حرام نہیں ہوتی، بلکہ حرام فعل ہوا کرتا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ کون سافعل حرام ہے مثلاً مردار کو چھونا حرام ہے یا گھانا، یااسے دیھنا، یا بیچنا یااس سے کسی اور طرح انتفاع۔ یوں ہی ماں کو دیکھنا حرام ہے یااس سے بغل گیر ہونا، یا جماع کرنا میعلوم نہیں ہے غرضیکہ مین شی سے جوافعال متعلق ہو سکتے ہیں وہ کثیر ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دو سرے سے رائج نہیں ہے اس لیے یہ آیات مجمل ہوئیں۔ مگر ان کا یہ استدلال فاسد ہے کیوں کہ عرف کی حیثیت وضع کی جیسی ہوتی ہے کہ اساکی دوسمیں کی جاتی

ہیں، عرفیہ اور وضعیہ۔ اور اہل زبان کاعرف یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کلمات سے قطعی ویقینی طور پروہی معنی سجھتے اور مراد
لیتے ہیں جوشی سے مقصود ہو، مثلا: اگر کوئی کہتا ہے: "حَرَّمْتُ علیکم الطعام والشر اب" میں نے تجھ پر طعام
وشراب کو حرام کردیا" تواہل زبان بغیرسی شک وشبہہ کے یہی سجھتے ہیں کہ قائل کی مراد طعام وشراب کے اکل وشرب کو حرام
کرنا ہے۔ یوں ہی جب کوئی کہتا ہے: "حَرَّمْتُ علیك هذا الثوب" میں نے تجھ پر یہ کپڑا حرام کیا" تویقینی طور پروہ یہی کہرہا
ہے کہ میں نے تجھ پر یہ کپڑا پہننا حرام کیا۔ اور جب کوئی کہتا ہے: "حَرَّمَت عَلَیك النساء" میں نے تجھ پر عورتوں کو حرام

کیا'' تواہل زبان عورتوں سے جماع کی حرمت سجھتے ہیں۔اور یہ کلمات ان کے نزدیک معانی مذکور میں صریح اوطعی ہیں، پھریہ

(I) القرآن الحكيم، سورة النساء:٤، آية:٢٣.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة المائدة: ٥، آية: ٣.

مجمل کیسے ہوسکتے ہیں **صریح ک**بھی عرفی ہو تاہے اور کھی وضعی اور دو نوں ہی اجمال وابہام کی نفی کردیتے ہیں۔<sup>()</sup> اور نور الا نوار اخیر بحث حقیقت و مجاز ، ص: ۱۸۱۸، (مجلس بر کات) میں فواتح الرحموت کی ابحاث کاخلاصہ بیان کیا گیاہے۔ ان نفاصیل سے بیدامر واضح ہو کر سامنے آگیا کہ عین شی کی طرف حرمت کی اضافت اس سے بجمیع وجوہ انتفاع کے حرام قطعی ہونے کی دلیل قطعی نہیں ، بلکہ صرف اس فعل سے حرمت کی دلیل قطعی ہے جوعر فامقصود ہو۔

## كتاب وسنت كے شواہدسے مزید وضاحت:

(۱) یہی وجہ ہے کہ حضور سیرعالم ﷺ نے حرمت میتہ کی تشرح "حرمت اکل میتہ "سے فرمائی۔ چپال چپہ مشکوۃ تشریف، باتبطہیر النجاسة میں ہے:

عن عبد الله بن عباس، قال: تُصدق على مولاة لميمونة بشاة ، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ، فانتفعتم به! فقالوا إنها ميتة ، فقال : إنما حرم أكلها. متفق عليه.

حضرت عبداللہ بن عباس وَلِنَّا عَلِیُّ سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ رِخلیٰتیا کی باندی کوکسی صاحب نے صدقہ کی ایک بکری دی، وہ مرگئ، ادھرسے رسول اللہ ﷺ کاگزر ہوا توفر مایا: تم نے اس کی کھال کیوں نہیں اتار کی کہ اسے دباغت دے کر فائدہ اٹھاتے ؟ گھر والوں نے عرض کی کہ وہ مردار ہے۔ توحضور نے فرمایا کہ مردار کامحض کھانا حرام ہے۔

أشعة اللمعات مين "فقال إنما حرم أكلُها" كاترجمه ع:

''پس فرمود آنحضرت حرام نیست مگر خوردن میته، نه طلق انتفاع بدال'' ۔ <sup>(۳)</sup>

توآنحضرت ﷺ فَيْ اللَّهُ فِي ارشاد فرما ياكه مردار كالمحض كهانا حرام بهي مطلقًا الساد انتفاع حرام نهيل

اس حدیث پاک سے اس عرف کی مکمل تائیر ہوتی ہے جس سے فعل مقصود کی حرمت پراستدلال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اشکال یہ وار د کیا جاتا ہے کہ ''بیج میتہ'' اکل کے سوا دوسری وجوہِ انتفاع سے ہے پھر بھی حرام ہے۔مگریہ اشکال اس لیے دفع ہوجاتا ہے کہ اکل عوض حکماً ایساہی ہے جیسے :اکل معوّض علاوہ ازیں بیہ حرمت دوسری دلیل سے ثابت

موں ہی کہ میتہ مال نہیں اور غیر مال کی تیج باطل ہے، نیزید اکل باطل ہے جو بنص قطعی حرام ہے۔ارشاد باری ہے: "وَلاَ تَأْكُلُوا اَمُوَ الكُمْدَ بَيْنَكُمْدَ بِالْبَاطِلِ" "")اور اس پر بیچ کا اطلاق محض صوری ہے، حقیقی یا مجازی نہیں کہ یہاں بیچ کا وجود ہی نہیں۔

مربید مربی سونااور ریشم حرام ہیں: (۲) یوں ہی سونااور ریشم حرام ہیں:

عن على أن النبي على أخذ حريرا فجعله في يمينه، فأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم

<sup>(1)</sup> المستصفى المطبوع مع فواتح الرحموت، ص:٥٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ج: ١، الفصل السابع في الحقيقة والمجاز.

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح، ص: ٥٢، الفصل الاول من باب تطهير النجاسات.

<sup>(</sup>٣) أشعة اللمعات، ج:١،ص:٢٥٣، باب تطهير النجاسات، نول كشور.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة البقره: ٢، آية: ١٨٨.

قال: إن هذين حرام على ذكور أمتى. رواه أحمد وأبو داؤد والنسائي.

اس حدیث پاک میں عین سونا کی طرف حرمت کی اضافت ہے پھر بھی پندرہ صورتوں میں سونے کا استعال جائز ہے جیسا کہ فتاوی رضوبیہ، ج:9، میں اہر، ۲۲، ۲۲، میں اس کی بوری تفصیل جمیل موجود ہے۔

یوں ہی ریشم کی طرف بھی حرمت کی اضافت ہے مگر لبس (جو اس سے مقصود ہے ) کے سواسب صورتیں حرام نہیں۔ در مختار کتاب الحظروالاباحۃ ،فصل فی اللبس میں ہے :

"ولا بأس بكلة الديباج"

اس كے تحت روالحتار ميں ہے: هو ما سداه و لحمته إبريسم. شرح و هبانية. إه<sup>(r)</sup>

ترجمہ: شرح و ہبانیہ میں ہے کہ ریشمی مچھر دانی جس کا تا نابانا دو نوں ریشم کا ہو مردوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ اسے پہنانہیں جاتا۔

(۳) پہلے بیان ہو چپا کہ قرآن حکیم میں ''عین صیدِ بَرُ'' کی طرف حرمت کی اضافت ہے اس کے باوجوداس سے 'محرم کا انتفاع صرف مکروہ ہے۔

الغرض كتاب الله، سنت رسول الله، وكتب فقه واصول فقه سے بہت واضح طور پریہ ثابت ہوتا ہے كہ عين شى كى طرف حرمت كى اضافت سے اس فعل كى حرمت ثابت ہوتى ہے جوشى كا اصل مقصود ہواور باقى وجوہ انتفاع حرام نہيں ہوتے، ياحرام قطعى نہيں ہوتے (گریہ كہ خارج سے كوئى دليل قطعى پائى جائے)جس كے متعدّد شواہد گزرے۔ مثلا:

(ا تا ۱۲) سورہ نساء کی آیت کریمہ " حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهُتُکُمْ وَبَانْتُکُمْ "(") میں چودہ (۱۴) عورتوں کی طرف حرمت کی اضافت کی گئی ہے جس سے مقصود ان سے زکاح کی حرمت ہے اب اگروہ بطور سن سلوک اپنے بیٹے ، باپ، بھائی وغیرہ کی کچھ خدمت کر دیں تواسے حرام نہ کہیں گے۔

(10) 11، 11، 11، 11 شراب، خزیراورریشم وسونای طرف بھی حرمت کی اضافت کی گئی ہے مگر شراب کی حرمت سے مقصود شرب کی حرمت ہے مقصود اگل کی اور ریشم کی حرمت سے مقصو دلبس کی ۔ لہذا شراب سے مقصود شرب کی حرمت سے مقصو دلبس کی ۔ لہذا شراب سے انتفاع کی متعدّد صور تیں صرف مکروہ و ناجائز ہیں جیسا کہ فقہی جزئیات سے ماسبق میں اسے ثابت کیا گیا، اور سونا سے انتفاع کی متعدّد صور تیں مباح ہیں جیسا کہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے بیان ہوا۔ اور ریشم سے انتفاع کی بھی بہت سی صور تیں جائز ہیں حائز ہے جیسا کہ دُرِّ منتقی کے حوالے سے اس کا جزئیہ آرہا ہے۔ اور

<sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح، ص: ٣٧٨، الفصل الثاني من باب الخاتم.

<sup>(</sup>٢) در مختار المطبوع مع رد المحتار، ج: ٩، ص: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) القرآن الحكيم، سورة النساء: ٤، آية: ٢٣.

خزیر سے بھی مقصو د گواکل کی حرمت ہے مگراس کے دوسرے اجزا سے انتفاع کی حرمت پر اجماع قائم ہے ، اس لیے وہ عام چزوں کی صَف سے ماہر ہے۔

(19) میتہ لیعنی مردار کی طرف بھی حرمت کی اضافت نصوص میں موجود ہے مگر مقصود اکلِ میتہ کی حرمت کا اظہار ہے جو کتاب وسنت میں منصوص ہے اور اس کی کھال سے بعد دباغت انتفاع کی اجازت ہے۔

آ (۲۰) کسی نے قسم کھائی کہ یہ کپڑا مجھ پر حرام ہے تووہ کپڑا پہننے سے حانث ہوگا۔لہذا اگراسے نے کر فائدہ اٹھائے یا دوسرے کو ہبہ یاصد قد کرکے تواب کمائے تو حانث نہ ہوگا۔ کہ عرفاً کپڑے سے مقصو دیہننا یا چادر ہوتواوڑ ھناہے مگر چوں کہ وہ قابلِ بیچ وہبہ بھی ہے اس لیے اگر کوئی بیچ وغیرہ کی نیت سے قسم کھائے تواس کا بھی اعتبار ہوگا کہ اب اس نے نیت کے ذریعہ اس کو مقصود بنالیا۔

(۲۱) بہار شریعت میں ہے: تیل ناپاک ہوگیا،اس کی بیچ جائز ہے اور کھانے کے علاوہ اس کو دوسرے کام میں لانا بھی جائز ہے (در مختار) مگر بیضر ورہے کہ شتری کواس کے نجس ہونے کی اطلاع دے دے تاکہ وہ کھانے کے کام میں نہ لائے۔(۱) اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو کتب فقہ باب الا بمیان اور باب الانجاس وغیرہ میں مذکور ہیں۔

# جزئیات کے در میان منافات اور تطبیق نفیس

ہم یہاں پہنچ کر جب گزشتہ جزئیات، تفسیری عبارات اور اصولی مباحث کا جائزہ لیتے ہیں توباہم ان کے درمیان کچھ منافات سی نظر آتی ہے کیوں کہ ان جزئیات و مباحث کا حاصل ہیہے کہ:

(۱) عین شی کی طرف جب حرمت کی اضافت ہوتی ہے تواس کی وجہ سے وہ کام حرام ہو تا ہے جوشی کااصل مقصود ہو، مثلا: شراب کا پینا، سونااور ریشم کا پہننا،اور مردار کا کھانا، وغیرہ۔

(۲) عین شی کی طرف حرمت کی اضافت شی سے انتفاع کی تمام صورتوں کی ممانعت کا فائدہ دیتی ہے اور اس سے کسی طرح انتفاع جائز نہیں ہو تا جیسا کہ تفسیر بیضاوی اور احکام القرآن وغیرہ کی عبارت میں صراحت ہے۔

(۳) ان سب کے باوجود فقہی مسائل اس امر کے شاہد ہیں کہ ایسی اشیاسے انتفاع بہت صورتوں میں جائز و مباح ہے جیسے ریشم کے مصلے پر نماز وغیرہ۔

گرواقعہ یہ ہے کہ ان جزئیات و مسائل کے درمیان کوئی منافات نہیں کیوں کہ اس پر توسب کا اتفاق ہے کہ جس شی کی طرف حرمت کی اضافت ہے اس سے عرفاً جو فعل مقصو دہوتا ہے وہ قطعا حرام ہے۔ اور باقی وجوہ انتفاع میں یہ تفصیل ہے کہ جس شی کی طرف حرمت کی اضافت کی گئی ہے وہ (۱) بذات خود مکرم ومحترم ہے جیسے عورت کا دودھ۔ (۲) یانجس العین ہے جیسے جانور کا بہتا خون، یا (۳) مکرم بھی ہے اور نجس بھی جیسے انسان کا خون، یا (۴) ان میں سے کوئی بھی نہیں، جیسے ریشم اور سونا۔ پہلی تین صورتوں میں جو انتفاع شی سے عرفاً مقصود نہیں وہ مکروہ تحریجی و ناجائز ہے مگریہ کہ کوئی دلیل اباحت

<sup>(</sup>۱) بهار شریعت،ص: ۹۰، حصه ۱۱.

گراہت سے مانع ہو تووہ انتفاع جائز ومباح ہو گا جیسے غیر مسلم سے خون کی بیچ اور مردار کی کھال سے دباغت کے بعد انتفاع وغیرہ۔ یا کوئی دلیلِ حرمت کراہت سے مانع ہو جیسے خزیر سے انتفاع کی حرمت پر اجماعِ امت۔اور آخری صورت میں جو فعل عرفاً شی سے مقصود ہے اس کے سوانتفاع کی تمام صورتیں جائز ومباح ہیں جیسے سونا سے انتفاع کے پندرہ طریقے۔اور ریثم کی مجھر دانی کا استعمال۔اور اس کے مصلے پر نماز وغیرہ۔

اس کے مایہ راقم الحروف کی نگاہ میں مذکورہ جزئیات کے درمیان اس طرح کوئی منافات نہیں رہ جاتی، اس لیے ان کے درمیان تطبیق کی بہی روش اختیار کرنی جا ہیے۔

واضح ہو کہ بندہ اگراپنے اوپر کوئی چیز حرام کرتاہے تواس سے مرادقتیم ہوتی ہے کیوں کہ اللہ عزوجل نے جو چیز حرام فرمادی ہے وہ بندے کے حرام کرنے سے واقع میں حرام نہ ہوگی، لہذا بندے نے اگراپنے اوپر کوئی چیز حرام کی ہے تواس کے کرنے سے وہ حانث ہوجائے گا مگر وہی فعل کرنے سے جوعرفاً اس چیز ہے قصود ہو، یا جواس کی نیت ہو۔ اور باقی وجوہ انتفاع پہلے ہی سے حلال تھے وہ اب بھی حلال رہیں گے۔

ردالمختار میں ہے:

أيَّد في البحر كلام الخانية بأن حرمة العين يراد منها تحريم الفعل، فإذا قال: "هذا الطعام على حرام" فالمراد أكله وفي "هذا الثوب" المراد لبسه . ()

بحراً لرائق میں فتاوی خانیہ کے کلام کی تائید بایں طور کی کہ عین شک کی حرمت سے فعل کی تحریم مراد لی جاتی ہے لہذا جب کوئی بیاتشم کھائے کہ" بیہ طعام مجھ پر حرام ہے" یا" بیہ کپڑامجھ پر حرام ہے" تواس کا مطلب بیہ ہے کہ" طعام کا کھانااور کپڑے کا پہننا حرام ہے"۔

# خلاصة تخقيق

تحقیق حق کے لیے یہ جو بحث کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب لللہ، سنت رسول اللہ اور کلام ناس میں جب خاص کسی چیز کی طرف حرام ہونے کی نسبت ہو، مثلا: ''(۱) خون حرام ہے (۲) شراب حرام ہے (۳) مردار حرام ہے (۴) کیڑا حرام ہے (۵) پھل حرام ہے (۲) روپے حرام ہیں'' تواصالۃ وہ کام حرام ہوتا ہے جواس سے عرفاً مقصود ہواور اس لحاظ سے درج بالامثالوں کامعنی مراد ہوگا: (۱) خون (۲) شراب (۳) اور مردار کا کھانا پینا حرام ہے۔ یعنی حرام قطعی ہے۔

لہذا خون اور شراب اور مُردار کا کھانا، پینا تو قطعًا حرام ہے مگر ان سے انتفاع کی دوسری غیر منصوص صور تیں حرام قطعی نہیں، اب خواہ وہ مکر وہ تحریکی ہوں۔ جیسے شراب کو احلیل یا ناک میں ٹیکانا اور بالوں یا آنکھوں میں لگانا۔ یامباح ہوں: جیسے مُردار کی کھال چھڑ انا اور بعد دباغت اس سے فائدہ اٹھانا۔ اور بعد والے مسائل قسم میں (۴) کیڑا پہننا (۵) کچل کھانا (۲) روپے سے کوئی چیز خرید ناحرام ہے لینی اگر کوئی شخص کیڑا، کچل، روپے اپنے او پر حرام کردے توکیڑا بہننے، کچل کھانے، اور

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج:٥،ص: ٥١٠.

روپے سے پچھ خریداری کرنے سے وہ قسم میں حانث ہوجائے گا،اس کے برخلاف کپڑے اور پھل بیچنے سے، یول ہی کپڑے ، پچل اور ، پھل اور روپے صدقہ وہبہ کرنے سے حانث نہ ہوگا کہ عرفاً ان چیزوں کو حرام کرنے سے اصل مقصود چہننے، کھانے اور خریدنے کو حرام کرناہے، نہ کہ ان سے انتفاع کی تمام صورتوں کو حرام کرناہے۔

کہ جن چیزوں کو اللہ عز وجل نے حلال فرما دیا ہے وہ بندے کے حرام کرنے سے حرام نہ ہوں گی، لہذاقشم فعلِ مقصود پڑتمول ہوگی اور بقیہ وجوہ انتفاع غیر مقصود ہونے کی وجہ سے تیم کی حرمت سے خارج رہیں گے۔

نیکن جن چیزوں کواللہ عَزوجل نے حرام فرمادیا ہے ان کافعلم قصود حرام ہو گااورغیر مقصود مکروہ تحریمی، حبیباکہ خبائث اور شراب کے تعلق سے قل کیے گئے فقہی جزئیات سے عیال ہے۔

اور مراب کے سے سے کے جے ہی برمیات سے خارج کردے جیسے مردار کی کھال سے بعدِ دباغت انتقاع۔

اللّٰ یہ کوئی دلیل تخصیص ایسے کسی فرد کوکراہت سے خارج کردے جیسے مردار کی کھال سے بعدِ دباغت انتقاع۔

اللّٰ قصیل کی بنا پر انسانی خون سے علاج کا حکم واضح ہوکر یہ سامنے آیا کہ اسے بینا حرام قطعی ہے لہذا بلا ضرورت شرعیہ یہ مباح نہ ہوگا اور انجکشن کے ذریعہ خون کی رگوں میں خون چڑھانا مکروہ تحریکی ہے۔ لہذا حاجت شرعیہ کی صورت میں جائز مباح ہوگا ، جیسے: عورت کا دودھ علاج کے لیے آنکھوں میں لگانا اور ناک میں چڑھانا حاجت شرعیہ کی صورت میں جائز ومباح ہے۔ ھذا ما عندی و العلم بالحق عند ربی و ھو تعالی أعلم و علمہ جل مجدہ أتم و أحكم .

اس تحریر کے بعد بھی فیصلہ نہ ہوسکا۔ یہ ہمارے دونوں بزرگ علماے کرام کی اعلی درجہ کی احتیاط تھی کہ انھوں نے اسے کہ سے میں کی کی میں کی میں کی کی میں کی کی میں کی میں کی کی کھا تنقیمی کے اسے میں کی کو میں کی کی میں کی کھا تنقیمی کے اسے میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کھی تعدی کی کھی تھے کی کہ کی کھی کے کہ کو میں کی کھی کی کھی کے کہ کہ کی کھی کو کھی کے کہ کو کی کو کو کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کہ کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کے کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کے کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی

اس تحریر کے بعد بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ یہ ہمارے دونوں بزرگ علماے کرام کی اعلی درجہ کی احتیاط تھی کہ انھوں کے اس کے بعد بھی غور وفکر کاسلسلہ جاری رکھا، پھر نوسوالات مزید جاری کیے کہ مسئلہ کی مکمل تنقیح کے لیے ان سوالوں کے جواب ناگزیر ہیں، آخر کار اس حکم کی بھی تعمیل ہوئی۔ ہم آئندہ سطور میں وہ سوالات مع جوابات پیش کرتے ہیں:

## نوضر وری سوالوں کے جوابات

ہم یہاں پہنچ کراپی تحقیق کے چہرے سے بچھالیے خدشات کی گرد کو بھی صاف کر دینا چاہتے ہیں جو بعض ارباب علم کی راہ میں پیش آئے کیوں کہ ممکن ہے کہ ہمارے کسی قاری کے ذہن میں بھی وہ خدشات پیدا ہوں، یوں بھی ایک ریسرچ اسکالر کو خدشات وشبہات سے صاف ستھراموقف اختیار کرناچاہیے اس لیے ہم وہ خدشات سوالات کی شکل میں پیش کرتے ہیں:

## پېلاسوال:

یہ سے کہ ضرورت شرعیہ کی وجہ سے بہت سے محظورات مباح ہوجاتے ہیں لیکن کتنے محظورات ایسے بھی ہیں جو مباح نہیں ہو مباح نہیں ہوتے ، انسانی خون کی حرمت کی علت عام محظورات سے جدا گانہ ہے اور وہ ہے: ''تکریم'' توکیا'' تکریم انسانی'' ضرورت کی وجہ سے قابل سقوط ہے ؟

#### جواب:

ہاں قابل سقوط ہے،اس کے چند ثبوت ملاحظہ ہوں:

(۱)عورت کادودھ خون کی طرح جزوانسانی ہے اور اس کی تکریم کی وجہ سے ہی اس کی خریدوفروخت ناجائز ہے ، بلکہ

(جدید مسائل پرعلماکی رائیں اور فیصلے (حلداول)

مدت رضاعت کے بعداینے بیچے کوبھی پلانا ناجائزہے، تاہم ضرورت شرعیہ کی وجہ سے اپنے یاکسی کے بھی شیرخوار بیچے کو دودھ پلاناجائزہے، بلکہ بھی مستحب اور بھی واجب بھی ہے۔

الله عزوجل كافرمان ہے:

"وَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعُنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَانُ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ "(() اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں بورے دوبرس، بیراش کے لیے ہے جو دودھ کی مدت بوری کرنی چاہے۔ سوره فقص میں ہے: ''وَاوْ حَيْنَا إِلَى أُمِّرِ مُوسَى أَنْ اَرْضِعِيبَهِ''') اور ہم نے موسی کی مال کوالہام فرمایا کہ اُسے دو دھ پلا۔

نیزارشادباری ہے:

"وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَّكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوْفِ"(") اور اَگُرتم چاہوکہ دائیوں سے اُپنے بچوں کو دو دھ پلواؤ تو بھی تم پر مضایقہ نہیں جب کہ جو دینا کھہرا تھا بھلائی کے ساتھ اسے اداکر دو۔

بداوراس طرح کی بہت سی آیات کریمہ واحادیث نبویہ اور اجماع امت بلکہ اجماع عالم سے بیرامرروز روش کی طرح ظاہر وباہرہے کہ شیر خوار کو بوجہ ضرورت دودھ پلانا جائزہے حالال کہ وہ بلاشبہ جزءانسانی نے ، جو قابل تکریم ہے۔

(٢) آیت کریمہ: " حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ "" میں لفظ دم مطلق نے جو "دم انسانی" کو بھی عام ہے

اور متعدّد آیات میں اسے بوجہ ضَرورت مباح بتایا گیا ہے۔ مثلا: ارشاد باری ہے:

" وَقَلْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِ زُتُمْ إِلَيْهِ (۵) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا عَلَيْهِ (١) فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ''. (١)

ترجمہ: • وہ توتم سے منصل بیان کر چیا جو پچھتم پر حرّام ہوا مگر جب شھیں اس کی مجبوری ہو۔ • توجو ناچار ہونہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تواس پر گناہ نہیں۔ • تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار (مجبور) ہویوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے توبے شک اللہ بخشنے والامہربان ہے۔ (کنزالایمان)

شرح سیر کبیر اور تہذیب وغیرہ کے جزئیات بھی اپنے اطلاق کی وجہ سے ضرورت شرعی کی صورت میں اباحت کی دلیل

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة القصص: ٢٨، آية:٧.

<sup>(</sup>٣) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢ ، آية: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) القرآن الحكيم، سورة النحل:١٦، آية:١١٥.

<sup>(</sup>۵) القرآن الحكيم، سورة الأنعام: ٦، آية: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ١٧٣.

<sup>(4)</sup> القرآن الحكيم، سورة المائده: ٥، آية: ٣.

ہیں۔اور نکسیرکے خون سے پیشانی پر سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص وغیرہ لکھنے کا جزئیۃ توخاص" دم انسانی" ہی کے متعلق ہے۔
واضح ہو کہ اس بے مایہ نے جو کہا کہ: " تکریم انسانی بوجہ ضرورت قابل سقوط ہے" یہ محض بادی النظر کے لحاظ سے مورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو تکریم انسانی اس امرکی مقتضی تھی کہ " دم انسانی" کوعلاج کے لیے استعال نہ کیا جائے وہی "تکریم انسانی" ضرورت کی وجہ سے اس امرکی مقتضی ہوجاتی ہے کہ اب اس کا استعال علاج کے لیے ہونا چاہیے ، کیوں کہ اگر ایسانہ ہوا توایک آدمی کے چندگرام خون کے احترام میں دوسرے آدمی کی پوری ہستی ہی فناکے گھاٹ اترجائے گی۔ اب غور کرنا چاہیے کہ ایسان کی حفاظت ؟

(۳) حضور سیدالانبیا، افضل المرسلین، خاتم النبیین ﷺ کا پاکیزہ خون امت مرحومہ کے حق میں طیب وطاہر ہے اور حصول برکت کے لیے اسے نوش جال کرنا حلال اور باعث فضل و کمال ہے بہت سے صحابۂ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے بیرسعادت حاصل کی ب

عدة القارى شرح صحيح البخاري ميں ہے:

"وقد وردت أحاديث كثيرة أن جماعة شربوا دم النبي عليه الصلاة والسلام منهم: أبو طيبة الحجام وغلام من قريش حجم النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن الزبير شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام رواه البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في (الحلية) و يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام." (۱)

کثیراحادیث شریفه اس بارے میں وارد ہیں کہ حضرات صحابہ گرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی ایک جماعت نے بی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کامبارک خون نوش فرمایا، انھیں میں سے ابوطیبہ حجام ہیں اور قریش کے ایک غلام بھی جنھوں نے بی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پچھنالگایا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی نبی کریم ہوائیا گیا گائی گاخون پیاتھا۔ اسے بزار، طبرانی، حاکم اور بیہتی نے اور حلیہ میں ابونعیم نے روایت کیا ہے اور مولاے کا نئات حضرت علی مرتضی ڈیٹ گیا ہے مروی ہے کہ آپ نے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دم اقدس نوش جان فرمایا۔

امام بدر الدین عینی حنی رحمة الله تعالی علیہ نے شوافع بالخصوص امام غزالی رحمہم الله تعالی پر ججت قائم کرنے کے لیے بیہ احادیث پیش کی ہیں جس سے صاف عیاں ہے کہ بیراحادیث ہمارے نزدیک ججت ہیں۔

محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوۃ میں "شربِ دمِ نبوی" کے تعلق سے تین حدیثیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک حدیث تو ابوطیبہ حجام کی ہے، دوسری حدیث حضرت ابوسعید خدری وَ اللّٰ عَلَیْتُ کے پدر بزرگوار حضرت مالک بن سنان وَ اللّٰ اللّٰ کَانُ کَانُ اللّٰہ کا دم عبد الله بن زبیر وَ اللّٰ اللّٰ کَان فَرمایا، تیسری حدیث حضرت عبدالله بن زبیر وَ اللّٰ اللّٰ کَانُ ہے۔ یہ احادیث نقل کر کے حضرت شخ فرماتے ہیں:

یاک نوش فرمایا، تیسری حدیث حضرت عبدالله بن زبیر وَ اللّٰ اللّٰ

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ج: ٣، ص: ٣٥، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ادارة الطباعة المنيرية.

صحیح بخاری که حنفی مذہب ست گفته که جهمیں قائل ست امام ابو حنیفه۔ <sup>(())</sup>

ترجمہ: یہ احادیث آل حضرت ﷺ کے پیشاب اور خون کی طہارت کی دلیل ہیں اور ان پر قیاس کا تقاضایہ ہے کہ آپ کے تمام فضلات بھی پاک ہیں اور امام عینی شارح سے جاری حنفی کہتے ہیں کہ امام اظم ابو حنیفہ ﴿ تَا اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وضح فی تفسیر سورۃ الم نشرح" میں ہے:

مدارج النبوۃ میں لکھاہے کہ خون آپ کا عبداللہ بن زبیر اور مالک بن سنان نے پیا ہے۔ یہال سے ثابت ہوا کہ فضلات آپ کے پاک تھے۔(صفحہ:۳۷۱)

حضور سرور کائنات، فخر موجودات علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ وازکی التحیات کے خون کاعزو شرف عام انسانوں کے خون کے عزو شرف علی اللہ افضل الصلاۃ وازکی التحیات کے خون کاعزو شرف علی اللہ افسل اللہ اللہ میں عان انسانوں کے خون سے علاج اور حصول شفا تکریم انسانی کے منافی اور اس کی توہینِ شان کا باعث ہو تو بغیر سی اضطرار اور مجبوری کے صرف حصول برکت کے لیے حضور جان نور ہم انسانی کے انتہائی مکرم ومحترم خون سے انتفاع بدر جہاولی تکریم انسانی ، بلکہ تکریم شان نبوت کے منافی ہوگا۔

حضور سیدالانبیا کے خون کی بیہ خصوصیت ہے کہ جسم انور سے باہر ہوتو بھی پاک ہے اور عام انسانوں کا خون ناپاک۔ یوں ہی آپ کا خون حصول برکت کے لیے بینا طال، بلکہ باعث فضل و کمال ہے اور بقیہ گروہ انسانی میں کسی کا خون حصول برکت کے لیے بینا بالاتفاق حرام و گناہ ہے کہ بیہ خون ناپاک ہے جس میں برکت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ جب ایسے خصائص والے مہتم ہالشان خون کو بینے سے اس کی تعظیم و توقیر میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اس کا نثائیہ بھی نہیں گزر تا توعام انسانوں کا خون ضرورت و حاجت خون کو بینے سے اس کی تعظیم و توقیر میں چڑھانا تکریم انسانی کے منافی کیوں کر ہوگا۔ ہاں بیہ حق ہم نبوی سے حصول جسے المناک حالات میں صرف رگوں میں چڑھانا تکریم انسانی کے منافی کیوں کر ہوگا۔ ہاں بیہ حق ہم اس لیے وہاں تکریم برکت کی نیت خوداس امر کی دلیل قاطع ہے کہ بینے والے کے اعتقاد میں وہ خون بہت ہی مقدس و محترم ہاس لیے وہاں تکریم میں کی کا شائبہ نہیں گزر تا، مگرالیی ہی مقدس نیت سے کسی عضو نبوی سے کچھ بھی تناول کرنا ہر گز حلال نہیں جس سے روز روشن کی طرح عیاں ہوجا تا ہے کہ خون اور عضو میں بڑا فرق ہے یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ حصول برکت کی نیت معترہ اور دوسری جگہ قطعی نامعتر۔ جہاں برکت کی نیت معترہ اور دوسری جگہ قطعی نامعتر۔ جہاں برکت کے لیے تناول کی گنجائش ہیں مناسب نہیں ہے وہاں معترہ اور جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں غیر معترہ ہے۔ یہاں سے بہی وجہ ہے کہ ایک جو قطعی نامعتر۔ جہاں برکت کی لیے عضو پر خون کا قیاس مناسب نہیں ہے کیوں کہ دونوں کی نوعیت اور احکام میں فرق ہے۔

ساتھ ہی یہ نکتہ بھی یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دم پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے طاہر ہے، طیب ہے، بابرکت ہے، بغیر کسی ضرورت کے بھی اسے پی لینا جائز وحلال ہے اور ہمارے وہم و گمان سے زیادہ مکرم و محترم ہے۔ لیکن معاذ اللہ یہ کوئی خصوصیت کی بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی توقیرو تکریم کے منافی کوئی کام کیا جائے اس لیے اگر ضرورت و حاجت کے وقت دم انسانی سے انتفاع منافی تکریم ہوگا۔ اور جب عام انسانوں کے خون کی تکریم کا یہ مقام ہے توسرور دوعالم ہٹا اللہ اللہ تکریم ہوگا۔ اور جب عام انسانوں کے خون کی تکریم کا یہ مقام ہے توسرور دوعالم ہٹا اللہ تا تکریم نہیں ہے تو ضرورت حاجت ارفع واعلی ہوگا۔ پھر بھی یہاں حصول برکت کے لیے پینے تک کی اجازت ہے اور یہ منافی تکریم نہیں ہے تو ضرورت حاجت

<sup>(</sup>۱) مدارج النبوة، ج: ۱، ص: ۲٦، باب اول در بيان حسن خلقت وجمال ، مطبع نول كشور.

## دوسراسوال:

بیع خمراکی صورت میں باطل اور ایک صورت میں فاسدہے جوبلاشہہ حرام ہے اور بیاکل وشرب کے سوادوسری

سورت ہے۔

#### جواب

• یہاں حرمت پرنص صریح موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے دس آد میوں پر نثراب کے سلسلے میں لعنت فرمائی۔ انھیں میں سے بیچنے اور خرید نے والے بھی ہیں۔ • اور ہم بہلے یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہماری گفتگو ایسے انتفاع کے متعلق ہے جس کا حکم منصوص نہیں ہے اور فتاوی عالم گیری وغیرہ سے ہم اس پرنص پیش کر چکے ہیں کہ فقہاے کرام ایسے انتفاع پر کراہت کا اطلاق کرتے ہیں۔ • علاوہ ازیں خبر واحد سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ قطعی نہیں ، طنی ہوتی ہے جو فقہ ایک اصطلاح میں مکروہ تحریکی ہی جاسکتی ہے۔

#### تنيسراسوال

۔ (الف) دعوی ہے کہ اکل وشرب کی حرمقطعی ہے اور باقی وجوہِ استعال کی حرمت طنی۔" إنها بھر م أكلها" سے استدلال صاف مضردعویٰ ہے جس سے خلاف مقصود ثابت ہو تاہے۔

(ب) پھریہ دعویٰ نص میں اجمال ماننا ہے کہ اکل وشرب کے سواباقی وجوہ کا بیان ہی نہ ہوا، یہی مجمل کا مفاد ہے تو باقی کی حرمت طنی کہاں سے معلوم ہوئی؟

بوں و بی میں ہوں ہے۔ (ج) طعی اور ظنی دونوں حرمتوں میں ضرورت ہی مدار تخفیف ہے، نہ کہ حاجت فیز میں حاجت کے علق سے ہے: و هذا لا يبيح الحرام و يُبيحُ الفطر فی الصوم ۔ اور قاعدہ" الضرورات تبيح المحظورات" ميں کہیں بھی ظنی اور قطعی کی قید نہیں ہے۔

#### جواب:

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ١٧٣.

سے دوباتوں کاافادہ ہوا۔

بی بیکه آیت کریمه'' إِنَّمَا حَرَّمَ عَکَیْکُمُ الْمَیْتَةَ ''' میں مقصود'' اکل میت " ہے لہذا یہی حرام قطعی ہوا۔ ووسرے بیکه دوسرے وجوہ انتفاع کی حرمت نص سے مقصود نہیں، بلکہ صن عرفاً مفہوم ہے جوظنی ہے لہذا خبر واحدے اس کی تخصیص جائز ہے۔

واضح ہوکہ مردار کی کھال سے انتفاع ناجائز ہی ہے، صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا۔ ہاں وہ دباغت دے کر پاک کرلی جائے تواس سے انتفاع کی اجازت ہے ، حدیث پاک میں اسی انتفاع کی ترغیب دی گئی ہے اور دباغت کے بعد وہ کلّی طور پر مردار کی کھال نہیں رہ جاتی۔

راقم الحروف نے پہلے ذراعام فہم انداز میں بیہ جواب یوں تحریر کیا تھا:

آیت کریمہ مردار اور خون کی حرمت بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے یہی اس کا مقصود اصلی ہے اور اس مفہوم پراس کی دلالت قطعی ہے جس میں کسی بھی حیثیت سے تاویل وخصیص کاکوئی احتمال نہیں اور اب تونشے کا بھی کوئی امکان نہیں رہا، اس لیے اکل میتہ و شرب دم کے بارے میں یہ آیت مفسر ومحکم ہے اور اکل و شرب کی حرمت قطعی ہاں اس آیت سے عرفاً دوسرے وجوہ انتفاع کی حرمت بھی مجھی جاتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور سیدعالم ﷺ نے ایک مُردار بکری کے تعلق سے بوچھا کہ تم لوگوں نے اس کی کھال کیوں نہیں اتار کی تاکہ دباغت دے کر اس سے فائدہ اٹھاتے ؟ توصحابہ نے عرض کیا تھا کہ وہ تو مُردار ہے۔ لینی مُردار سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہے، جیسا کہ عرفاً سے مقاطباتا ہے۔ مگر آیت مبار کہ یہ حرمت بتانے کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ یہ اس کا مقصود اصلی نہیں اور اس میں شخصیص کا بھی احتمال ہے ، بلکہ اس کے متعدّد افراد کی شخصیص ثابت ہے ، مثلا:

- مُردار کی کھال سے بعد دباغت انتفاع جائزہے جیسا کہ بخاری شریف وسلم شریف کی حدیث میں ہے۔
- غیرمسلموں کے ہاتھ مُر دار وخون کی بیچ جائز ہے کہ ان کے ساتھ تمام عقودِ فاسدہ کی اجازت ہے جیسا کہ کتب فقہ کے باب الربااور باب البیج الفاسد میں اس کی صراحت ہے۔
- يول ہى بيە چيزيں اجرت، ديت ، اَرش ، مُرہ ، بدلِ قصاص ، بدلِ متاع ، بدلِ ثمن ، كفالتِ مال وغيرہ ميں بھى ان كى رضاہے اخيس ديني جائز ہيں جيساكہ خدام فقہ پر پوشيدہ نہيں۔

ان چیزوں کو کھیت میں کھاد کی جَلّہ پیداوار بڑھانے کے لیے ڈالنا بھی مباح ہونا چاہیے جیسا کہ گوبر، لید وغیرہ ڈالنا مباح ہے۔ دعویٰ بیہ ہے کہ باقی وجوہ انتفاع کی حرمت طنی ہے مگر بیہ کہ کوئی دلیلِ اباحت اس سے مانع ہو، اور یہاں مانع موجود ہے جو ارشاد رسول ہے۔ اس کی وضاحت مختلف مواقع سے کی گئی ہے مثلا: "جزئیات کے درمیان منافات اور طبیق نفیس" میں دعوی بسط کے ساتھ مرقوم ہے۔

رب مجمل وہ ہے جس کی دلالت معنی مراد پر مجہول ہواور یہاں تونص کامعنی مراد بھی معلوم ہے اور اس پرنص کی دلالت قطعی، نقینی، اجماعی بھی ہے جیسا کہ مسلم الثبوت اور فواتح الرحموت کی صریح عبارات نیزفقہی جزئیات سے روز روشن

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ١٧٣.

کی طرح عیاں ہے ابیہاہی نور الانوارختم بحث حقیقت ومجاز ، ص: ۱۱۸ اور امام غزالی رحمۃ اللّٰہ تعالی علیہ کی الے مستصفیٰ بحث

مجمل، ص:۳۸۷،۳۸۹،۳۸۵ پر بھی ہے۔ (ح) غمزالعیون کی عبارت مین "حرام" سے مراد" حرام قطعی" ہے کہ مطلق بول کر فرد کامل مراد لیاجا تاہے جیسا

کہ بیہ مسلمات سے ہے اور فقہا کے یہاں شائع وذائع ہے۔

نيزبدائع الصنائع، اخير كتاب الذبائح ميس ب:

"إن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به<sup>"(ا)</sup>

حرام مطلق وہ ہے جس کی حرمت دلیل تطعی سے ثابت ہو۔

بلکہ غمز کی عبارت میں خوداس بات کا واضح ثبوت موجود ہے کہ کچھ حرام حاجت کی وجہ سے بھی مباح ہوجاتے ہیں کیول کہ رمضان شریف کے دن میں افطار حرام ہے جبیباکہ کتاب وسنت کے نصوص اس کے شاہد ہیں۔ اور غمز کی عبارت

"و يُبيح الفطر في الصوم" بلندآواز ي يكارر على على كدية حرام حاجت كي وجد عد مباح موجاتا هـ-ممکن ہے ہمارے قاریکن کو یہ انجھن ہو کہ صاحب غمز نے پہلے فرمایا کہ حاجت کے اثر سے حرام مباح نہیں ہوتا، پھر

یہذہن دیاکہ مباح ہوجاتاہے، یہ تو بجیب بات ہے۔

مگرواقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ حرام دوطرح کا ہوتا ہے: حرام لعیینہ، جوبذات خود حرام ہوجیسے، خزیر، رہزنی، چوری، وغیره \_اور حرام لغیره: جوبزات خود حلال ہومگر کسی خارجی سبب کی بنا پر حرام ہوجائے جیسے عید کے دن روزه \_ یارمضان

شریف میں کھانا پینا، کہ کھانا پینا در اصل حلال اور انسان کی بنیا دی ضرورت ہے، مگر رمضان شریف کی وجہ سے حرام ہوا۔

صاحب غمزنے پہلے" حرام لعینة طعی" کاحکم بیان فرمایا، پھر" حرام لغیرہ" کا۔اگر قرآن حکیم کے قطعی نصوص "فَكُنْ شَهِلَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ "(")اور"كُتِب عَلَيْكُمُ الصِّيامُ"(")وغيره عثابت شره حرمت حاجت

کے دائرہ اثر میں آسکتی ہے تودلیل طنی سے ثابت شدہ حرمت اور مکروہ تحریمی بھی حاجت کے دائرہ اثر میں آسکتی ہے۔

اور قاعدہ کلیہ "الضرورات تبیح المحظورات" سے بیراستناد کہ "اس میں کہیں بھی ظنی ، قطعی کی قیر نہیں ہے'' اس بے بضاعت کی فہم و دانش سے باہر ہے کیوں کہ ضرورت بالاتفاق'' محظور قطعی'' کومباح کر دیتی ہے تومحظور ُ ظنی کو بررجه اولی مباح کرے گی۔ ہاں اگر قاعدہ "الحاجات تبیح المحظورات" ہوتا توظنی ، تطعی کا فرق بیان کرنے کی

حاجت ہوتی کیوں کہ حاجت '' محظور قطعی'' کومباح نہیں کرتی۔ چوتھاسوال:

حضرت علی و حضرت عبدالله بن زبیر رخالی بیانے خضور کی حجامت کا خون نوش کیا تو حضور ﷺ نے اسے برقرار رکھا۔ تو:

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع،ج:٥،ص:٦١

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ١٨٥

<sup>(</sup>m) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ١٨٣

اولا: يرتم مخصوص بـ قضية خصوص لا عموم لها.

ثانيا: مير حديث محل استدلال كي قوت نهيس رهتى ـ

**ثالثاً:** به شرف نه بوجه ضرورت، نه بوجه حاجت \_ توکیااس کی ضرورت کی شرط بھی مرتفع ہوجائے گی \_

**رابعًا:** یوعمل بقصد تغظیم ہی تھااور بیدم سرکار کے لیے مخصوص ہے۔

#### جواب:

اولاً: نید قضیہ خاص نہیں ،عام ہے۔ بکثرت صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے حضور ﷺ کے دم اقد س کا پینا ثابت ہے اور آپ نے کبھی اخیں اس سے منع نہ فرمایا، نہ ناگواری ظاہر کی ، نہ ہی اخیس اپنے منھ کے پاک کرنے کا حکم دیا۔ شفا شریف اور نیم الریاض جلد اول اور عمدۃ القاری ، ج:۳ ، اور مدارج النبوۃ وغیرہ میں اس کی صراحت ہے جسے گزشتہ صفحات میں قدر نے قصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ہاں ایک صحابی سالم بن ابی سالم الحجام کے بارے میں بیمنقول ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ "دوبارہ نہ بینا کہ تمام خون حرام ہیں" اسے قضیہ خاص کہا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ ہمارے علما کا مذہب یہ ہے کہ دم اقد س طیب و طاہر اور باعث برکت و سعادت ہے جوعامہ احادیث شرب کے موافق ہے۔

شانیا: حضرت علی و ناتیا: حضرت علی و ناتیاتی کے شرب دم کی حدیث غریب ہے مگر خاص اس ایک حدیث پر استناد موقوف نہیں اس باب میں کثیر احادیث وار دہیں اور سب کا مجموعہ قابل جت ہے۔ حدیث ابن زبیر کے متعلق سیم الریاض میں ہے: دو اہ البزاد و الحاکم و البیعقی و البیعقی و الطبر انی و الدار قطنی من طرق یقوی بعضها بعضا۔ (۱) اس حدیث کو ہزار، حاکم ، یہ قی، بغوی، طبر انی اور دار قطنی نے الیسی سندوں سے روایت کیا ہے جو ایک دوسرے کو قوت دیتی ہیں۔ حافظ نور الدین ہیشی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ نقل کرکے فرماتے ہیں: دو اہ الطبر انی و البزار باختصار . و رجال البزاد رجال السر حضر عیر هند بن القاسم و هو ثقة . (۲) اس حدیث کو امام طبر انی نے ، یوں ہی امام بزار نے اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے اور بزار کے تمام راوی سواے ہند بن قاسم کے صحیح کے راوی ہیں اور ہند بھی تقدراوی ہیں۔

اور حدیث سفینہ کے متعلق مجمع الزوائد میں ہے: رواہ الطبر انی و البزار و رجال الطبر انی ثقات. <sup>(۳)</sup> اس حدیث کوطبر انی و بزار نے روایت کیا اور طبر انی کے رجال ثقہ ہیں۔

نیزاس مجمع الزوائد میں حدیث مالک بن سنان کے بارے میں ہے: رو اہ الطبر انی فی الأوسط ولم أرفی اسنادہ من أجمع علی ضعفہ . (م) اسے طبر انی نے مجم اوسط میں روایت کیا اور اس کی سند میں میری نگاہ میں کوئی ایسا راوی نہیں ہے جس کے ضعف پر اتفاق ہو۔ پھر جب ہمارے علمانے ان احادیث کو قبول کیا ، ان سے استدلال فرمایا ، اور

<sup>(</sup>۱) نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض، ج: ۱،ص:۹۹

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد، ج: ٨،ص: ٢٧١، دار الكتب العلميه، بيروت

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، ج:٨،ص: • ٢٧، دار الكتب العلميه، بيروت

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، ج: ٨،ص: • ٢٧، دار الكتب العلميه، بيروت

سید ناامام عظم ابو حنیفہ وَ کُلِیْ ﷺ کا قول ان احادیث کے مطابق ہوا توان کی قوت و جمت میں اور اضافہ ہو گیا۔ توحاصل کلام بیہ ہے کہ بیاحادیث قابلِ جمت ولائق استدلال ہیں۔

**ثالثاً:** آل حضرت برن التاکیلی کادم پاک طیب وطاہر، خوش ذائقہ وخوشبودار ہے تواس کے پینے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تعظیم و تکریم کی نیت سے پیاجائے اور اس سے برکت کا حصول خود اس کی بڑی تعظیم کی دلیل ہے لیکن عام انسانوں کا خون ایسانہیں، اس لیے اس کے احترام و تکریم کا تقاضا سے ہے کہ ضرورت وحاجت جیسے حالات میں ہی اس سے انتفاع کیا جائے، ورنہ انسانی تکریم کے منافی ہوگا۔

بلکہ دم اقدس کو حصول برکت وسعادت وشفاو شجاعت کے لیے بیناحاجت بھی ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے:

فإن الكتابة (أى كتابة القرآن وأسماء الله تعالى -ن-) على المحاريب والجدران إنما يكون المقصود بهاغالبا الزينة، وليست من الحاجة في شيء. فالمنع ثمه لايستلزم المنع حيث الحاجة ماسة كالتمييز والتبرك والتوسل للنجاة باذن الله تعالى، فافهم.

محراب اور دیواروں پر قرآن کیم کی آیات اور اللہ تعالی کے اسائے مُنی لکھنے سے مقصود عموماً زینت ہوتا ہے اور یہاں حاجت کچھ بھی نہیں ہوتی اس لیے ممنوع ہے۔ اس کے برخلاف بیت المال کے گھوڑوں کے امتیاز کے لیے ان کی رانوں پر ''للہ'' یا'' حبیس فی سبیل الله''لکھنے کی حاجت ہے۔ یوں ہی تبرک کے لیے اور باذن اللہ تعالی وسیلئہ نجات کے لیے گفن پرخصوص دعائیں لکھنے ، یا کاغذو غیرہ پر لکھ کر گفن اور سینے کے درمیان رکھنے کی بھی حاجت ہے ، اس فرق کو تبجھ لیجھے۔ (ن، ر) یہ فتاوی رضویہ، ص: ۱۳۲۱، ج: ۴ رسالہ "الحر ف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن "کا مطلب خیز ترجمہ ہے جس سے دم اقد س کو تبرک کے لیے بینے کی حاجت عیاں ہوتی ہے۔

رابعًا: بینک بیمل بقصد تعظیم ہی تھا اور متبرک چیز سے استفادہ اسی طور پر ہونا بھی چاہیے اور بیا امر بھی حق ہے کہ بلا ضرورت صرف حصول برکت کے لیے خون پینا، دم اقدس کے لیے ہی مخصوص ہے۔ لیکن یہاں استدلال بیہ ہے کہ افضل الرسل، سید الکل ﷺ کے مہتم بالشان دم اقدس کو پینا اگر تکریم نبوی کے منافی نہیں ہے توعام انسانوں کا خون ضرورت اور حاجت کی حالت میں رگوں میں چڑھانا بھی تکریم انسانی کے منافی نہ ہوگا، کیوں کہ عام انسانی خون جس قدر تکریم کا حقد ارہے اور اس بارے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ عام انسانوں کی تکریم کا تولیا ظائم نہ ہو؟

ادب گابیست زیر آسال از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید وبایزید این جا

اس لیے جب یہال حصول برکت کے لیے شرب جائز ہے توعام انسانوں کا خون دفع مشقت کے لیے رگوں میں چڑھانابھی جائز ہو گااور تکریم انسانی کے منافی نہ ہو گا۔

## بإنجوال سوال:

انسان کے اجزامے مائعہ وغیر مائعہ دونوں کے لیے احترام و حرمت کا حکم کیساں ہے اور شدید ضرورتِ مُلجئہ میں بھی کسی کے بدن کا مُکڑا کا ٹناجائز نہیں توصرف حاجت کی وجہ سے خون سے انتفاع کیوں کرجائز ہوگا؟

#### جواب:

قطعِ عضوانسانی پرنقلِ دم انسانی کا قیاس محل نظر ہے کیوں کہ دونوں میں پانچ پانچ طرح سے فرق پایاجا تا ہے جیسا کہ میری کتاب" انسانی خون سے علاج کا شری تھکم" میں ہے۔اور یہ فرق توبہت ہی عیاں ہے کہ عضومیں حیات پائی جاتی ہے کیوں کہ اس کے کاٹنے ، توڑنے سے تکلیف کا حساس ہو تا ہے اور خون میں اس طرح کی حیات نہیں پائی جاتی کہ اس پر چاقو بھی چلائے تواس میں تکلیف کا کوئی احساس نہ ہو گا جیسا کہ رگ والے انجکشن سے اس کا تجربہ بے شار لوگوں کو ہے۔

> ۔ کیاوجہ ہے کہ موضع حاجت میں شعر خزیر کا استعال مباح کھہرامگر وصل ِ عرانسان کی اجازت نہ ہوئی؟

#### جواب:

ہوتے چپل کی سلائی کے لیشعرِ خنزیر کے استعال کی اجازت بوجہ ضرورت ہوئی۔اور وصل شِعرِ انسان کی نہ ضرورت ہوئی۔اور وصل شِعرِ انسان کی نہ ضرورت ہوئی۔اور وصل شِعرِ انسان کی نہ ضرورت ہوئی۔ ہے، نہ حاجت، نہ منفعت، بلکہ بیر محض ایک زینت ہے جس کامخطورات کی اباحت سے دور کابھی کوئی رشتہ نہیں۔

## سأتوال سوال:

۔ ۔ خون سے رقبہ کا جزئیہ اور اس سے کتابتِ آیتِ قرآن سخت کمل نظر ہے اس پر قیاس غیرُسلّم ہے ، پھر یہ رافعِ امان وفتح ہانت ہے۔

#### جواب:

کسیرکے خون سے بوجہ ضرورت شرعیہ پیشانی پر آیات قرآنی لکھنے کا جزئیہ صرف اس لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ یہ وہم کسی کونہ ہو کہ تحریم وَم والی آیت دم انسانی کوعام نہیں۔ فتح بابِ اہانت کا اندیشہ ہے تو پیسئل تعوید نویسوں کونہ بتایا جائے۔ آٹھوال سوال:

**(الف)** انتقالِ دم بسااو قات مریض کے لیے سخت مضراور لاعلاج بیاری کا باعث ہو تا ہے ، اسے نظر انداز کرنا چپہ نی دارد؟

(ب) اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون کا بدل دریافت کر لیا گیا ہے تونہ حاجت موجود ، نہ ضرورت ، پھر اجازت کیسی؟ اور بیصرف ان کی خبرنہیں ، بلکہ اس پڑمل بھی جاری ہو چ کا ہے۔

#### جواب:

(الف) خون چڑھانے سے پہلے ہر طرح خون کے گروپ،اوراس کے مصرا اثرات کی طبی جانچ کر لی جاتی ہے اور جب بوری طرح سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ بیہ خون صالح ہے تب اسے چڑھایا جاتا ہے اس لیے انتقالِ دم لاعلاح بیاری کا باعث بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی ڈاکٹر نے خون کی مکمل جانچ کرا ہے بغیر چڑھا دیا توالیا ممکن ہے مگراس کا تعلق دم سے نہیں، بلکہ طبی اصولوں سے غفلت ولا پروائی برتنے سے ہے اور اسے کوئی جائز نہیں کہتا، پھرالیں بے احتیاطی نوا در سے ہے۔ آج کے زمانے کا حال میہ ہے کہ انجکشن لگوانے اور مرض کی تشخیص کے لیے خون نکلوانے سے بھی بسااو قات لاعلاج مرض ہوجا تا ہے تواس کا مطلب میہ نہیں ہے کہ نیروبیان کا انجکشن لگوا نااور شوگر و ملیریا وغیرہ کے ٹسٹ کے لیے خون نکلوانا حرام قرار دی جائے گی۔

(ب) ہم نے اس امر کی تحقیق کی مگر افسوس کہ یہ قیمتی معلومات فراہم نہ ہو سکیس تاہم جہاں خون کابدل دریافت ہو گیا ہے ساتھ ہی اس پرعمل بھی جاری ہو چکا ہے اگر وہ انسانی خون کی طرح سب کو دستیاب ہو تو وہاں انسانی خون سے علاج حرام ہوگا۔ اور جہاں ڈاکٹروں کے کان بھی اس سے ناآشنا ہیں وہاں انسانی خون کی حاجت، ضرورت سب محقق ہے۔ **نوال سوال:** 

دلیل حرمت وحلت باہم متعارض ہول توترجیج حرمت کوہے ، یاحلت کو؟

#### جواب:

اگرواقعی دونوں دلیلیں متعارض ہوں یعنی:

- دونوں کیساں قوت کی ہوں،
- ان کے درمیان کسی طرح تطبیق ممکن نہ ہو،
- نہ ہی کسی دلیلِ مرجے سے ایک کود سرے پر ترجیح حاصل ہو،
  - اور حلت وحرمت میں اشتباہ پیدا ہوجائے،

توخاص اس صورت میں حرمت کو ترجیج حاصل ہوگی، لیکن ہمارے مسئلہ دائرہ میں ایسانہیں ہے کیوں کہ ضرورت وحاجت اعلی درج کے مرجی اس توان کے دائرہ اثر میں جہال کہیں بھی حرمت پائی جائے گی مغلوب و مرجوح ہوتی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کنگسیر کے خون سے سورہ فاتحہ وغیرہ آیات قرآنی لکھنا، مال کے شکم سے مردہ بچے کو کاٹ کر نکالنااور زندہ بچے کی جان بچانے کے لیے اس کی مردہ مال کاشکم چاک کرنا حلال ہے۔ اور یہ بلا شبہہ ضرورتِ شرعیہ کی وجہ سے دلیلِ حرمت پر دلیل حلت کی ترجیج ہے۔

یہ سوال وجواب دسویں سیمینار میں پیش ہوئے، اور مندوبین نے باتفاق رائے اس کا فیصلہ کیا، جسے دسویں فقہی سیمینار کی رپورٹ "شائع شدہ" ماہنامہ اشرفیہ، مبارک بور میں دمکھا جاسکتا ہے۔ وقت میں گنجائش ہوتی توہم آپ کو تمام موضوعاتِ بحث میں "انفاق بعدِ اختلاف "کا چشم دید منظر مشاہدہ کراتے۔ تاہم یہ چند نمونے بھی یہ اندازہ لگانے کے لیے کافی ہیں کہ علمائے مجلسِ مشرعی نے ان مسائل کے حل میں کتنی عرق ریزی اور جگر سوزی سے کام لیا ہے۔ خدائے پاک ان علمائے کرام کو اپنے فضل خاص سے دارین میں بہتر جزاعطافرمائے اور اہل سنت و جماعت کوان کے امثال ہمیشہ عطافرمائے۔

این دعااز من واز جمله جهال آمین باد

# ہدیہ تشکر

مجلس شرع کے آغاز سے اب تک جتنے حضرات نے بھی مجلس کاکوئی علمی یا مالی تعاون کیا ہم اپنے تمام رفقائے مجلس کی طرف سے میمیم قلب سے ان کا شکر بیداداکرتے ہیں اور دعاکرتے ہیں کہ خدا ہے پاک اپنے پیارے رسول ﷺ کے صدقے میں سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور انھیں اجر عظیم سے نواز ہے۔ بالخصوص تمام خلاصہ نگاروں اور سوالات و مقالات مرتب کرنے والوں اور جملہ باحثین کے شکر گزار ہیں، جن کی بے پناہ کوششوں، محنتوں اور بے لوث عرق ریزیوں سے جدید فقہی مسائل حل ہوئے ہم ذیل میں سوالات اور خلاصے مرتب کرنے والوں کا ایک جارٹ پیش کرتے ہیں:

## سوالات اور خلاصے مرتب کرنے والوں کا حیارٹ

| مولاناقمرالحن بستوى، امريكه   |           | مولاناعبدالحق رضوى         |                 | محمه نظام الدين رضوي    |                   | علامه محراحد مصباحي     |              |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| خلاصے                         | سوالات    | خلاصے                      | سوالات          | خلاصے                   | سوالات            | خلاصے                   | سوالات       |
| -                             | ۲         | 1                          | 1               | ~                       | <b>r</b> 9        | ٣                       | -            |
| مولانامبارك حسين مصباحي       |           | مفتی بدرعالم مصباحی        |                 | مفتی محمد معراج القادری |                   | مفتى المصطفى مصباحي     |              |
| خلاصے                         | سوالات    | خلاصے                      | سوالات          | خلاصے                   | سوالات            | خلاصے                   | سوالات       |
| _                             | 1         | 1                          | 1               | 1                       | 1                 | -                       | ۴            |
| مولانامحرناظم على مصباحي      |           | مولانامحمه صدر الورى قادري |                 | مولانانفيس احمه مصباحي  |                   | مولانا زاہد علی سلامی   |              |
| خلاصے                         | سوالات    | خلاصے                      | سوالات          | خلاصے                   | سوالات            | خلاصے                   | سوالات       |
| 1                             | -         | 9                          | ٣               | 11                      | ۲                 | 1                       | 1            |
| مولانا محمد عرفان عالم مصباحي |           | ، مصباحی                   | مولاناناصر حسين | مصباحی                  | مولاناد تتكيرعالم | )مصباحی                 | مولاناساجدعل |
| لاصے/تذبیل                    | سوالات خا | خلاصے                      | سوالات          | خلاصے                   | سوالات            | خلاصے                   | سوالات       |
| 1/2                           | _         | 1                          | 7               | 1                       | -                 | ٧                       | -            |
| ىيەچارك بىسوس سىمىنار تك      |           | مولانا نثار احد مصباحی     |                 | مولاناعارف حسين مصباحي  |                   | مولانامحمه بارون مصباحي |              |
|                               |           | خلاصے                      | سوالات          | ھے/تذبیل                | سوالات خلا_       | خلاصے                   | سوالات       |
|                               |           | 1                          | -               | ۲/۴                     | _                 | 1                       |              |
| کل خلاصے :۵۱                  |           |                            |                 | کل سوال ناہے: ۵۱        |                   |                         |              |

مقالہ نگاروں کی تعداد زیادہ ہے، ہم ان کا تذکرہ ان شاء اللہ تعالی کسی اور تحریر میں جلد ہی کریں گے، یہ تمامی حضرات اپنی زریں خدمات کی بنا پر بوری جماعت کی طرف سے شکر یہ کے حقد ار ہیں۔

تنیوں جلدوں کے تمام خلاصوں کو، عزیز سعید، مولانا محمہ عارف حسین مصباحی استاذ دار العلوم قادریہ، بگھاڑو نے دوبار بغور پڑھ کراصلاحات کی ہیں اور ہر خلاصہ نگار نے اپنا اپنا خلاصہ ایک ایک بار پڑھ کراصلاحات کی ہے اور تیسری کائی کا اصلاحات سے مقابلہ درج ذیل علماے کرام نے کیا ہے:

جناب مولاناتونیق احسن برکاتی جناب مولانام محمیاحی جناب مولاناتونیق احسن برکاتی جناب مولانااز بر الاسلام مصباحی جناب مولانام محمیاحی جناب مولانام محمد اظهار النبی حسینی مصباحی جناب مولانام مداظهار النبی حسینی مصباحی جناب مولانا عبد الرحمن مصباحی جناب مولانارئیس اختر مصباحی جناب مولانارئیس اختر مصباحی

اول الذكر دونوں علما بعد ميں بھى ميرے ساتھ رہ كر بورى دل چسپى اورمحنت كے ساتھ متفرق كام انجام ديتے رہے يہاں تك كه تينوں جلديں مكمل و قابل اشاعت ہو گئیں۔

تینوں مقدمات کا املاعزیزی مولوی مجمداظم مصباحی متعلم درجیحیق ادب نے کیا، یہ میرے لیے ان کا بڑا تعاون ہے اور میرے ولدعزیز مولوی محمد فضل الرحمٰن سلّمہ المنان متعلم درجہ سادسہ جامعہ اشرفیہ نے شروع سے ہی میرے ساتھ رہ کرمیراتعاون کیا ہے، بعض امور میں حضرت مولانا مسعود احمد برکاتی، حضرت مولانا زاہد علی سلامی اور حضرت مولانا ففیس احمد مصباحی (اساتذہ جامعہ اشرفیہ) بھی شریک رہے۔ میں ان سب کرم فرماؤں کا پورے اخلاص قلب کے ساتھ شکریہ اداکر تا ہوں۔

جناب مولاناساجد علی مصباحی استاذا شرفیہ نے اپنے خلاصوں کی کمپوزنگ خود کی اور حضرت مصباحی صاحب، راقم الحروف اور مولانا محمد عارف مصباحی استاذا شرفیہ نے خلاصوں کے سواتمام تلخیصات کی کمپوزنگ جناب مولانا ناصر سین مصباحی استاذا شرفیہ نے کی ہے۔ پھر چند سوال استاذا شرفیہ نے اور پہلی جلد کے مقدمے کی کمپوزنگ جناب مولانا محمد اللم مصباحی استاذا شرفیہ نے کی ہے۔ پھر چند سوال ناموں کو چھوڑ کرسارے مواد کی کمپوزنگ، سیٹنگ اور تزئین جناب ماسٹر مہتاب پیامی صاحب شعبہ کمپیوٹر جامعہ اشرفیہ نے کی ہے۔ مجلس ان سجی حضرات کی شکر گزار ہے۔

فضیلت سال اول کے طلبہ ہر سال کوئی اہم کتاب "یوم مفتی اعظم "کے موقع پر شاندار طریقے پر شائع کر کے اس کی رسم اجراکراتے ہیں، اس سال انھوں نے "جدید فقہی مسائل پر علما کی رائیں اور فیصلے" کا انتخاب کیا، اس کتاب کی طباعت میں انھوں نے تقریباً دو ثلث مالی تعاون کیا ہے۔ ہم ان کے اس انتخاب اور تعاون پر تمام رفقا ہے مجلس کی طرف سے ان کا شکر میداداکرتے ہیں اور دعاکرتے ہیں کہ خدا ہے کریم انھیں عالم کامل، عالم بائمل، عالم بافیض بنائے اور ان سے دین حنیف کی زیادہ سے زیادہ خدمات لے اور انھیں ہرگام پر شاد کام فرمائے۔

نام اس کتاب کا حضرت مصباحی صاحب دام ظله نے تجویز کیا ہے ، کتاب کی فائنل کائی آنے کے بعد کتاب حضرت کی ہی خدمت میں پیش ہوتی ہے پھر وہاں سے جانچ اور منظوری کے بعد پریس بھیجی جاتی ہے۔ شکر الله مساعیهم الجمیلة و جزاهم خیر الجزاء.

**محمد نظام الدین رضوی** [ناظم مجلس شرعی وصدر المدرسین جامعه اشرفیه] ۲۲ر ذی الحجه ۱۴۳۹ه/۷ / ستمبر ۲۰۱۸ء، جمعه مبارکه



منعقده: -ار ۲رسار ۴رجهادی الاولی ۱۹۴۳ه مطابق ۱۹۹۸ ۱۹ ۱۸ ۱۸ ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۳ء بروز دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه بمقام: جامعه انثر فیه، مبارک بور

موضوعات

(۱ ، ۲) الکحل آمیز دواؤں اور رنگین چیزوں کا استعال (۳ ، ۳) جان ومال کا بیمہ اور ان کی شرعی حیثیت

الکحل آمیز دواؤل اور رنگین چیزوں کااستعال

# سوال نامه

# الکحل،اسپرٹ،ٹنگچرآمیز دواؤں کااستعمال

# 

آج کے زمانے میں بہت سی چیزوں کی طرح سے دواسازی کا کاروبار بھی ہمارے قبضہ میں نہیں ،بلکہ بیعام طور سے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کے مذہب میں پاک وناپاک اور حلال وحرام کاکوئی تصور نہیں پایاجا تا،اور محض عیش وعشرت ہی ان کاسرمایئر ندگی اور مقصد حیات ہے۔ یا پھر کچھا لیسے مسلمانوں کا اس میں تھوڑ ابہت حصہ ہے جو شرعی احکام سے تقریباً بالکل ہی ناآشنا ہیں۔ تولاز می طور پر اس کے نتیجہ میں جو ہونا چاہیے تھاوہی ہوا کہ دواؤں میں کچھا لیسے عناصر شامل ہوگئے جو اسلام کے ''نظریۂ معالجت'' سے میل نہیں کھاتے یا جن سے ایمان والوں کو بچنے کا تھم دیا گیا ہے اس سیاق میں ایسے عناصر سے میری مراد اسپر ٹ ، الکھل اور نتی جنوبیں شراب کی بدترین قسموں میں شار کیا گیا ہے۔

شروع شروع میں تواہل اسلام ان سے احتراز کرتے رہے اور ان کی زیادہ تر توجہ طبیبوں اور یونانی دواؤں کی طرف رہی ، لیکن رفتہ رفتہ حالات تبدیل ہوتے رہے ، ماہر اطباکی تعداد بھی کم ہوتی رہی اور حکیم علاکا طبقہ تولگ بھگ نایاب ہوگیا، اور نوبت بایں جارسید کہ آج عوام وخواص بھی شراب آمیز دواؤں کے استعال میں مبتلا ہوگئے اور ان سے احتراز حد درجہ دشوار ہوگیا۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان شرابوں کے اجزا، کیفیت ترکیب اور ان کی شرعی حیثیت کا آج کے حالات کو سامنے رکھ کر گہری نگاہ سے جائزہ لیاجائے اور اسلام کے اصولوں سے کوئی مجھوتہ کیے بغیرا گرچھ " رخصت "کی گنجائش نگتی ہوتو اسے بروئے کار لایاجائے۔ آخر "عزبیت "کے ساتھ ساتھ " رخصت "بھی شریعت عُر"اء کا ہی ایک حکم ہے۔ ہم سب سے جہلے ان شرابوں کی ماہیت کا ایک طبی و کیمیائی تجزبہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد مجد داعظم امام احمد رضافحہ س سرہ کی تحقیقات سے ان کی شرعی حیثیت کو واضح کریں گے ، اور اخیر میں چند سوالات پر شتمل ایک استفسار ہوگا۔

الکحل کی لفظی تشریخ:-اَیلکوہل (۱۰) (Alcohol) کا طبی نام "الکحل" ہے جس کامعنیٰ عربی میں "روح الخمر" اور اردو میں "روحِ شراب" یا" جوہر شراب" ہے ، انگریزی زبان کی بڑی مشہور اور مستند لغت "بھار گواز" میں اس کامعنیٰ یہ لکھا ہے۔

<sup>(</sup>۱)-الکحل کاانگریزی تلفظ" ایلکو ہل"ہے۔۱۲۔منہ

خالص شراب کی روح ، پیوراسپرٹ آف وائن (Pure Spirit of Wine) (۱) نگریزی کی دوسری مستند و متداول لغت ایڈ وائس شراب گرنتھ سنچری ڈشنری میں اس کا معنی ''روح شراب '' درج ہے۔ (ص:۲۰) مخزن الادوبیہ '''ڈاکٹری میں اس کی تشریح اس طرح ہے: ''انگریزی لفظ ایکلو ہل مشتق ہے عربی لفظ '' الکحل ''سے۔جس کے معنی اصطلاح کیمیا میں نہایت مقطریاروح کے ہیں مگر اب اس لفظ کا اطلاق ''مطلق روح شراب '' پر ہوتا ہے ''۔ (۳)

صفات: -خالص الکحل بے رنگ اور پانی کے مثل ایک خاص قتم کارقیق ہے جو پانی کے مزاج کے برخلاف آتش گیر ہوتا ہے، اور مزہ تندو تیز - مخزن الا دویہ میں اس کے صفات پر بیروشنی ڈالی گئ:

بیدایک بے رنگ و بو، نہایت سیماب طبع (اڑ جانے والا) سیّال ہے جونی کوبآسانی جذب کرلیتا ہے اس میں نناوے فیصدی (بروئے وزن) ابتھل ہائیڈرو آگسائڈ (Ethyl Hydrdxide) اور ایک فیصدی پانی ہوتا ہے ، اس کا وزن متناسبہ ۵۹۷ء • سے ۱۹۷ء • تک ہوتا ہے اور ۲ء ۱۹۷۱، درجہ فارن ہائٹ کی حرارت پر کھولنے لگتا ہے۔ "(\*)

استعال: - الکحل کوبے شار دواؤں میں استعال کیا جاتا ہے، انگریزی دواؤں میں تقریباً سارے ہی سیّال ادویہ (ٹانک، سیرب، وغیرہ) اور کچھ انجکشنوں میں اس کی آمیزش ہوتی ہے۔

اور ہومیو پیتھک میں توسوفیصد دواؤں میں اس کی آمیز شہوتی ہے اور اس کثرت و فراخ دلی کے ساتھ کہ الکھل ہی ان کا جزءاظم ہوتا ہے اور دواکا جزئم سے کم تر ہوتا ہے ، حتی کہ زیادہ پاور کی دواؤں میں اصل دواکا جز"نہ "کے برابر ہوتا ہے ۔ ہومیو پیتھک مسحاؤں کے خیال میں بید طریق کار جو ہری یا ایٹی نظر بید پر مبنی ہے یا کہ بید دواروح کی طرح غیر مبصر ہے ، لہذا دوا کے نام پر الکھل شراب پلائی جاتی ہے۔

۔ '' ' بینانی دوائیں الکحل سے پاک ہواکرتی تھیں لیکن جِدّت پسندی کے رجحان یاماڈرن کہلانے کے فیشن میں آج ہے بھی الکحل کی آلودگی سے محفوظ نہیں رہ سکیں کچھ ایساہی حال آبورویدک دواؤں کا بھی ہے۔

دواؤں کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کے بنانے میں الکحل کی مد دلی جاتی ہے، جان اے ہنٹرایم ، بی ، سی لکھتا ہے:

ر الکال تقریباً ۱۰۰۰ مختلف پیشوں اور صنعتوں میں استعال ہوتی ہے، خوشبو یکس، وارنش، رنگ اور دوائیں تیار کرنے میں الکال کا استعال ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ واقف ہول گے کہ پنسل بنانے میں بھی الکال کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بیر واقعہ ہے کہ جس چیز کو پنسل کالیڈ (یعنی سیسہ کی مثل سیاہ چیز، جو پنسل کے اندر رکھی ہوتی ہے) کہتے ہیں وہ حقیقت میں ایک سیاہ سفوف ہوتا ہے

<sup>(</sup>۱)- بھار گواز ڈکشنری کلاں، ص:۵م۔

<sup>(</sup>۲)-مخزن الادوبید ڈاکٹری: بیرسابق میڈیکل سفارت خانہ برطانیہ سیستان، شمس الاطباء ڈاکٹر غلام جیلانی کی تصنیف ہے جواپنے موضوع پر بہت جامع اور منفرد کتاب ہے بیدانگریزی طب کی کئی ایک مستند کتابوں سے ماخوذ ہے۔ مثلاً: (۱) برٹش فار ماکوپیا۔ (۲) فار ماکوپیڈیا۔ (۳) میٹریا میڈیکا آف انڈیا۔ (۴) برٹش فار ماسیوٹیکل کوڈیکس وغیرہ۔ (۱۲-ن)

<sup>(</sup>٣)-مخزن ص: ٦٢٣، بيان ايكهال\_

<sup>(</sup>۴)-مخزن، ص:۳۲۳\_

جس کوایک خاص قسم کی وارنش میں آمیز کیاجا تاہے،اور بیروار نش الکھل میں آمیز کی جاتی ہے۔<sup>(1)</sup>

فوائد:-جان،اے، منٹر لکھتاہے:

''الکحل اپنے سیحے استعمال کے اعتبار سے دنیا کی مفید ترین چیزوں میں شامل ہے،اہم ترین اشیاہے کیمیائی میں پانی کے بعد الکحل کاہی درجہ ہے۔''<sup>(۲)</sup>

مخزن الادويه ميں ہے:

ر المالوبل "کے استعال سے چول کہ بکٹیریا<sup>(۳)</sup>کی پیدائش وافزائش موقوف ہوجاتی ہے اور ان کے بے حس ہوجانے سے کیفیت تخیر مسدود ہوجاتی ہے اس لیے ایلکوبل اینٹی سپٹک و دافع تعقن ہے، اور اس تاثیر میں یہ گلیسرین سے اعلیٰ لیکن کلوروفارم <sup>(۳)</sup>اورا پیتھرسے ادنیٰ ہے۔<sup>(۵)</sup>

عام طور سے دواؤں میں اس کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک دواؤں کی حفاظت کرتی ہے اور ان کے جَلد خراب ہونے کااندیشہ باقی نہیں رہتا، بعض دواؤں میں اس کا استعمال غذاؤں کے ہضم کرنے اور بعض میں نیندلانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ املی حضرت علیہ الرحمة والرضوان لکھتے ہیں:

''''اون (اہل بورپ) کے یہاں شراب کے برابر کوئی شے حافظِ قوتِ ادویہ نہیں اور تمام تحلیلات واعمال کیمیاویہ میں۔جن سے ایسی تراکیب کم خالی ہوتی ہے۔اسپرٹ کااستعمال کاللازم ہے۔اسپرٹ قطعاً شراب ہے۔''(۱)

اجزائے میں میں ایک کا بنیادی جزشکرہ لہذا ہروہ چیزجس میں شکریائی جاتی ہے جیسے گنا، مہوہ، پھل وغیرہ۔ان

سب سے الکحل تیار کیاجا تاہے۔ جان، اے، ہنٹر لکھتاہے:

" آج کل الکحل مختلف چیزوں سے بنائی جاتی ہے ، مثلاً :غلہ ، آلو ، چیندر حتی کہ ککڑی کے برادے سے بھی بنتی ہے ، اس کی ساخت میں سائنس کے تمام ذرائع سے مد دلی جاتی ہے اور بے شار دولت اس کی کشید میں صرف کی جاتی ہے۔ "(<sup>2)</sup>

انگور اور بھلوں کے شیرہ سے تیار شدہ الکحل بے حد گرال ہوتا ہے اور ان سے عمدہ قسم کی صاف و شفاف شراہیں بنائی جاتی ہیں، جیسے وائن، میہ الکحل دواؤں میں نہیں ڈالا جاتا، ورنہ دوائیں اپنے موجودہ دام سے کئی گنازیادہ گرال ہوتیں۔عام طور سے دواؤں میں گئے کے رس سے بنایا گیاالکحل ہی آمیز کیا جاتا ہے اور یہی وافر مقدار اور سستے دام میں ہر جگہ فراہم بھی ہے۔

<sup>(</sup>۱)-الکحل اور زندگی، ترجمه ایلکومل اینڈلائف،ص:۹،۰۱\_

<sup>(</sup>۲)-الکحل اور زندگی،ص:۹،۸\_

<sup>(</sup>۳)-بکٹیریا:جراثیم-۱۲(ن)۔

<sup>(</sup>۴) - کلوروفارم ، ایتھر ، بے ہوش کرنے کی دوائیں۔ ۱۲۔

<sup>(</sup>۵)-مخزن، ص:۱۲۳\_

<sup>(</sup>٢)-فتاوي رضو يه، جلد دهم نصف آخر، ص: ٢٢.

<sup>(</sup>۷)-الکحل اور زندگی، ص:۴۳۰۰

## الكحل بنانے كاطريقد: علم الكيمياك الك لكجرراوركئ دُاكٹرول نے الكحل بنانے كاطريقه يہ بتايا:

''گنایاجس چیز کے رس یاشیرہ سے الکحل بنانامقصو دہوتا ہے اسے کسی برتن میں بند کر کے ایک مقررہ مدت تک سڑایاجا تا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں چراسے آگ پر جوش دیاجا تا ہے، جب وہ ایک مخصوص در جؤ حرارت پر پہنچتا ہے تواس کی بھاپ کو ایک پائپ کے ذریعہ گزار کر دوسر سے برتن میں اسے محفوظ کیاجا تا ہے، یہ بھاپ دوسر سے برتن میں پانی کے قطرات کی شکل میں ٹیکتی ہے۔ یہی جمع شدہ بھاپ یاقطرات الکحل کے نام سے موسوم ہیں۔"

مخزن الادویہ میں اصطلاحی الفاظ میں اس کے بنانے کی ترکیب یوں لکھی ہے: کم طاقت والے ابتھی لیک ایلکوہل (۱)

Spirit) سے کم از کم نو فیصدی پانی اڑا کر پھر اسے کشید کر لیتے ہیں چناں چہ ریکٹی فائیڈاسپرٹ (۲)

(Rectifide) جس میں ۱۰ فیصد پانی ہوتا ہے میں سے کاربونیٹ آف بوٹے شیم یاکلورائیڈ آف کیلشیم (۳) کے ذریعہ کم از کم نوفیصد پانی کوعلا حدہ کرنے کے بعد پھراسے کشید کرنے سے خالص لیکوہل حاصل ہوتا ہے۔ (۲)

یہ الکحل پانی کی کم وبیش آمیزش کے لحاظ سے مختلف فیصد کے ہوتے ہیں۔ شمس الاطباء ڈاکٹر غلام جیلانی نے مخزن الادوبیہ میں پانی ملے ہوئے الکحل کے زیر عنوان چارفشم کے کم وبیش فیصد والے الکحل شار کیے ہیں۔ ساتھ ہی ان کے بنانے کی ترکیب بھی لکھی ہے۔ ہم یہاں صرف ان کے نامول کی ایک فہرست پیش کرتے ہیں:

- (۱)-ايلكوبل:- مدر فيصدى
- (۲) ایلکوہل: ۲۰ فیصدی
- (۳)-ایککوہل:- ۲۵مرفیصدی
- (م)-ایکلوبل:- ۲۰ فیصدی <sup>(۵)</sup>

اسپرف: -انگریزی زبان کی مستند اورشهور لغات بھار گواز دکشنری اور ایڈوانسڈ ٹوئینتھ پنجری دکشنری میں اسپرٹ (Spirit) ندیج

کے معانی بیر کھے ہیں:

(۱)-روح: سول(Sol)

(۲)-تيزشراب: اسٹرانگ ليکر(Strong Liqur)

ان کے علاوہ اور بھی دوسرے معانی مثلاً زندگی کی حقیقت، خالص مقصد، پر جوش غیر معمولی عقل مندانسان، اور انژوغیرہ

(۱) – ہتھیلک ایکلوبل: اس میں ہتھیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نام کی ایک خاص قشم کی گیس شامل ہوتی ہے، اس لیے اسے اپتھیلک کہتے ہیں اس میں ملامل میں دی جبر میں بیر ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اس میں ایک خاص قسم کی گیس شامل ہوتی ہے، اس لیے اسے اپتھیلک کہتے ہیں اس

ا ملکوہل میں پانی کی مقدار کچھزیادہ ہوتی ہے۔۲ان۔ دری کا مصل العزیش میں اصریت نہیں ملہ عزیہ تھی ہیں۔

<sup>(</sup>۲)-ایکٹی فائیڈاسپرٹ یعنی شراب خالص کا تعارف اسپرٹ کے بیان میں عنقریب آرہاہے۔۲ان۔ ایکٹر سر سر سر کا تعدید کا ت

<sup>(</sup>٣)- كاربونيث آفِ بوِ لِشَيْم، كلورائيلُ آف كيليم، به دونول خاص قسم كے مركب بيں جونمی كو لينے بيں۔ ١٢ان -

<sup>(</sup>۴) - مخزن الادويية دُاكثري، ص: ٦٢٣\_

<sup>(</sup>۵)-مخزن الادوييه، ص:۲۲،۶۲۵\_

مجھی درج ہیں۔(۱

ریں الاطبانے اس کامعنی روح الخمر، روح النبیذ اور جوہرِ شراب لکھاہے۔ (۲) اور شمس الاطبانے اس کامعنی روح الخمر، روح النبیذ اور جوہرِ شراب لکھاہے۔ الملی حضرت علیہ الرحمة والرضوان کے کلام سے بھی یہی عیاں ہے۔ رقم طراز ہیں:

إنَّ إسْبار تو -وهي روخ النّبيذِ خمرٌ قطعًا بل من أخبث الخمور. اه (") السّبر ف جس كامعني روح النبيذ ب \_ يقيناً شراب ب \_ يسب ب برتشراب ب \_

بنیادی طور پرالکحل اور اسپرٹ نے در میان کوئی فرق نہیں، البتہ کچھ جزوی فرق ضرور پایاجا تاہے، جبیباکہ ذیل کے اقتباس

سے عیال ہو گا۔ مخزن الادویہ میں اسپرٹ کے تعلق سے یہ تفصیلات درج ہیں:

**بنانے کی ترکیب:**-شکری سیّال یامیٹھے رسوں مثلاً گڑیا شکر کا شربت، یا آبِ بیشکریا آبِ انگور، یا آبِ سیب وغیرہ میں خمیر اٹھاکر پھران کاعرق تھینچے لیتے ہیں۔

نوف: -جب شکر کوپانی میں گھول کراورا سے ایک ایسی گرم جگہ میں جہال کی حرارت ۱۸۰ داور ۱۸۰ درجہ فاران ہائٹ کے در میان ہو۔ رکھ کراس میں خمیر شراب ملادی تواس میں ایک تیز حرکت پیدا ہوکر جوش آنے لگتا، اور کار بائیک ایسٹر گیس خارج ہونے لگتی ہے اور وہ سیال بڑا گدلا ہوجا تا ہے لیکن آخر کار تمام تلچھٹ برتن کے بیندے میں تہ نشین ہوجاتا ہے اور شکر شراب میں تبدیل ہوجاتی ہے ایسی شراب کوشرابِ خام کہتے ہیں، اور جب شرابِ خام کو مقطریاک شید کرتے ہیں تو ذکورہ بالا "شرابِ خالص" یا "دریکٹی فائیڈ اسپرٹ" عاصل ہوتی ہے جس کوشکرے میں "تیکش بھ" اور جندی میں "تیج مرھرا" کہتے ہیں۔ (")

اس اقتباس سے یہ معلوم ہواکہ"ریکٹی فائیڈ اسپرٹ" کیا چیز ہے ،اور الکحل بنانے کی ترکیب میں آپ یہ پڑھ آئے کہ "ریکٹی فائیڈ اسپرٹ" (جس میں ۱۰ فیصدی پانی ہو تا ہے ) میں سے کم از کم نوفیصدی پانی کوعلا حدہ کرنے کے بعد ، پھراسے کشید کرنے سے خالص اَیلکو ہل حاصل ہو تا ہے۔"(۵)

یہاں سے معلوم ہواکہ اسپر ہے ہی سے الکھل بھی تیار کیاجا تاہے توجوبنیادی اجزااسپر ہے کے ہیں وہی الکھل کے بھی ہوئے۔

صفات: - مخزن الادوبیہ میں ''ریکٹی فائیڈ اسپر ہے '' (شراب خالص) کے صفات ان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں:
''یہ ایک بے رنگ و شفاف سیّال ہے جس کی بوخوش گوار ، اور ذائقہ تیز ہوتا ہے ، آگ لگانے سے یہ بآسانی بغیر دھواں دینے
کے نیلے رنگ کے شعلے سے جل اٹھتا ہے اور جل جانے کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا ، اس کاوزن متناسبہ ۸۳۴ء ، ہوتا ہے اور اس میں

<sup>(</sup>۱) – بھار گواز دَکشنری کلال، ص:۸۵۲، ایڈوانسڈ، ص:۹۲۵،۶۲۴\_

<sup>(</sup>۲)-مخزن،ص:۱۲۳\_

<sup>(</sup>٣)-فتاوي رضو يه، جلد دوم، ص: ١٢٠، رساله: الأحلي منَ السُّكرَ، مكتبه: رضا اكيدُمي.

<sup>(</sup>۴)-مخزن الادويية، ص: ٦٢٣\_

<sup>(</sup>۵)-مخزن الادوييه، ص: ٦٢٣\_

بروئے وزن۸۵ء۸۵کیکن بروئے جم (۹۰) فیصدی ایتھل ہائیڈروآکسائیڈ ہو تاہے۔<sup>(۱)</sup>

منگیر: - ٹنگیر (Tincturae) انگریزی زبان کالفظ ہے جس کامعنیٰ عربی میں ''صِبغہ'' فارسی میں '' تعفین'' اور اردو میں "رنگ"ہے۔انگریزی کی مستند لغت ایڈوانسڈ ٹوئینتھ میں اس کامعنیٰ"الکی مرکب(دوا کا)" کھاہے(ص: ۱۸۷)اور بھار گواز و شنری میں بیرمعانی لکھے ہیں:

(۱) – ما کارنگ، شدُ آف کلر – (Shade of Colour)

(۲)-الکحل میں حل شدہ دواؤں کا نکلا ہوا عرق (این ایلکو مالک اکس ٹر کیٹ آف سم کلر) (An. Alcoholio

Extract of Some Colour)

شمس الاطبانے اس کی وجہ تسمیہ بہتحریر کی ہے:

"انگریزی لفظ تنگیراوراس کے مترادف عربی لفظ صبغه کے لغوی معنی ہیں" رنگ" چوں کہ اس قسم ( یعنی ادوبیہ کے اجزا کے مؤثرہ) کامرکب بنانے کے لیے جب ادویہ کواہلکوہل میں بھگوتے ہیں تواس میں ان کے اجزامے مؤثرہ کی تحلیل ہوجانے کے علاوہ ان کی رنگت بھی آجاتی ہے بعنی وہ ایلکو ہل رنگین ہوجا تاہے اس لیے انگریزی وعربی میں اس کوایسے نام سے موسوم کیا گیا۔ " (")

بٹانے کی ترکیب: -ایک ماہر کیمیادال نے اس سلسلے میں مجھے یہ معلومات فراہم کیں کہ بسی چیز مثلاً پنی (جوایک مفرددوا

ہے) کا جب عرق کشید کرنا ہوتا ہے تواسے کچکچا کر الکھل میں بھگویاجا تاہے۔الکھل اس دوایا پتی کے ایک ایک رگ وریشہ میں پہنچ ۔ جا تا ہے اور اس کے ذریعہ پتی کاساراعرق بآسانی کشید کر لیاجا تاہے ،الکحل کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو پتی کے اندر اس طرح ، سرایت کرجائے جتنی الکحل سرایت کرتاہے۔اس لیے مفردادویہ کو الکحل میں بھگویاجاتاہے تاکہ ان کے تمام اجزائے مفیدہ بآسانی

اس کی تائیہ جان، اے، ہنٹر کے اس بیان سے ہوتی ہے۔وہ لکھتا ہے:

"الکحل دنیامیں سب سے تشنہ چیز موجود ہے، وہ جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کا پانی جذب کر لیتی ہے اگر گوشت یا تر کاری کاایک ٹکڑاالکحل میں ڈال دیاجائے تووہ خشک اور سخت ہوجا تاہے،الکحل اس میں سے تقریباً سارایانی نکال لیتی ہے۔ "(م)

اور مخزن الادويدكي بيصراحت بهل گزر چكى سے كه:

"به(الکحل)نی کوبآسانی جذب کرلیتاہے۔" (<sup>۵)</sup>

شمس الاطباڈاکٹرغلام جیلانی نے اس سلسلے میں بڑی مفید معلومات فراہم کی ہیں ہم یہاں ان کے کلمات من وعن نقل کرتے ،

<sup>(&#</sup>x27;)-مخزن،ص:۱۲۴\_

<sup>(</sup>۲)- بھار گواز ڈکشنری کلاں، ص: ۹۵۰۔ (۳)-مِخزن الادوبیہ ڈِاکٹری، ص:۱۱۱، بیان ٹیسکچوری۔

<sup>(</sup>۴) – الکحک اور زندگی، ص:۸ ـ

<sup>(</sup>۵)-مخزن،ص:۱۲۳\_

ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

"انگریزی ٹنگچرکسی ایک دوا، یا چندادویہ کے اجزائے مؤثرہ کا ایک ایکو ہالک سولیوش <sup>(۱)</sup> ہوتا ہے اطباعے قدیم بھی نباتی ادویہ کو شراب میں بھگوکران کاخِساندہ <sup>(۱)</sup> بنایاکرتے تھے، جس کوخساندہ خمری کہتے ہیں۔ وہ بھی در حقیقت ٹنگچر ہی ہوتا تھا۔ چنال چہ اس قسم کے خساندہ کی مثال"محیط اظم "میں شیلم کے بیان میں پائی جاتی ہے۔"

برٹش فار ماکو پیا<sup>(۳)</sup>میں کل ا کر ٹنگچرز آفیشل <sup>(۴)</sup>میں ہیں جن میں سے دو حیوانی ادوبیہ سے بنائے جاتے ہیں اور تین جمادی ادوبیہ سے بنائے جاتے ہیں اور باقی ۲۲ رنباتی ادوبیہ سے تیار کیے جاتے ہیں۔

ان میں سے کارٹنگیرز تومحض بذریعہ سولیوش بنائے جاتے ہیں،۲۱؍ بذریعہ امے سی ریش (۱۳۵؍ بذریعہ پر کولے شن (۲۰)ور دوبذریعہ مے سی ریشن و پر کولیشن بنتے ہیں۔

۱۹۷؍ منگجرز بنانے میں مختلف طاقت کا ایلکو ہل استعال کیاجاتا ہے ، چناں چہ ۲۲؍ کے لیے ایلکو ہل (۹۰؍ فیصدی) ۱۵؍ کے لیے ایلکو ہل (۴۵؍ فیصدی) اور ۷؍ میں علاوہ کے لیے ایلکو ہل (۴۵؍ فیصدی) اور ۷؍ میں علاوہ (سیکو ہل (۴۵؍ فیصدی) اور کرمیں علاوہ (ایلکو ہل کے آب قطر بھی اضافہ کیاجاتا ہے۔ ایک ٹنگجرا پتھر (<sup>2)</sup>سے بنایاجاتا ہے اور ایک ٹنگجر آف اور نج پیل سے بنایاجاتا ہے بین ٹنگجر آف کو نین۔

بداعتبار ترکیب کے تنگیریآمیل (مفرد) ہوتا ہے، یا کمپونڈ (مرکب) میل ٹنگیر تووہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف ایک دوا ہوتی ہے اور ایک محلل ہوتا ہے۔ چنال چہ برٹش فار ماکو پیامیں اس قسم کی ۴۹ مرٹنگیر ز ہیں۔ اور کمپونڈ ٹنگیروہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ دوائیں ہوتی ہیں۔ چنال چہ دس ٹنگیر ز کمپونڈ ٹنگیرز کہلاتے ہیں۔

لیکن ان کے علاوہ برٹش فار ماکو پیامیں ۱۲ راورٹنگچرز بھی ہیں جن میں سے ہرایک میں ایک سے زیادہ دوائیں پرٹی ہیں لیکن وہ کمپونڈٹنگچرز نہیں کہلاتے۔ان کے لیے بہترنام "کمپلیکس ٹنگچر" معلوم ہوتا ہے اس لیے مذکورہ بالا تمام ٹنگچرز مندر جہ ذیل تین جماعتوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔

(۱) سمپل ٹنگچرز ! یعنی تعفنیات مفردہ۔

<sup>(</sup>۱) – ایکلو ہالک سولیوشن: الکحل کامحلول، الکحل میں حل کی ہوئی دوا۔ ۱۲ن۔

ج:۱، میں اس کامعنیٰ "بھگوئی ہوئی دوا کا آبِ زلال " ککھاہے۔ ۲ان۔

<sup>(</sup>٣)-برٹش فار ماکوپیا: قرابادین برطانیہ یہ برطانیہ کی ایک مستند طبی کتاب ہے۔ ۱۲ان۔

<sup>(</sup>۴)-آفیشل:رجسٹرڈ،منظورشدہ۔

<sup>(</sup>۵) – مے سی ریشن \_

<sup>(</sup>١) - پر كوليشن تقطير، چهاني مين دال كر قطرات ريكانا\_ ١٢ اليه وانسدٌ تُو كيته سينجري دُكشنري\_

<sup>(4)-</sup>ایتھر: بے ہوش کرنے کی ایک دوا۔ ۲ان۔

(۲)-كمپوند مركبه ـ

(س)-كم پليكس ٹنگچرز! يعنی تعفنيات مختلطه\_<sup>(۱)</sup>

اس کے بعد شمس الاطبانے اے رٹنگیرزیااصباغ کی فہرست مع اجزاو ترکیب وغیرہ پیش کی ہے۔

اب تک کی تمام تفصیلات کاخلاصہ بیہ ہے کہ صبغہ لینی ٹنگیرز،الکحل کے محلوں سے یاتقطیروغیرہ کے ذریعہ تیار ہو تا ہے۔ اور الکحل،اسپرٹ سے توجو حکم اسپرٹ کا ہو گاوہی الکحل اور ٹنگیراور تمام مرکب و مختلطہ ادویہ کابھی ہوگا۔

ابل سنت و جماعت کا موقف:-اسپرٹ کے باب میں علاے اہل سنت و جماعت کاموقف وہی ہے جو فقیہ فقید

الشال امام احمد رضاقد س سرہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

(۱)-"اسپرٹ قطعاً شراب ہے، سمیت کے سبب قابلِ شرب نہ ہونااسے شراب ہونے سے خارج نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی سمیت ہی غایت جوش واشتداد و سکر و فساد سے ہے، برانڈیال (۲) کہ پورپ سے آتی ہیں ان کے نشہ کی قویتیں اس کے قطرات سے بڑھائی جاتی ہیں۔ فلال قسم کی نوبے قطروں میں اس کا ایک قطرہ ہے، فلال کے سومیں۔ اور شرابیں پینے سے نشہ لاتی ہیں، اور اسپرٹ صرف سو تکھنے سے۔ تووہ حرام بھی ہے اور پیشاب کی طرح نجاستِ غلیظہ بھی۔ "کیا ھو الصحیح المعتمد المفتیٰ به" (۲) انگریزی دواؤں میں جتنی دوائیں رقیق ہوتی ہیں، جنھیں ٹنگچر کہتے ہیں۔ ان سب میں یقیناً شراب ہوتی ہے وہ سب حرام بھی ہیں، اور ناپاک بھی، ان کا کھانا حلال، نہ بدن پر لگانا جائز، نہ خرید نا حلال، نہ بیجنا جائز۔

ان اسبارتو وهي روح النبيذ خمرٌ قطعًا بل من أخبث الخمور فهي حرام و رجس نجس نجاسة غليظة كالبول. (م)

ہے شک اسپرٹ جس کامعنیٰ روح النبیذہ، شراب ہے بلکہ وہ سب سے گندی شراب ہے۔ کیوں کہ یہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی۔ اور اس کی نجاست پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے۔ (ن)

(۳)-شراب سی قسم کی ہومطلقاً حرام بھی ہے، اور پیشاب کی طرح نجس بھی۔ برانڈی ہو، خواہ اسپرٹ، خواہ کوئی بلا۔ جس دوامیں اس کا برنہو، خواہ کسی طرح اس کی آمیزش ہواس کا کھانا پینا بھی حرام، اس کا بیچنا خرید نابھی حرام۔ طبیب کہ اس کا استعال بتائے مبتلائے گناہ و آثام۔ یہی ہمارے ائم کرام کا مذہب صحیح و معتمد ہے۔ ڈاکٹری ٹنگچرز وغیرہ رقیق دوائیں عموماً سپرٹ کی آمیزش

<sup>(</sup>۱)-مخزن الادوبية داكثري، ص:۱۲۱۱، ١١١ـ

<sup>(</sup>۲)-برانڈیاں: برانڈیاں: برانڈی کی جمع۔ایک قسم کی تیز شراب۔ جان. اے ہنٹر لکھتا ہے: "الکھل کی شرابیں تیار ہوتی ہیں،ان شرابوں میں الکھل کی مقدار کافرق ہوتا ہے۔ پیر میں الکھل کم ہوتی ہے،وائن میں اس سے زیادہ،اسپرٹ میں بہت زیادہ وہسکی یابرانڈی کی ایک بوتل میں نصف کے قریب خالص الکھل ہوتی ہے۔(الکھل اور زندگی،ص:۲۱۷)

<sup>(</sup>٣)-فتاوي رضو يه، جلد دهم، نصف آخر، ص: ٢٢، رساله: الكشف شافيا، رضا اكيدُمي.

<sup>(</sup>٢)-فتاوي رضويه، جلد دوم، ص: ١٢٠، رساله الاحلي من السُّكر . رضا اكيدُمي.

امام احمد رضاقدس سرہ کے ارشادات عالیہ سے بیہ معلوم ہوا کہ ٹنگچر، اسپرٹ، الکحل سبھی شراب ہیں اور پیشاب کی طرح ناپاک بھی۔لہٰذاان کااستعال حرام وگناہ ہے۔

شراب کے اقسام: شریعت کے نقطہ نگاہ سے شراب کی چارتسمیں ہیں۔ جو حسب ذیل ہیں:

(۱) - خمر:انگور کاکچاپانی جس میں جوش آکرتیزی پیدا ہوجائے اور جھاگ بچینک دے۔ لینی جھاگ سے صاف ستھرا ہوکر شفاف اور رقیق ہوجائے۔

(الف)-باذق:-وه عصير جو معمولي پکايا گيا ہو۔

(ب)-منصّف: -وه عصير جو پياكر آدها عَلادياً كيام و، اور آدها باقي مو

(m)- نقیع التمر: تر تھجور کاکپاپانی جس میں تیزی آجائے اور جھاگ بچینک دے۔اس کا دوسرانام" السکر"بھی ہے۔

(۴) - نقیع الزبیب: منقی کاکیا پانی جس میں جوش آگر تیزی پیدا ہوجائے اور جھاگ بچینک دے۔ <sup>(۲)</sup>

"خمر" اپنی حقیقت کے لحاظ سے صرف انگور کا کچاپانی حسب تفصیل بالاہے،اس معنی کے ساتھ "خمر" خاص ہے،اسی پر

علماے لغت کا اجماع ہے، اور بقیہ شرابوں پراس کا اطلاق محض مجازًا ہو تاہے۔ <sup>(۳)</sup>

ان شرابول کے احکام میں فرق سے کہ:

خمر کی حرمت قطعی ہے ،اور بقیہ شرابوں کی خلنی واجتہادی۔

خمر کامستحل کافرہے ،اور بقیہ شرابوں کامستحل کافرنہیں۔

خمر کاایک قطرہ بھی فی لینے پر حدواجب ہے لیکن بقیہ شرابوں میں نشہ کی حد تک پینے پر واجب ہے۔

و خمر بالاتفاق نجاست غلیظہ ہے لیکن بقیہ شرابیں ایک روایت میں (یعنی شیخین کے نزدیک) خفیفہ ہیں۔

خمر کی بیج بالاتفاق ناجائز ہے اور بقیہ شرابوں کی بیج امام عظیم علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک جائز ہے۔

• خمرے تلف کرنے پر بالا تفاق ضمان واجب نہیں ، کیکن بقیہ شرابوں کے تلف کرنے پر امام عظم وَثَلَّ عَلَيْ کے نزدیک

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، جلد دهم، نصف آخر، ص:٧.

<sup>(</sup>٢) هدايه، ص:٤٧٦ و ٤٧٩، ج:٤. كتاب الاشربه، مجلس البركات، مباركفور.

<sup>(</sup>٣) درمختار و ردالمحتار، ص: ٣٧، ج: ١٠ ، كتاب الأشربة، دار الكتب العلمية/ هدايه، ص: ٤٧٧، ج: ٤.

ضان واجب ہے۔

حتی کہ ظہیریہ وغیرہامیں ہے کہ صحت بیج،اور تلف کرنے سے مقصود تواب نہ ہو تووجوبِ ضان کے سلسلے میں فتویٰ امام عظم ہی کے قول پر ہے۔(۲)

۔ ان شرابوں کے در میان خمر وغیر خمر کے فرقِ احکام کے باوجود ہمارے ائمہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا اتفاق ہے کہ بیہ تمام شرابیں حرام وناپاک ہیں۔

ان چارشرابوں کے علاوہ جو دوسرے مشروبات تیار کیے جاتے ہیں۔ خواہ وہ انگورو تھجور کے ہوں۔ (جو درج بالاطریقوں کے علاوہ بنائے جاتے ہوں) یادوسری چیزوں: مثلاً گیہوں، جو، شہد، دودھ، مہوہ، مکئی، انجیرو غیرہ کے ،ان کے باب میں اصل مذہب جوشیخین کامذہب ہے یہ ہے کہ نشہ کی حد تک ان کا بینا جائز وحلال ہے اور اس حدسے کم میں غرض سیحے کے لیے ان کا بینا جائز وحلال ہے کہ یہ مشروبات بجائے خود پاک ہیں۔

لیکن امام محمد رحمة الله علیه ان مشروبات کو بھی شراب قرار دے کر حرمت و نجاست کا فیصلہ سناتے ہیں۔ بطور سلا ذرائع فتو کی امام محمد رحمة الله علیہ کے ہی مسلک پرہے۔

ألظاهر أنّ مرادهم التحريمُ مطلقًا وسَدُّ البابِ بالكلّية. "(٣)

مسلک شیخین کے متعلق مجد داعظم امام احمد رضاقد س سرہ کا ایک تاثر ملاحظہ کیجیے۔آپ رقم طراز ہیں:

" يوسب بربنائے مذہب مفتی به تھا۔ اور اصل مذہب کہ شیخین روائی تھا کا قول ہے: أعنی طهارة المثلّث العنبی المطبوخ التمری. و الزبیبی و سائر الاشر بة من غیر الکرم و النخلة مطلقًا و حلّها کلها دون قدر الإسكار. حاشايہ قول بھی ساقط و باطل نہيں، بلکہ بہت باقوت ہے، خود اصل مذہب يہی ہے اور يہی جہور صحابة کرام، حتیٰ که حضراتِ اصحابِ بررضی الله تعالی نهم سے مروی ہے۔ یہی قولِ امام أظم ہے۔ عامة متون مذہب مثل مخضر قدوری وہدا بیو و قابیہ و نقابیہ و کنزوغرر واصلاح و غیر ہامیں اسی پر جزم واقتصار کیا، اکابر ائمة ترجیح تھے مشکل امام اجل ابو جعفر طحاوی و امام اجل ابو و قابیہ و نقابہ و نقابہ و کنزوغرر واصلاح و غیر ہامیں اسی پر جزم واقتصار کیا، اکابر ائمة ترجیح تھے مشکل امام اجل ابو جعفر طحاوی و امام اجل ابو کو فتار المحن کرخی و امام شخ الاسلام ابو بکر خواہر زادہ و امام اجل قاضی خال ، و امام اجل صاحب ہدا ہے رحم ہم اللہ تعالی نے اسی کو رائے و مختار رکھا، بلکہ خود امام محمد نے کتاب الآثار میں اسی پر فتو کی دیا، اسی کو به خاخذ فرمایا۔ علماے مذہب نے بہت سی کتب معتمدہ میں اسی کی تصویح فرمائی، یہاں تک کہ آگر الفاظ ترجیح علیہ الفتوی سے بھی تذییل آئی۔ "(\*)

<sup>(</sup>۱) هدایه، ص:٤٧٩، ج:٤، كتاب الاشربه، مجلس البركات، مبارك فور.

<sup>(</sup>٢) هنديه، ص: ١٢، ٢، ج: ٥ كتاب الأشربة، الباب الأول.

<sup>(</sup>m) ردالمحتار، ص:٣٦، جلد: ١٠ دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) فتاوى رضو يه، جلد يازدهم، ص:٥٣، ٥٤، رساله الفقه التسجيلي في عجين النار جيلي، رضا اكيدُمى.

اس تاثر کے باوجود مجد داعظم نے اپنے بہت سے فتاویٰ میں سدّ ذرائع کی مصلحت کے پیش نظر اسپرٹ اور ٹنگیر کے باب میں امام محمد ﷺ کاہی موقف اختیار فرمایا۔

کیکن یہ بھی حقیقتِ واقعہ ہے کہ جب آپ نے اسپرٹ آمیز بعض امور کے متعلق یہ ملاحظہ فرمایا کہ عامۂ اہل ہنداس میں مبتلا ہو چکے ہیں بعنی فقہی اصطلاح کے مطابق عموم ہلوئی ہوگیا ہے تووہاں آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے موقف میں کچک اور نرمی پیدا کی بلکہ اس کے بالکل برخلاف مذہب شیخین پرکئ ایک فتاوی صادر فرمائے۔ان کی تفصیل ہے ہے:

آب سے استفسار ہوا:

"مصری ایک سرخ رنگ کے کاغذ میں جس کی نسبت قوی گمان ہے کہ پڑیا کے رنگ میں رنگا گیا ہو، بندھی تھی اس کی سرخی فی الجملہ مصری میں آگئ تووہ مصری کھائی جائے یانہیں ؟"

اس کے جواب میں آپ نے ارقام فرمایا:

"پڑیا کی نجاست پر فتویٰ دیے جانے میں فقیر کو کلام کثیر ہے ملحض اس کا بیہ ہے کہ پڑیا میں اسپرٹ کا ملنااگر بطریق شرعی ثابت بھی ہوتواس میں شک نہیں کہ ہندیوں کواس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے۔

اور "عموم بلوى" تجاست متفق عليها مين باعث تخفيف، حتى في موضع النصّ القطعي كما في ترشّش البول قدر رؤس الإبر كما حققه المحقق على الإطلاق في فتح القدير. "(۱)

نه كم محل اختلاف مين، جوزمانة صحابه سے عهد مجتهدين تك برابراختلافي حلاآيا۔

نه که جہال صاحب مذہب حضرت امام عظم وامام ابو بوسف کا اصل مذہب طہارت ہو،اور وہی امام ثالث امام محمد سے بھی ایک روایت اور اسی کوامام طحاوی وغیرہ ائمۂ ترجیے تضیح نے مختار و مرجح رکھا ہو۔

نہ کہ ایسی حالت میں، جہاں اس مصلحت کو بھی دخل نہ ہو جو متاً خرینِ اہل فتویٰ کو اصل مذہب سے عدول اور روایتِ اُخراے امام محمرکے قبول پر باعث ہو۔

نه که جب مصلحت النی اس کے ترک ، اور اصل مذہب پر افتاکی موجب ہو۔ توالیسی جگه بلاوجہ بلکه برخلاف وجہ مذہب مہذب ، صاحب مذہب برخلاف وجہ مذہب مہذب ، صاحب مذہب برخلاف کر کے مسلمانوں کو ضیق و حرج میں ڈالنا اور عامهٔ مومنین و مومناتِ جمیع دیار و اقطار ہندیہ کی نمازیں معاذ اللہ باطل اور انھیں آثم و مُصِر علی الکبیرہ قرار دیناروش فقہی سے یکسر دور پڑنا ہے . و باللہ التو فیق . (۲) کی نمازیں معاذ اللہ باطل اور انھیں آثم و مُصِر علی الکبیرہ قرار دیناروش فقہی سے یکسر دور پڑنا ہے . و باللہ التو فیق . (۲) ایک دوسرے فتوے میں آپ نے رخصت کا یہ نمونہ پیش کیا:

ر بادامی رنگ کے پڑیامیں توکوئی مضائقہ نہیں ،اور رنگت کی پڑیاسے ورع کے لیے بچنااولی ہے ، پھر بھی اس سے نماز

نه بونے پر فتوی دیناآج کل سخت حرج کا باعث ہے۔ والحرج مدفوع بالنص و عمومُ البلوي من موجبات

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضویه، ص:۱۸۹، ج:۲، رضا اکیدهمی

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضو يه، ص:٤٥، جَ:٢، باب الانجاس، رضا اكيدُمي

التخفيف لاسيما في مسائل الطهارة والنجاسة.

لہذااس مسکلہ میں مذہب حضرت امام عظم وامام بوسف رہ اللہ تعلیٰ سے عدول کی کوئی وجہ نہیں، ہمارے ان اماموں کے مذہب پر پڑیا کی رنگت سے نماز بلاشبہہ جائز ہے۔ فقیراس زمانے میں اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہے۔

"وقد ذكرنا على هذه المسئلة كلامًا أكثر من هذا في فتاوينا وسنحقق الأمر بما لامزيد عليه إن ساعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم." (أ)

(۳)-انگریزی ٹنگیروں میں عموماً سپر بہوتی ہے توکھانے پینے کے سوار تکنے وغیرہ میں جہاں خوداس کا چھونا،لگانا پڑے وہ بھی ممنوع وناجائز ہے۔صرف کپڑوں میں فقیر کے نزدیک (بوجہ) "عموم بلوی "حکم طہارت ہے۔ أحدًا بأصل المذهب والتفصيل في فتاوينا. (۲)

اعلی حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے درج بالا دوسرے فتوے میں سنُحقّقُ الأمر بما لا من ید علیه سے حرف آخری شکل میں جس تحقیق کے پیش کرنے کا وعدہ فرمایا ہے غالبًا اس کا ابناء اپنے رسالۂ مبارکہ "الفقه التسجیلی فی عجین النار جیلی "میں کیا ہے، اس حیثیت ہے، نیز" التعلیلُ دلیلُ التعویلُ سے بیش نظر غور کیا جائے تو واضح ہوگاکہ اس رسالہ میں بھی آپ کار جمان مسلک شخین کی طرف ہی ہے مگر افسوس کہ بیرسالہ مکمل محفوظ نہیں رہا۔ سوالات حاضر خدمت ہیں:

(۱)-الکحل،اسپرٹ اور منگجر کیاشرعی نقطهٔ زگاہ سے "خمر"ہیں؟

(۲)-اگریہ خمر نہیں ہیں توکیاان شرابوں میں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائم پُرکرام کا اتفاق ہے۔ گووہ حرمت طنی و اجتہادی ہی ہی ؟

(۳) - یاان کا شار ان مشروبات سے ہو گا جو شیخین رحمہااللہ کے نزدیک حداسکار سے کم میں اغراض صیححہ کے لیے حلال ہیں۔لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی شراب ہیں اور ناپاک وحرام ؟

(۴)- شراب کی مختلف فیہ قسم سے ہونے کی تقدیر پر کیا آج کے زمانے میں ایسی شرابوں سے مخلوط دواؤں میں عموم بلویٰ کی حالت پیدا ہو چکی ہے یانہیں ؟

(۵)-اگر عموم بلویٰ کی حالت پیدا ہو چکی ہے توکیا آج کے زمانے میں دواؤں کے استعمال کی حد تک مذہب شیخین پر عمل اور فتو کی جائز ہو گایا نہیں ؟

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضويه، ص: ۰٥، ٥، ج: ٢، باب الأنجاس، رضا اكيدُمي

<sup>(</sup>۲) فتاوی رضویه، ص:۸۹، ج:۱۱، کتاب الاشربة، رضا اکیدهی

آپ کی سہولت کے لیے چند جزئیات کی ایک فہرست بھی سوال نامہ کے ساتھ منسلک ہے، ممکن ہے ان سے جواب کی تیاری میں کچھ مد د ملے۔

## جزئیات - خمر کی ما ہیت تخریج: محمد نظام الدین رضوی، رکن مجلس شری

ألخمر: هي النيُّ من ماء العنب إذا غلى واشتدَّ وقذف بالزَّبد، ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازًا. (الدرالمختار)

(وقوله: وقد تطلق) قال في المنح: هذا الإسم نحُص بالشراب بإجماع اهل اللغة. ولا نقول: إنّ كلّ مسكر خمر، لاشتقاقه من مخامرة العقل، فإنّ اللغة لا يجرى فيها القياس فلا يسمّى الدن قارورة لقرار الماء فيه.

وامّا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: كلّ مسكر خمر، وكل مسكر حرام. وقوله إن من الحنطة خمرا، وإن من الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا، فجوابه: أن الخمر حقيقة تطلق على ماذكرنا، وغيره كل واحدٍ له اسم، مثل المثلث والباذق والمنصف ونحوها وإطلاق الخمر عليها مجاز، وعليه يحمل الحديث اله ملخصًا.

اوهو لبيان الحكم لانه عليه الصلاة والسلام بعث له لالبيان الحقائق اه.

أن الثابت في اللغة من تفسير الخمر بالنيّ من ماء العنب إذا اشتدّ وهذا مالا يشك فيه من تتبع مواقع استعمالاتهم، ولقد يطول الكلام بايراده، و يدلّ على أن الحمل المذكور على الخمر بطريق التشبيه قول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما حرمت الخمر، وما بالمدينة منها شئ، اخرجه البخارى في الصحيح. و معلوم أنّه انّما اراد ماء العنب لثبوت انّه كان بالمدينة غيرها لما ثبت من قول انس "وما شرابهم يومئذٍ أى يوم حرمت. الا الفضيح البسر والتمر. فعرف ان ما اطلق هو، وغيرة من الحمل لغيرها عليها بهو هو كان على وجه التشبيه الخ. (م)

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار ، ج: ۱۰ ، ص: ۲۷، ۲۷، کتاب الأشربة، دار الكتب العلمية، بيروت. / الهداية، كتاب الأشربة، ص: ۷۷۸، ۶۷۹، ج: ٤، مجلس البركات، مباركفور.

<sup>(</sup>۲) فتح القدير، ص: ۸۰، ج: ٥، باب حد الشرب/ تكملة البحرائق، كتاب الاشربه، ص: ٢٤٦، ٢٥٠، ج: ٨/ تكملة فتح القدير (نتائج الافكار) كتاب الاشربه، ص: ٢١، ٢١، ج: ٩، عنايه و كفايه و سعدى.

# خمراور غیر خمر شرابوں کے فرق احکام

ألا أنّ حرمة هذه الاشربة (العصير، ونقيعا التمر والزبيب) دون حرمة الخمر.

- (١)- حتى لايكفّر مستحلّها و يكفر مستحلّ الخمر لان حرمتها إجتهادية وحرمة الخمر قطعية.
  - (٢) ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر ويجب بشرب قطرة من الخمر.
  - (٣) ونجاستها خفيفة في رواية، وغليظة في أخرى ونجاسة الخمر غليظة روايةً واحدةً.
    - (٤) ويجوز بيعها، و يضمن متلفها عند أبي حنيفة، خلافًا لهما فيهما.
      - ولا ينتفع بها بوجهٍ من الوجوه لاتّهما محرمة. اه. ١١٥

وحكى عن الفضلى رحمه الله تعالى أنه قال: على قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله يجب ان يكون نجسا نجاسة خفيفة والفتوى على انه نجس نجاسة غليظة.

ويجوز بيع الباذق والمنصف والسكر ونقيع الزبيب ويضمن متلفها في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما. والفتوى على قوله في البيع.

أمّا في الضمان: ان كان المتلفُ قصد الحسبة وذلك يعرف بقرائن الاحوال فالفتوى على قوله ايضاً. كذا في الظهرية. اه. (٢)

خمر کی حرمت قطعیہ،بلکہ ضروریاتِ دین سے ہے۔اس کے ایک قطرہ کی حرمت کامنکر قطعاً کافرہے۔باقی مسکرات میں بیہ کم نہیں۔

# غيرسكرات اربعه كاحكم

وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الاشربة (وهو الخمر، والعصير والنقيعان) فلا بأس به.

قالوا: هذا الجواب، على هذا العموم والبيان لايوجد في غيره (أي غير الجامع الصغير)

<sup>(</sup>۱) هدایه، ص:٤٧٩، ج:٤، كتاب الأشربة، مجلس البركات، مباركفور.

<sup>(</sup>۲) فتاوی عالم گیری، ص:٤١٢، ج:٥، كتاب الاشربة/ فتاوی عالم گیری، ص:١٤٠، ج:٤، كتاب الاشربة/ وكذا في الدر المختار و ردالمحتار، ص:٣٤، ج:١٠، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>۳) فتاوي رضو يه، ص:۸۸، ج:۱۱.

وهو نصّ على أنّ مايتخذ من الحنظة والشعير، والعسل والذرّة حلال عند ابي حنيفة ولا يحد شار به عندهٔ وان سكر منه ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم.

وعن محمد: أنه حرام ويحدشاربة اذا سكر منه و يقع طلاقة اذا سكر منه كما في سائر الأشربه المحرمة. وأبو يوسف رجع إلى قول ابى حنيفة فلم يحرم كل مسكر الخ. (۱)

وأما ما هو حلال عند عامة العلماء فهو الطلاع وهو المثلث ونبيذ التمر والزبيب فهو حلال شربُه مادون السكر لاستمراء الطعام والتداوى للتقوى على طاعة الله لا للتلهى والمسكر منه حرام وهو القدر الذى يسكر وهو قول العامة واذا سكر يجب الحد عليه، ويجوز بيعه ويضمن متلفه عند ابى حنيفة وابى يوسف واصحّ الروايتين عن محمد، وفى رواية عنه ان قليله وكثيره حرام ولكن لايجب الحد مالم يسكر كذا فى محيط السر خسى والفتوى فى زماننا بقول محمد حتى يحد من سكر من الاشربة المتخذة من الحبوب والعسل، واللبن والتين لان الفسّاق يجتمعون على هذه الاشربة فى زماننا و يقصدون السكر واللهو بشربها، كذا فى التبيين. اه. (م)

وأما الأشربة المتخذة من الشعير او الذرة اوالتفاح والعسل اذا اشتد وهو مطبوخ او غير مطبوخ فانه يجوز شربه مادون السكر عند ابى حنيفة وابى يوسف و عند محمد رحمه الله حرام شربه قال الفقيه و به ناخذ كذا فى الخلاصة الخ. (٣)

مذہب شیخین کے دلائل اور مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتاوی رضویہ جلد یازدہم ص:۵۴ تا ۸۴، رسالۂ الفقہ سیجیل۔

عموم بلوی : وہ امرعام جس سے بچناد شوار ہواور اس وجہ سے عوام و خواص سبھی اس میں مبتلا ہوں۔ «عموم بلویٰ "کی تعریف نہیں ملی، البتہ کلام فقہا سے یہی مستفاد ہوتا ہے، صرف عوام کا ابتلاعموم بلویٰ نہیں۔

واضح ہوکہ عموم بلوی کا اثر صرف طہارت و نجاست کے ساتھ خاص نہیں بلکہ باب حلت و حرمت میں بھی بیا اثر انداز ہوتا ہے جبیا کہ فتاوی رضوبی کی فد کورہ عبارت "و عموم البلوی من مو جباتِ التخفیف لاسیّما فی مسائل الطہارة و النجاسة " (م) سے معلوم ہوتا ہے۔ نیز فتاوی رضوبی میں اس کی صراحت بھی ہے، رقم طراز ہیں:

<sup>(</sup>۱) هدایه، ص: ٤٧٩، • ٤٨، ج: ٤، كتاب الاشربه، مجلس البركات، مباركفور

<sup>(</sup>۲) فتاويٰ عالم گيري،ص:١٢٠، ج:٥.

<sup>(</sup>۳) فتاويٰ عالم گيري، ص: ١٤، ١٤، ج: ٥.

<sup>(</sup>۴) فتاوي رضويه، جلد دوم، ص: ٥٠، ٥١. مكتبه رضا اكيدُمي

"أنَّ عموم البلوي من موجبات التخفيف شرعاً .... و لا يخفى على خادم الفقه أنَّ هٰذا كما هو جاز في باب الطهارة و النجاسة كذلك في باب الإباحة و الحرمة الخ" ()

بوں ہی اس کا دائرہ افعال اختیار ہے وغیر اختیار ہے سب کوعام ہے جس کے کتب فقہ میں بہت سے شواہد ہیں خود فتاوی رضوبہ جلدیاز دہم کے رسالہ مذکور میں ہے:

"عجمًا وعربًا، شرقًا و غربًا عام مو منين بلاد و بقاع تمام دنياكواس حقد نوشي سے ابتلا ہے توعدم جواز كاحكم ديناعام دامت مرحومہ كومعاذ الله فاس بنانا ہے۔" (۲)

کھلی ہوئی بات ہے کہ حقہ نوشی فعل اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ، نیز تالاب کے اجارہ کے سلسلے میں فتاوی رضویہ کتاب الاجارہ میں ہے:

"اورجامع المضمرات مين جواز پرفتول ويافي الدر المختار: جاز اجارة القناة والنهر مع الماء به يفتي لعموم البلوي. مضمرات اه اقول: لقد أحسن إذ علّل الافتاء لعموم البلوي لا بحصول الجواز بالتبع اه ملخصًا." (٣)

بسب تالاب کواجارہ پرلیناکوئی ایسافعل نہیں جس میں آدمی بلاقصد واختیار مبتلا ہوجائے بلکہ اختیاری فعل ہے۔ "ان مسائل سے بیے بھی معلوم ہوا کہ عموم بلویٰ کے لیے ہر ہر فرد کا ابتلا ضروری نہیں ہے بلکہ اکثرافراد کا ابتلا بھی کافی ہے، کیوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو حقہ نہیں پیتے، تالاب کواجارہ پر نہیں لیتے۔"

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضويه، ص:٤٣، ج: ١١، رساله حقة المرجان لمهم حكم الدخان.

<sup>(</sup>۲) فتاوی رضو یه، ص:۴۳، ج:۱۱.

<sup>(</sup>m) فتاوي رضو يه، ص: ۱۵۸،۱۵۷، ج: ۸، رضا اكيدهي.

### خلاصهٔ مقالات، بعنوان

# الكحل آميز دواؤل اور رتكين چيزول كااستعال

از:حفرت علامه محمد احمد مصباحی دام ظله

### پہلاموضوع: انگریزی دواؤل اورمنوع چیزول سے مخلوط رنگول کاحکم

بالعموم انگریزی دواؤں میںممنوع اشیاکی ملاوٹ کی وجہ سے بیہ سوال پیدا ہو تاہے کہ ان کااستعمال جائزہے یانہیں ؟ اس سوال کے جواب میں جو مقالات موصول ہوئے ، ان میں بعض مبسوط ہیں ، بعض متوسط اور بعض صرف ایک فتوے اور رائے کے طور پر بہینے فضر ککھے گئے ہیں۔

### مبسوط مقالات درج ذیل حضرات کے ہیں:

| ٢٢ر صفحات | (۱)-مولاناآلِ مصطفیٰ مصباحی   |
|-----------|-------------------------------|
| ارصفحات   | (۲)-مولانابدرِعالم مصباحی     |
| ۲ارصفحات  | (۳)-مولاناعبدالحق رضوی        |
| •ارصفحات  | (۴)-مولانا محمد معراج القادري |
| •ارصفحات  | (۵)-مولاناانور على مصباحي     |

#### متوسط:

| سرصفحات   | (٢)-مفتى مجيبِالاسلام سيم عظمي                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| ٢ ر صفحات | (۲)-مفتی مجیبالاسلام سیم اظلمی<br>(۷)-مولانامحمد سیم فیض آبادی |
| ٢ ر صفحات | (۸)-مولانار حمت حسین کلیمی                                     |

#### آراوفتاوي:

(۹)-علامه عبدالحكيم شرف قادري، لا هور ارصفحه

(۱۰)-مفتی مجمدالیوب رضوی ارصفحه (۱۱)-مفتی زین العابدین ٹانڈوی ارصفحه (۱۲)-مولانا قاضی فضل احمد مصباحی ۲ر صفحات (۱۳)-مولانا مفتی اختر حسین مصباحی در بھنگوی ارصفحه

ان مقالات وفتاویٰ کامجموعی رخ جواز کی جانب ہے،عدم جواز کار جحان رکھنے والے مقالات بیرہیں:

#### مبسوطوغيرمبسوط:

(۱۵) – مولاناتمس الهدی استوی ۱۹۰ – مولاناتمس الهدی استوی ۱۹۰ – مولاناتریراحسن رضوی ۱۹۰ – مولاناتریراحسن رضوی ۱۹۰ – مولاناتر الرحمل بستوی ۱۹۰ – مولاناتر تا معبد الواحد شهید القادری ۱۹۰ – مولاناتاضی عبد الرحیم بستوی ۱۸ – مولاناتاضی عبد الرحیم بستوی ۱۸ – مولاناتاضی عبد الرحیم بستوی ۱۹۰ – جناب سهیل احمد قادری رضوی ، بلرام پور ۱۹۰ – جناب سهیل احمد قادری رضوی ، بلرام پور ۱۸ صفحه (اس میں بعض چیزوں کی توضیح ہے ، کوئی فقهی مسلم یا شرعی تکم مذکور نہیں ۔ )

(اِس میں جھس چیزوں کی بوج ہے ، لوکی صبی مسئلہ یا شرعی علم مذلور نہیں۔) تن**صرہ و خلاصہ**:اول الذکرمبسوط مقالات میں زیادہ قصیل اس سلسلہ میں ہے کہ خمر کی اقسام کیا ہیں ؟اور ان کے

بارے میں ائمہ کے مذاہب اور احکام کیاہیں؟ استفصیل کے تحت ہدایہ، عالم گیری، درِ مختار، ردالمحمار، فتاویٰ رضویہ وغیرہ کتب کے حوالے دیے گئے ہیں۔

اس بحث کے بعدان مقالات میں مسکلہ شروع ہوتا ہے کہ انگریزی دواؤں کا حکم کیاہے ؟ اور عصرِ حاضر میں ان کے استعال میں کچھ تخفیف ہوگتی ہے یانہیں ؟ جب کہ امام احمد رضا، صدر الشریعہ ، فتی اظلم علیہم الرحمہ نے ان کے عدم جواز کا حکم دیا تھا۔

اس نکتہ کے فیصلہ کے لیے یہ بحث آتی ہے کہ کیااب حالات پہلے سے مختلف ہو چکے ہیں ؟اگر مختلف ہو گئے ہیں توکیا اس حد تک کہ حکم میں تخفیف کے مقتضی ہوں؟

اختلافِ حال سے متعلق بید لکھتے ہیں کہ امام احمد رضاقد س سرہ کے زمانے میں طبِ یونانی کے ماہر مسلمان اطباموجود تھے، جواس کالحاظ رکھتے تھے کہ دواؤں میں کوئی ممنوع چیز شامل نہ ہو، مگراب ایسے اطباتقریباً نایاب ہیں اور اختلافِ زمان سے تھم میں تبدیلی ہوتی ہے، اس سلسلے میں کتبِ فقہ سے کچھ جزئیات اور نظائر بھی پیش کیے گئے ہیں۔

دوسرے امر مے علق یہ بتاتے ہیں کہ اختلافِ حال اور بو نانی اطباو پاک ادوبیری نایا بی کے نتیجہ میں اب انگریزی دواؤں

کااستعال عام ہو دیا ہے اور عوام و خواص سب اس میں مبتلا ہیں ، اس لیج تم میں تخفیف ہونی چا ہیے ، اس کی دلیل میں بطور خاص سبھی مبسوط مقالات میں فتاویٰ رضوبیہ کا بیہ سوال وجواب پیش کیا گیا ہے :

سوال یہ تھاکہ"مصری ایک سرخ رنگ کے کاغذ میں جس کی نسبت یہ قوی گمان ہے کہ پُڑیا کے رنگ میں رنگا گیا ہو، بندھی تھی،اس کی سرخی فی الجملہ مصری میں آگئ تووہ مصری کھائی جائے یانہیں،اور نہ کھائیں تو پچینک دیں یاکیا کریں؟ حوال یہ سرکہ:

" "برايك نجاست برفتوى دي جاني مين فقير كوكلام كثير ہے ملحص اس كايہ ہے كه...

(الف) پڑیامیں اسپرٹ کاملنااگر بطراتی شرعی ثابت بھی ہو...

(ب) تواس ميس شك نهيس كه بنديول كواس كارنكت ميس ابتلائهام به داور "عموم بلوى" نجاست متفق عليهاميس باعث تخفيف حيى في موضع النصّ القطعى كما في ترشّش البول قدر رؤس الإبر كما حققه المحقق على الإطلاق في فتح القدير."

(ج) نه كه محل اختلاف مين، جوزمانهُ صحابه سے عهد مجتهدین تك برابراختلافی حلاآیا۔

(د)نه که جہال صاحب مذہب حضرت امام عظم وامام ابو یوسف کااصل مذہب طہارت ہو،اور وہی امام ثالث امام محمد سے بھی ایک روایت اور اسی کوامام طحاوی وغیر وائمئه ترجیح تقییح نے مختار و مرجح رکھا ہو۔

(ہ) نہ کہ ایسی حالت میں ، جہاں اس مصلحت کو بھی دخل نہ ہو جو متأخرین اہل فتویٰ کواصل مذہب سے عدول اور روایتِ اُخراے امام محمد کے قبول برباعث ہو۔

(و) نه که جب صلحت الٹی اس کے ترک، اور اصل مذہب پر افتاکی موجب ہو۔ توالیبی جگه بلاو جہ بلکه بر خلاف وجہ مذہب مہذب، صاحب مذہب بر خلاف وجہ مذہب مہذب، صاحب مذہب بر خلاف و مسلمانوں کو ضیق و حرج میں ڈالنا اور عامهٔ مومنین و مومناتِ جمیع دیار و اقطار ہند ریکی نمازیں معاذ اللہ باطل اور اضیں آثم و مُصِر علی الکہیرہ قرار دیناروش فقہی سے یکسر دور پڑنا ہے۔" فتاوی رضوبہ یازدہم، ص:۲۳کی یہ عبارت بھی پیش کی گئے ہے:

اقول: ولسنا نعنى بهذا ان عامة المسلمين اذا ابتلوا بحرام حل بل الامران عموم البلؤى من موجبات التخفيف شرعا وماضاق امر الااتسع فاذا وقع ذلك في مسئلة مختلف فيها ترجح جانب اليسر صونا للمسلمين عن العسر ولا يخفى على خادم الفقة ان هذا كماهو جار في باب الطهارة والنجاسة كذلك في باب الاباحة والحرمة. الخ

متوسط مقالات اور مخضر فتاوی میں اقسام واحکام کی تفصیل سے صَرفِ نظر کرتے ہوئے موجودہ حالات میں تخفیف سے متعل خاص طور سے گفتگو کی گئی ہے اور بیر بھی اس امر پر متفق ہیں کہ جواز کا تھم ہونا چا ہیے مگر علامہ عبد اکیم شرف قادری مد ظلہ ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مذہبِ شیخین کوبنا ہے جواز بنانافتنہ کا باعث ہوگا، اس کے بجامے تداوی

بالحرام سے متعلق مذہب صاحبین کوبنیاد بنانا چاہیے۔

مولانابدرِ عالم مصباحی استاذا شرفیہ اور مولاناانور علی مصباحی کے مقالوں میں اس طرف بھی توجہ کی گئ ہے، اور وہ تداوی بالحرام کے مسئلہ کو بھی انگریزی دواؤں کے جواز کی تائید کے طور پر لاتے ہیں۔

اس سلسلہ میں روالمحاری متعدّد عبارتیں پیش کرتے ہیں۔ روالمحار میں خانیہ، نہایہ، تہذیب، ذخیرہ، تجنیس لصاحب الهدائیہ وغیرہ کی عبارتیں لکھی گئی ہیں۔ ان کاحاصل ہے کہ تداوی بالحرام بھی ناجائز ہے، اور ظاہر مذہب ممانعت ہی کا ہے، لیکن ایک قول میں رخصت ہے، جس کے لیے دوشرطیں ہیں، ایک ہیے کہ دوسری کوئی جائز دواالی دستیاب نہ ہوجواس ممنوع دواکا کام کرسکے، دوسرے یہ کہ مسلمان ماہر طبیب بتائے کہ اس ممنوع دواسے شفاہوجائے گی۔ان عبار توں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا جازت بھی شفایقینی ہونے ہی کی صورت میں ہے۔

مولاناانور علی نظامی یہاں ایک سوال وجواب بھی رقم کرتے ہیں، جوان ہی کے الفاظ میں یہ ہے:

امام اہل سنت کا یہ قول کہ: "نہ مجرد قولِ اطباکہ ہر گزموجبِ یقین نہیں " خاص اور شعین دواہے تعلق ہے، جیسا کہ خود فرماتے ہیں: "بار ہااطبانسخے تجویز کرتے ہیں اور ان کے موافق آنے پراعتمادِ کلی کرتے ہیں، پھر ہزار دفعہ کا تجربہ ہے کہ ہر گز ٹھیک نہیں انزتے ، الخ" (فتاد کار ضویہ ۱۳۴۲) مگر عام دوایا جنس دوا کے سلسلہ میں بینہیں کہاجا سکتا کہ یہ موجبِ یقین نہیں، کیوں کہ مطلقاً انگریزی دوائیں مثلاً عام امراض کے لیے نفع بخش ہیں اور ان کے علاوہ دوسری دوائیں یا تودستیاب نہیں یا ہمل الحصول نہیں، اس لیے مذکورہ دواؤں کا استعمال جائز ہونا چا ہیں۔

الحاصل ان مقالات میں اہم اور بنیادی عضریہ ہے کہ انگریزی دواؤں میں اب نہ صرف ہندوستان اور نہ صرف عوام بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ تمام ممالک کے مسلم عوام و خواص سبھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دوسری دواؤں کا ملنا بہت دشوار ہے ، اس طرح ماہر مسلم یو نانی اطبا کا ملنا بھی نہایت مشکل ہے ، اس صور تِ حال کا تقاضا یہ ہے کہ دواوعلاج میں ان کا استعال جائز ہونا جا ہیں۔

مخلوط چیزوں سے خلوط رنگوں کے متعلق بھی ابتلائے عام کی وجہ سے جواز ہی کا فیصلہ ان مقالات میں نظرآ تا ہے ، بلکہ رنگوں میں دواؤں سے زیادہ شدید ضرورت بیان کی گئی ہے۔

انگریزی دواؤں کے عدم جواز کار جمان رکھنے والے مقالات میں مولانا شمس الہدی استوی استاذا شرفیہ کامقالہ زیادہ میں مولانا شمس الہدی استوی استاذا شرفیہ کامقالہ زیادہ میں میں میں میں میں میں میں اس کی مضرت و شناعت، اس سے متعلق احادیثِ کریمہ، مذہبِ ائمہ اور کچھ حکایات کے بیان پر شتمل ہے ، بہر حال سوال نامہ سے جور جمان ملتا تھا یہ اس سے مخالف سمت میں ایک کوشش ہے ، زیادہ ترفتح الباری للامام ابن حجر الثافعی، المغنی لابن قدامۃ الحنبلی، احکام القرآن للقرطبی المالکی سے مددلی گئی ہے اور فتاوی رضویہ سے وہ عبارتیں نقل کی گئی ہیں جومذہب مفتی ہے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کی مکمل تائید کرتے ہیں، مگریہ بھی آخر میں ممنوع اشیاسے مرکب، انگریزی دواؤں سے متعلق دو شرطوں کے ساتھ جواز واباحت کی بات لکھتے ہیں: (۱) دوسری دواؤں سے کام نہ

ہے (۲)طبیب حاذق کامشورہ ہو،ور نہ عدم جواز ہے۔اس استثنا کا حاصل تداوی کامشر وط جواز ہے جس کی قدرے تفصیل میں در سال سے جوہ کا تلخیصہ ملب کر ہے کہ میں ہے ہیں۔

مولانابدرِ عالم کے مقالہ کی تلخیص میں ذکر ہوئی اور مزید آگے آر ہی ہے۔ ممنوعات سے مخلوط رنگوں سے متعلق ابتلائے عام کی وجہ سے یہ بھی جواز کی تصریح کرتے ہیں۔

عدم جواز کے رجحان پر شمل دوسرا مبسوط مقالہ مولاناعزیراحسن رضوی کا ہے،اس میں سوال نامہ کا تجزیه کرتے ہوئے ممنوع مشروبات کے اقسام واحکام بتانے کے بعد "الکھل" بنانے کے طریقوں پر گفتگو کرتے ہوئے بلحاظِ تھم اس کی بھی قوسیں متعیقن کی گئی ہیں۔ حاصل مدہے کہ کیسے میہ حتمی فیصلہ کیا جائے کہ اس دوامیں میشم ہے اور اُس دوامیں وقسم ہے، جب تک بین شوت نہ ملے ۔ یہ صرف ایک قیاس ہے توسستی مہنگی دونوں دواؤں میں ہر شم کی شراب کا خلط کیکن امور اجتماع حلال و حرام کی صورت میں تغلیب حرام کے قاعدے کے تحت اسے شم اول سے شار کرنامناسب، اگر شم سوم میں شار ہو تو بھی تومذہ مِفتیٰ ہہ پر مطلقاً حرام و ناحائز۔

ان دواؤں کی حرمت متعیّن کرنے کے بعداس پہلو پر گفتگو ہوتی ہے کہ حرام کے ذریعہ علاج کاکیا حکم ہے ،اس سے قبل شروع ہی میں علاج کی شرعی حیثیت کی ہے اور بیہ بحث فرمائی ہے کہ علاج کرنافرض ہے یاواجب، یااس سے کم اور بیہ ضرورت یاحاجت کے مرتبے میں ہے یااس سے فرو تر۔

درج ذیل عبارت سے یہ ثابت کیا گیاہے کہ اگر کوئی شخص علاج نہ کرے توگنہ گار نہیں۔

- (١)-مرض أو رمد فلم يعالج حتى مات لا يأثم كذا في الملتقط. (١)
- (٢)-الرجل إذا استطلق بطنه أو رمدت عيناه فلم يعالج حتى اضعفه ذلك و أضناه ومات منه لا اثم عليه. (٢)

(٣)-ولو ان رجلا ظهر به داء فقال له الطبيب عليك الدم ، فاخرجه فلم يفعل حتى مات لا يكون أثما ، لانه لم يتيقن ان شفاءه فيه.

(٤)-امتنع عن الاكل حتى مات جوعاً اثم و إن عن التداوى حتى تلف مرضاً، لا -لان عدم الهلاك بالاكل مقطوع، والشفاء بالمعالجة مظنون.

(٥)-الاشتغال بالتداوي لا باس به الخ.

موخرالذكرعبارت سے بیاستناد كياہے كہ علاج سنتِ غير مؤكدہ بھی نہیں ،كيوں كه" لا بأس "كااستعال اكثر خلاف

<sup>(</sup>۱) عالمگیری، ٥/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) ايضاً، عالم گيري.

<sup>(</sup>m) فتاویٰ قاضی خان بر هامش هندیه، ۳/ ۲۰۶.

 $<sup>(\</sup>gamma)$  فتاوی بزازیه ، ج:  $\gamma$  ، برهامش هندیه  $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$  .

<sup>(</sup>۵) عالمگیری.

اولی پر ہوتاہے اور بھی مندوب ومستحب پر جیساکہ فتح القدیم اور ردالمحاریس ہے:

(٦)-قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برء باذن الله تعالى. (۱) ان في هذا الحديث اشارة إلى استحباب الدواء وهو مذهب اصحابنا وجمهور السلف و عامة الخلف. (۲)

اس عبارت کے تحت اس پر جزم کیا ہے کہ علاج صرف شخب ہے، ان عبار توں کو میں نے اس لیے نقل کر دیا کہ علاج کو عموماً" ضرورت "سے کم درجہ میں شار نہیں کیا جاتا، جب کہ فقہا ہے اسلام نے اس کی شرعی حیثیت بس" منفعت " کے درجہ میں رکھی ہے، یہاں ایک اور بہت مفید عبارت جد الممتار ثانی میں ہے، جو میں اپنی طرف نے قل کر دوں تو غیر مناسب نہ ہوگا۔ اس کا تعلق رد المحتار ۲/۲۰ باب النفقہ کی ایک عبارت سے ہے، جس میں نادار بچ کا نفقہ مع اپنی تمام اقسام کے واجب ہونے کے تحت علامہ شامی نے فرمایا ہے: علاج باپ پر واجب ہے یا نہیں ؟ اس کا تذکرہ کہیں نہ ملا، صرف زوجہ سے متعلق علانے ذکر کیا ہے کہ وہ شوہر پر واجب نہیں۔

اس کے تحت امام احمد رضاقد س سرہ نے بیہ اظہار فرمایا ہے کہ جوعلاج قطعی ہواس کا انتظام باپ پر واجب ہے، اور اس کا صرفہ بھی اس کے سرہے، اگر بچے کے پاس مال نہ ہواور اس کے علاوہ علاج جوغیر قطعی اور ظنی قسم کا ہوواجب نہیں، کیوں کہ بیاس پر خود اپنے لیے واجب نہیں، تواس کے عیال کا اس پر کسے واجب ہوگا، حدیث میں ہے: "ابتدااپنی ذات سے کرو، پھر ان سے جو تمھاری کفالت میں ہوں۔" اس کے کچھ آگے بیہ عبارت ہے جو ہند بید میں فصولِ عماد بیہ سے منقول ہے۔
صف کردن کی نیز اللہ اللہ میں ہوں۔" اس کے کچھ آگے بیہ عبارت ہے جو ہند بید میں فصولِ عماد بیہ ہوں ان سے منقول ہے۔

ضرر کودور کرنے والے اسباب تین قسم کے ہیں آ قطعی، یقینی، جیسے پانی، روٹی آفنی: جیسے فصد اور پچھنالگوانا،
یوں ہی مسہل اور سارے ابوابِ طب۔ ﴿ موہوم: جیسے داغنا اور جھاڑ پھونک، جوقطعی ہے اسے ترک کرنا توکل میں داخل
نہیں، بلکہ موت کا خطرہ ہو تواس کا ترک حرام ہے۔ اور جوموہوم ہے اسے ترک کردینا شرطِ توکل ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ
پڑا گھاڑی نے اسے متوکلین کی صفت میں بیان فرمایا۔ اور جو ظنّی ہے وہ خلافِ توکل بھی نہیں اور اس کا ترک بھی ممنوع نہیں،

بلکنعض حالات میں بعض اشخاص کے لیے اس کانہ کرنا، کرنے سے افضل ہوتا ہے۔اھ

"ہاں وہ شخص جواً پنی ذات کے لیے ہلکی سے ہلکی بیاری کی وجہ ہر علاج و دواکی طرف دوڑے ، اور اکثر عوام ایسے ہی ہیں ،
وہ اگر اپنے بچ کاعلاج نہ کرے اور بچہ جو تکلیف جھیل رہاہے اس کی پروانہ کرے تواس کی دوہ ہی وجہیں ہوں گی ، یا توشد بخل
اور بخل موت ہے ، یا بچہ کے ساتھ شفقت ورحمت کافقد ان ، اور بیشفقت کسی بد بخت ہی کے قلب سے سلب ہوتی ہے ، تو
اسے چاہیے کہ اپنے بچے کاعلاج کرے تاکہ خود اس کے نفس کاعلاج ہواور اس کی بری بیاری دور ہو ، خد اہی سے سلامتی کا

اس کے بعدامام احدر ضالکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) مسلم شریف، ۲/۲۲

<sup>(</sup>٢) شرح نووي

سوال ہے۔" انہی

دراصل عربی عبارت کتاب میں ہے جوابھی زیر طبع ہے اور مذکورہ بالاحاصل میری درج ذیل مطبوعہ کتاب میں شامل ہے: "امام احمد رضا کی فقہی بصیرت، جدالمتار کے آئینے میں " (ص: ۱۱۰ وااا)

اس اضافے کی وجہ سے بات طویل ہوگئ مگر بے فائدہ نہ رہی، خیر مذکورہ مقالے میں علاج کو در جۂ استحباب میں بتانے کے بعد علاج بالحرام سے متعلق بحث کی گئی ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ جب ایسی کسی دواسے شفا کا ایسالقین ہوجائے جو پیاسے کو پانی پینے اور بھو کے کو کھانا کھانے سے جان نج جان نج جانے کے بارے میں ہوتا ہے اور دوسری دوا دستیاب نہ ہوتواس کا استعال جائز ہے، اس سے متعلق درج ذیل حوالے دیے گئے ہیں۔ درِ مختار برہامش ردالمختار ۳۳۸/۳، ایضاً ہامش ۵/۵۷۷، بہارِ شریعت ۲۱/۲۱۱۔

آگے لکھتے ہیں:علم سے یقین مراد لینے پر تیم تحریر ہوا،اگر علم سے مراذ طن و گمان لیاجائے جیسا کہ فقہا ہے کرام کے کلام میں علم سے ظن و گمان مراد لیناشائع و ذائع ہے تواس صورت میں ناجائز و حرام چیزوں کوان کے نز دیک بطور دوااستعال کرنا، جائز و رواہو گا،اس کے تحت بیر عبارتیں ہیں:

()-والظاهر ان التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين ، الا ان يريد وابا لعلم غلبة الظن ، وهو شائع في كلامهم. (۱)

(۳) - لا یخفی آن حقیقة العلم متعذرة ، فالمراد اذا غلب علی الظن، والا فهو بمعنی المنع . (۲) - اگرناجائز کودواکے لیے استعال کرناجائز بھی ہو تووہاں کہ اس کے سوادوانہ ملے ، اور بیام طبیب حاذق مسلمان

غیر فاسق کے اخبار سے معلوم ہواور بید دونوں امریہاں متحقق نہیں۔ "(")

آگے لکھتے ہیں: "حاصل میہ ہے کہ اس صورت میں بھی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے ناجائز چیزوں کو بطور دوااستعال کرناجائزوروانہ ہوگا۔"

اب سوال به پیدا به و تا ہے کہ ان دواؤں میں ابتلاے عام کے باعث تخفیف عِم بوگی یا نہیں ؟اس کے تحت بہ لکھتے ہیں کہ ابتلاے عام کی دوصور تیں ہیں ،ایک بیے کہ اسے لوگوں نے عام طور پر کرنا شروع کر دیا، دوسری ہی کہ اسے کرنے پر مجبور بہول اور نہ کرنے پر حرج و دشواری میں پر جائیں ، دوسری ہی صورت باعث تخفیف اور ججت ہے . یتعذر الاحتر از عنه و و قع الحرج فی الحکم . (م) " و البلوئ فیما یسبق دون مایتعمد "کے تحت بی عبارت: "فیه البلوئ

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ۲/ ۲۳۸

<sup>(</sup>۲) رد المحتار، ۲/ ۲۳۸

<sup>(</sup>۳) فتاوی رضو یه، ج: ۱۰، نصف اول، ص: ۱۶

<sup>(</sup>۴) حلى كبير، ١٦٢/١

لحصوله بغير فعله، فجاز ان يجعل معذورا بخلاف العمد .(١)

پہلی صورت کا کچھ اعتبار نہیں ورنہ محرمات کا دروازہ کھل جائے گا،اس کی نظیر میں غیبت میں ابتلاے عام کے باوجود حکم حرمت کا بر قرار رہنا پیش کیا ہے۔اسی طرح بلا ضرورت شرعیہ تصویریشی میں ابتلاے عام کے باوجود حرمت قائم رہنے کی مثال دی ہے۔

پھر دوسری صورت کاتجزیہ دوتصوں میں کرتے ہیں: (۱) جس کے کرنے پرمجبور ہوں (۲) نہ کریں توحرج میں پڑیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لوگ اس پرمجبور نہیں ، دوسری بونانی دوائیں اور ایسی انگریزی دوائیں فراہم ہیں جوپاک ہوں ، رہی جلدیاد یرمیں شفایا بی کی بات توفقہا ہے کرام فرماتے ہیں کہ اگر سلم کیم کہے کہ حرام چیز کے استعمال سے جلد شفاملے گی تومذ ہم مِعتمد میہ ہے کہ جائز نہیں۔ (عالم گیری ورد الحتار)

ابرہائی کہ نہ کریں توحرج میں پڑجائیں،اس سے متعلق لکھتے ہیں کہ حرج دوقتم کے ہیں:

میں ہے۔ رنگوں مے علق یہ لکھتے ہیں کہ اگران میں ممنوع اشیاکی ملاوٹ شرعی طور پر ثابت ہوجائے تو بوجیموم بلوی حکم طہارت دیاجائے گا۔

مولاناعبدالرحمٰن بستوی اور مولاناعبدالواحد جبل بوری کے مضامین میں بھی عدم جواز کار جحان ہے مگرزیادہ مربوط استدلال اور تمام ضروری گوشوں کااحاطہ کرتے ہوئے باضابطہ فقہی وعقلی گفتگو صرف مولاناعز براحسن کے مضمون میں ہے۔

یہاں تک دونوں قشم کے مضامین کی تلخیص ہوئی ،اب دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے جوامور تنقیح طلب نظر آتے ہیں وہ سب ذیل ہیں:

- ۔ کیاالیں دوائیں بکثرت دستیاب ہیں جوممنوع کی آمیزش سے ہر طرح پاک ہوں اور ان سے علاج میسر ہے؟
  ﴿ اللّٰهِ عِلْ مِنْ مِنْوع آمیز دواہی کے استعال کی نوبت آئی توکیالوگ اسے اس خیال سے ترک کر سکتے ہیں کہ علاج صرف شخب ہے، ترک میں کوئی گناہ نہیں؟
- عموم بلوی کامعنی کیا ہے؟ انگریزی میں دواؤں میں جوابتلا ہے عام نظر آتا ہے، وہ باعثِ تخفیف ہے یانہیں؟ امام احمد رضاقد س سرہ کے فتاویٰ سے کیا طے ہوتا ہے؟
- ﴿ اگراس طور پر تخفیف کی صورت نہیں تو کیا مذہبِ شیخین کو بنیا دبنانا درست ہو گاجب کہ مذہبِ امام محمد پر بعد

والول كا اجماع ہو دياہے جو بعد اختلاف متقرر ہونے كى وجہ سے اجماع ظنّى ہے۔

© - ترکِ علاج یاد برطلب علاج آدمی کے دنی و دنیاوی کاموں کے تعطل اور بہت سے مالی وغیر مالی نقصانات کا باعث ہوتا ہے ، بعض مقامات پر ایسے نقصانات کی وجہ سے رخصت آئی ہے ، مثلاً پانی قیمتِ مثل سے زائد پر ملے تو تیم جائز ہے ۔ بوں ہی زیادتی مرض کا خطرہ ہو تو تیم کا جواز ہے ، کیااس طرح کے مسائل سے زیر بحث مسئلہ پر کچھ روشنی پڑتی ہے ؟ بحث کا دور آیا توزیادہ بحث عموم بلوی کے معلی کی تعیین میں ہوتی رہی ، اکثر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جب عوام و خواص کسی امر میں مبتلا ہوجائیں تو عموم بلوی ہوگی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ عموم بلوی اس صورت میں ہوگا جب لوگ کرنے پر مجبور ہوں اور نہ کریں تو حرج میں پڑجائیں ، اس پر فراتی اول نے کہا کہ تو پھر سب خواص و عوام کے عصیان اور شق بالاعلان کا تھم ہونا جا ہے ، بہی بحثیں کچھ دیر جاری رہیں مگر تنقیح نہ ہوسکی اور وقت ختم ہوگیا ، اس لیے یہ مسئلہ فیصل بورڈ کے سپر دکر دیا گیا۔

### يزيل نازيل

مجلس شری جامعہ اشرفیہ مبارک بور کے پہلے نقبی سیمینار میں بحث ومذاکرہ کے لیے منتخب موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے: "الکحل آمیز دواؤں کا استعال" اس کے سوال نامہ کی ترتیب کا کام محقق مسائل جدیدہ حضرت مفتی محمہ نظام الدین رضوی نے انجام دیا ہے، مجلس شری کو اس سے متعلق جو مقالات موصول ہوئے ان کی مجموعی تعداد ۱۸ رہے، حضرت مفتی صاحب قبلہ سوال نامہ میں گفتگو کرنے کے بعد مندوبین کے لیے ۲ رسوالات قائم کیے ہیں۔ ان میں پہلا سوال بہ تھا کہ:

الكحل، اسپر اور ٹنگجر كيا شرعى نقطة نظر سے "خمر" ہيں؟

اس کے جواب میں درج ذیل نظریات سامنے آئے۔

پہلا نظریہ: بیہے کہ الکحل، اسپرٹ، ننگچر حقیقی خمر نہیں، کیوں کہ ان پر خمر کی تعریف صادق نہیں آتی ہے ہاں ان پر خمر کا اطلاق مجازًا ہوتا ہے۔

اس موقف کے حامل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱) - حضرت مولاناعبدالحكيم شرف قادرى (۲) - حضرت فقى آلِ مصطفىٰ مصباحی (۳) - حضرت فقى بدرعالم مصباحی (۲) - حضرت مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۷) - حضرت مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۵) - حضرت مولانا انور نظامی مصباحی (۸) - مولانا زین العابدین (۹) - مفتی محمد الوب نعیمی (۱۰) - مولانا عبد الحق رضوی مصباحی (۱۱) - مفتی محمد معراج القادری -

ان حضرات نے درج ذیل فقهی عبارات سے اپنے موقف کامبر ہن کیا ہے:

تنويرالابصارميں ہے:

"الخمر- هي النئ من ماء العنب إذا غلى واتشد وقذف بالزبد."<sup>(1)</sup> فتاوي*اعالم گيري ميں ہے*:

"وقذف بالزبد وسكن عن الغليان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى و عندهما إذا غلى واشتد

(١) تنوير الابصار، ص:٢٦، ج:١٠، كتاب الأشربة، دارالكتب العلمية، بيروت

از: مولاناعارف سین قادری مصباحی، استاذ دار العلوم قادری، قادری نگر، سون بهدر

فهو خمر وإن لم يقذف بالزبد. "(۱) في القدير ميس بي:

"إن الثالث في اللغة من تفسير الخمر بالنئي من ماء العنب إذا اشتد وهذا مما لا يشك فيه من

تتبع مواقع استعمالاتهم و يدل على أن الحمل المذكور على الخمر بطريق التشبيه قول ابن عمر "(r)"

در مختار میں ہے:

"وقد تطلق الخمرة على غير ما ذكرنا مجازاً."

اسی کے تحت ردالمخار میں ہے:

"قال في المنح لهذا الإسم خص بهذا الشراب باجماع أهل اللغة ولا نقول أن كل مسكر خمر لإشتقاقه من مخامرة العقل فان اللغة لايجرى فيها القياس. "(٣)

دوسرانظرید: بیه که الکحل، سپرادار منگرحقیقی خمرین-

اس نظریے کے حامل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱)- حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم (۲)- حضرت مفتی مجیب الاسلام (۳)- حضرت مولانا ثمس الهدی مصباحی-ان حضرات نے درج ذیل احادیث مبار کہ سے استناد کیا ہے:

"عن ابن عباس عن النبي الله قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام."

"عن قيس بن سعد بن عباده قال سمعت رسول الله الله يقول ألا كل مسكر خمر وكل خمر حرام." (م)

نیزان حضرات میں سے کچھنے مجد داظم امام احمد رضاقد سسرہ العزیز کی درج ذیل عبارت سے بھی استدلال کیا ہے:

"إن إسبار تو وهي روح النبيذ خمر قطعًا بل من اخبث الخمور. "(۵)

تيسر انظريد: مولانارجت حسين كليمي كاب، موصوف اس سلسل مين تفصيل كرتے ہيں - لكھتے ہيں:

(۱)-الکحل،اسپرٹ،ٹنگچرانگور کاکچا پانی جس میں جوش آکر تیزی سے پیدا ہوجائے اور جھاگ بچینک دے اگراس سے تیار شدہ ہو توبلا شبہ خمر ہے ور نہ خمر نہیں۔

(٢)- عصير، نقيع التمع، نقيع الزبيب جن مخصوص چيزول اور جن مخصوص طريقول سے تيار ہوتے

- (١) فتاويٰ عالم گيري، ص:٩٠٩، ج:٥، كتاب الأشربة الباب الأول
  - (۲) فتح القدير، ص:۸۰، ج:٥
- (٣) ردالحتار ص:٢٦، ج: ١٠، كتاب الأشربة، دارالكتب العلمية، بيروت
- (٣) سنن أبي داؤد، ص: ١٨ ٥ ، ج: ٢ ، باب ماجاء في السكر من كتاب الأشربة
- (۵) فتاوي رضويه، ص: ۱۲۰، ج: ۲، رساله: الأحلى من السكر، مكتبه رضا اكيدهمي

ہیں اخیں چیزوں اور اخیں طریقوں سے الکحل، اسپرٹ، ٹنگچر تیار کیے گئے ہوں توخمر نہیں بلکہ مسکرات ثلاثہ سے ہوں گے۔

(۳) - الکحل جو دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنے اجزاے ترکیبیہ کے لحاظ سے نہ تو خمر ہے نہ مسکرات ثلاثہ

میں سے ہے بلکہ مختلف فیہ مشروبات سے ہے۔ تقریباً یہی موقف مولاناعز براحسن صاحب کابھی ہے۔ **چوتھا نظریہ:** مفتی اختر حسین صاحب راجستھان کا ہے۔ موصوف کے نزدیک الکحل خمرہے مگراسپرٹ اور ٹنگچر خمر

نہیں.

دوسرا سوال میہ تھا کہ: اگریہ[الکحل،اسپرٹاورٹنگچر]خمرنہیں ہیں توکیاان شرابوں میں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے گووہ حرمت طنی واجتہادی ہی تہیں ؟

**اور تیسرا سوال بیر تھا کہ:** یاان کا شار ان مشر وبات سے ہو گا جوشیخین رحمہااللہ کے نزدیک حداسکار سے کم میں اغراض صحیحہ کے لیے حلال ہیں۔لیکن امام محمد ڈلٹنٹیٹیٹیز کے نزدیک وہ بھی شراب ہیں اور ناپاک و حرام ؟

ان سے متعلق درج ذیل آراسامنے آئے:

پہلی رائے: بیہ کہ الکمل، اسپرٹ، ٹنگچربیہ نہ توخمر ہیں اور ان شرابوں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے بلکہ بیدان مشروبات سے ہیں جن کا استعال شخین کے نزدیک حداسکار سے کم میں اغراض صححہ کے لیے حلال ہے اور امام محمد مرابط علی شراب ہیں اور ناپاک وحرام۔

اس رائے کے حامل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱)-مولاناعبدالحكيم شرف قادرى(۲)-مفتى محمد نظام الدين رضوى (۳)-مفتى آلِ مصطفیٰ مصباحی (۴)-مفتی بدرِ عالم مصباحی (۵)-مفتی محمد الوری قادری (۷)-مولانا قاضی عالم مصباحی (۵)-مفتی محمد الوب نعیمی (۱)-مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۹)-مفتی محمد مصباحی (۱۰)-مولانا باشم نعیمی (۱۱)-مولانا انور نظامی (۱۲)-مفتی محمد معراج القادری (۱۳)-مولانا عبدالحق رضوی (۱۲)-مولانا زین العابدین-

مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی اپنے موقف کومبر ہن کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الکحلّ، اسپرٹ اور ٹنگیر" کے تعلق سے جو تفصیلات جواب(۱) میں مذکور ہوئیں، ان کی روشنی میں بیہ شرابیں نہ تو عصیر ہیں،اور نہ ہی نقیع التمراور نہ نقیع الزبیب۔الکحل عصیر نہیں ہے۔

**اولاً:** اس لیے کہ عصیر صرف انگور کے شیرہ کا ہو تا ہے۔ لہذاوہ الکحل جوانگور کے علاوہ گنا، مہوہ، چقندر، آلووغیرہ شیریں مادوں سے بنتا ہے عصیر ہوہی نہیں سِکتا۔

**ٹانیا:** اگرانگور کاشیرہ ہوجب بھی الکحل کو عصیر نہیں کہا جاسکتا۔ کیوں کہ عصیر کے لیے مخصوص در جۂ حرارت لینی دو تہائی سے کم تک جلاناضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عصیر جس کے دو تہائی جھے جلادیے گئے ہوں، اور صرف ایک تہائی باقی ہواس میں جوش پیدا ہونے کے باوجود شیخین کے نزدیک حلال ہے۔ ہاں امام محمد ڈالٹنگالٹینٹی کے نزدیک حرام بلکہ خود امام

محر رِ رُلِن النَّالِيَّةِ سے اس سلسلے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، ایک روایت میں حلال دوسری روایت میں مکروہ، تیسری روایت میں پیرہے کہ وہ اس سلسلہ میں توقف فرماتے ہیں۔

ہدایہ میں ہے:

"وعصير العنب اذا طبخ حتى ذهب ثلثاهٔ وبقى ثلثهٔ حلال و ان اشتد وهذا عند ابى حنيفة وأبى يوسف وقال محمد و مالك والشافعى حرام... وعن محمد مثل قولها و عند انه كره ذلك و عنه انه توقف فيه. ملخصًا."()

**ٹالٹاً:** الکحل کو جدید طریقۂ کشیر میں بھاپ کے ذریعہ مقطر کیا جاتا ہے۔جس سے عصیر اور الکحل کی نوعیت میں ایک گونااختلاف توضر در پایاجاتا ہے۔

تقیع التمر: یا سکر، کچے کھجور کا کچا پانی ہوتا ہے۔ جیسا کہ تعریف میں لفظ "نیُ" سے ظاہر ہے۔ اور الکحل تیار ہونے کے لیے آگ پر پکاناضر وری ہے۔ الہذادونوں کی ماہیت مختلف ہوئی۔

نقیع الزبیب: خشک انگور کاکچاپانی ہوتا ہے۔ کہا میں انفا. لہذاالکیل کی ماہیت نقیع الزبیب سے میل نہیں کھاتی۔

ان تنقیحات سے واضح ہو گیا کہ الکحل وغیرہ مذکورہ بالا شرابوں سے ہر گزنہیں ۔ لہٰذاان کے وہ احکام نہ ہوں گے جو ان شرابوں کے ہیں۔"

ایسی شرابوں سے مخلوط دواؤں میں عموم بلویٰ کی حالت پیدا ہو چکی ہے یا نہیں ؟ مولا ناعز براحسن صاحب کے علاوہ تقریباً تمام حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ شرابوں سے مخلوط دواؤں میں عمومِ بلویٰ کی حالت پیدا ہو چکی ہے۔

مولاناعزیراحسن صاحب نے ابتلائے عام کی دوصور تیں تفصیلاً ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دوسری صورت ہی تخفیف احکام کے باعث ہے،موصوف لکھتے ہیں:

"میری نظر میں ابتلاہے عام کی دوصورت ہی باعثِ تخفیفِ احکام ہونی چاہیے۔اور یہ وہ امرہے جس کے کرنے پر لوگ مجبور ہوگئے ہوں اور نہ کرنے پر حرج و دشواری میں پڑجائیں۔نہ عوام کے از خود مبتلا ہونے کا اعتبار اور نہ ہی خواص کے توالکحل آمیز دواؤں کے استعال پر لوگ مجبور نہیں ہوئے ہیں کہ اس کے سواطبی دوائیاں اور کچھ انگریزی دواجوالکحل

<sup>(</sup>۱) هدایه، ج: ٤، ص: ٤٨١، كتاب الأشربة، مجلس البركات، مباركفور

کے اختلاف سے پاک ہوتی ہیں فراہم ہیں۔'

**پانچواں سوال میہ تھا کہ:** اگر عموم بلویٰ کی حالت پیدا ہو چکی ہے تو کیا آج کے زمانے میں دواؤں کے استعال کی حد تک مذہب شیخین پرعمل اور فتویٰ جائز ہو گایانہیں ؟

مقالات اور فتاوے کے مطالعہ کے بعد درج ذیل موقف سامنے آئے۔

پہلا موقف: یہ ہے کہ آج کے زمانے میں شرابوں سے مخلوط دواؤں کے استعال کی حد تک مذہب شیخین پرعمل اور فتو کی جائز۔اس موقف کے حامل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱)- حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم (۲)-مولاناعبدالحکیم شرف قادری (۳)-مفتی محمد نظام الدین رضوی (۴)-مفتی محمد نظام الدین رضوی (۴)-مفتی محبب الاسلام (۵)-مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۲)-مفتی معراج القادری (۸)-مولانارحمت حسن کلیمی (۹)-مفتی محمد الحق مصباحی (۱۰)-مولانا اختر حسین کلیمی (۹)-مفتی محمد الیمب مصباحی (۱۰)-مولانا اختر حسین راجستهان (۱۳)-مفتی محمد الیمب نعیمی (۱۲)-مولانا محمد الیمب مصباحی کلیمتی (۱۲)-مولانا نور نظامی-مفتی آل مصطفیٰ مصباحی کلصته بین:

"جب بیبات ثابت ہو چکی کہ آج کے زمانہ میں ان شراب آمیز دواؤں کے استعال میں عرف و تعامل یا بلفظ دیگر عموم بلوی ہو دیکا ہے، توبلا شبہ دفع حرج اور عرف و تعاول (جو اسبب ستہ میں سے ہیں) کی بنا پر مذہب شیخین (امام عظم، امام ابو یوسف علیہاالرحمہ) پرعمل اور فتوی جائز ہو گا۔ عرف و تعامل، ابتلاے عام، عموم بلوی کی بنا پر احکام شرعیہ میں تبدیلی فقہ حنی کا ایک مسلمہ ضابطہ ہے۔ جس کے گرد بہتیرے مسائل گردش کرتے ہیں۔ اور فقہی دفاتر میں اس کے خاصے نظائر بھی ملتے ہیں۔ "
و مر اموقف: حضرت مولاناصدر الوری قادری کا ہے، حضرت اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
"گران دواؤں سے ضرورت بوری ہوجائے جن میں الکھل و غیرہ کی آمیزش نہیں ہوتی مثلاً شیبط و کیپول و غیرہ تواخیں دواؤں کو استعال کیا جائے اور اگر ایسے ہی آئی جس میں الکھل کی آمیزش ہوتی ہوتی توہ ہی انجکشن یا سیال دوائی جائے اور اگر ایسے ہی آئی جس میں الکھل کی آمیزش ہوور نہ ۴۵ مرد فیری کی استعال ہے کہ ان دواؤں کے استعال میں تعامل ناس شخص ہے اس لیے بقدر ضرورت یعنی حداسکار سے کم ان دواؤں کا استعال بشرط ترتیب مذکور جائز ہونا چا ہیے۔ "میں تعامل ناس شخص ہے۔ سیال دوائی مصباحی کا بھی ہے۔ "کیں موقف حضرت مولانا شمس الہدی مصباحی کا بھی ہے۔

حچیٹا سوال بیر تھاکہ: امام احمد رضاقد س سرہ نے صرف رنگین کپڑوں کے بارے میں تھم طہارت دیا ہے لیکن آج کل دوسری اشیا۔ مثلاً دیوار، دروازے، کرسیال، پلنگ، میزوغیرہ بھی مختلف قسم کے رنگوں سے مزین کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیاتھم ہوگا؟

جوابات کے مطالعہ کے بعد درج ذیل آراسامنے آئیں:

مہل رائے: یہ ہے کہ دواؤں کے علاوہ دوسری اشیا- مثلاً دیوار ، دروازے ، کرسیاں ، میزوغیرہ کی رنگت میں

(۱)- مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۲)- مفتی مجیب الاسلام (۳)- مفتی محمد ابیب نعیمی (۴)- مفتی نسیم مصباحی (۵)-مولانا قاضل فضل اَحمرَ مصباحی (٢) - مولانار حمت حسین کلیمی (۷) - مولانا ہاشم نعیمی (۸) - مولانا عزیر احسن (۹) - مولانا

زىن العابدين\_

بید. **دوسری رائے:** بیہ ہے کہ تعامل ناس کی بنا پران اشیامیں اگر ا<sup>لک</sup>حل ، اسپرٹ، ٹنگیر استعال کرنا جائز ہو بھی جائے تب

بھی احتراز اولیٰ ہے۔

به موقف دوعلماے کرام کاہے:

(۱) - مولاناصدر الوري قادري (۲) - مولاناتمس الهدي مصباحي \_

**تیسری رائے:** پیہے کہ حکم طہارت صرف کیڑوں میں ہو گاباقی دوسری چیزوں میں نہیں ۔

بدرائے مولانااخر حسین [راجستھان] کی ہے۔

چوتھی رائے: مولاناانور نظامی کی ہے۔موصوف لکھے ہیں:

"امام اہلِ سنت نے رنگین کپڑوں سے متعلق حکم طہارت دیاہے اور ساتھ ہی ساتھ دیوار ، دروازے اور پلنگ وغیرہ ہے متعلق پیراشارہ فرمایا کہ جہاں خود چھونا، لگانانہ پڑے جائزہے۔"

# شر کایسیمینار کی قرار داد و تیجیر بحث

شرکاے سیمینار نے تمام مقالات کی ساعت اور بحث وتمحیص کے بعد بیہ '' نتیجۂ بحث'' فیصل بورڈ کو پیش کیا۔

میز، کرسی، دیوار وغیرہ میں جورنگ استعال ہوتے ہیں اگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو کہان میں اسپرٹ کی آمیزش ہے تو بھی اب بوجہ عموم بلوی و دفع حرج حکم طہارت ہے، جبیباکہ رنگین کیڑوں کے بارے میں مجد داعظم اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا) قدس سرہ نے بوجہ عموم بلویٰ فتاوی رضویہ[ص۸۹،ج۱۰، مطبوعہ رضااکیڈی، مبئی] میں حکم طہارت دیا ہے۔

الکحل آمیز دواؤں کا استعمال جائزہے یانہیں محل غورہے ، اکثر شُر کا کار جحان جواز کا

-4



# الکحل آمیز دواؤں – اور – رنگین چیزوں کااستعمال سرسر شعبان المعظم ۱۳۱۳ه هرمطابق ۱۲ر جنوری ۱۹۹۴ء بروزیک شنبہ وشب دوشنبہ \*

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم

مجلس شرعی کی ساری ابحاث اور حضرات مفتیان کرام کے موصولہ مقالاًت پر غور کرنے کے بعد فیصل بورڈ اس نتیجے پر پہنچاہے:

اس عہد میں (اسپرٹ یا الکحل آمیز) انگریزی دواؤں کا استعال عموم بلوگا کی حد تک پہنچ دیا ہے ، مجد دا ظلم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے پڑیا کی رنگت کے بارے میں عموم بلوگا اور دفع حرج کی بنیاد پر طہارت اور جواز کا فتوی دیا ہے جیسا کہ فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۴۵، اور ص ۵۰ نیز فتاویٰ رضویہ جلد دہم ص ۱۵ رسالہ "الفقه التسجیلی فی عجسین کہ فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۴۵، اور ص میں فیصل بورڈ کے ارکان اس بات پڑتفق ہیں کہ مذکورہ انگریزی دواؤں کے استعال کی بھی بوجہ عموم بلویٰ (دفع حرج کے لیے) اجازت ہے ، البتہ یہ اجازت صرف انھیں صور تول کے ساتھ خاص ہے جن میں ابتلاے عام اور حرج تحقق ہو۔

فتاوی رضوبه میں ہے:

ﷺ بیمۂ زندگی کا فیصلہ شبِ پنج شنبہ ۵؍ جمادی الاولیا ۱۲۱ اس مطابق ۲۱؍ اکتوبر ۱۹۹۳ء کو ہواتھا، اور یہ مجلسِ شرعی کاسب سے پہلا فیصلہ تھا، پھر اس کے تین ماہ بعد سار شعبان کیک شنبہ و شب ۴؍ شعبان ۱۲۱ اس مطابق ۲۱؍ جنوری ۱۹۹۴ء کوالکھل آمیز دواؤں پھر بیمۂ اموال کا فیصلہ ہوا۔ یہاں بیمۂ جان ومال کے احکام کو اکھا گیا ہے۔ بیمۂ جان ومال کے احکام کو رکھا گیا ہے۔ (مرتب غفرلہ)

(جدیدمسائل پرعلاکی رائیں اور فنصلے (جلداول)

100+

اقول: ولسنا نعني بهذا أن عامة المسلمين إذا ابتلوا بحرام حَلَّ، بل الأمر أن عموم البلؤى من مو جبات التخفيف شرعا، وماضاق أمر إلا اتسع فإذا وقع ذلك في مسألة مختلف فيها ترجّح جانب اليسر صونا للمسلمين عن العسر ولا يخفى على خادم الفقه أن هذا كها هو جارٍ في باب الطهارة والنجاسة، كذلك في باب الإباحة والحرمة. ولذا تراه من مسوغات الإفتاء بقول غير الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه كها في مسألة المخابرة وغيرها ... بل هو من مجوزات الميل إلى رواية النوادر على خلاف ظاهر الرواية كها نصوا عليه ... في رد المحتار في مسألة العلم في الثوب هو أرفق بأهل هذا الزمان لئلا يقعوا في الفسق والعصيان. اه... فاندفع ماعلى أن يوهم من قول الفاضل اللكنوي أن عموم البلوى إنمّا يؤثر في باب الطهارة والنجاسة لا في باب الحرمة والإباحة، صرح به الجهاعة. اه. (۱) والله تعالى أعلم.

(۲) - میز، کرسی، دیوار وغیرہ میں جورنگ استعال ہوتے ہیں، اگر بطریق شرعی یہ ثابت بھی ہوکہ ان میں اسپرٹ کی آمیزش ہے تو بھی اب بوجہ عموم بلویٰ و دفع حرج حکم طہارت ہے، جبیباکہ رنگین کپڑوں کے بارے میں مجد دِأظم اعلیٰ حضرت قدّل و نے بوجہ عموم بلویٰ حکم طہارت دیاہے۔ (۲) واللہ تعالی اعلم۔

### دستخط فيصل بورد

(۱)-فقير محمد اختر رضا قادرى از ہرى غفرله (۲)-جلال الدين احمد الامجدى (۱)-فقير محمد اختر رضا قادرى غفى عنه (۳)-ضياء المصطفىٰ قادرى عفى عنه

دستخط ديكرعلاك كرام ومفتيان عظام

(۲)- قاضّی عبدالرحیم بستوی غفرله

(۴)-محرمعراج القادري

(۱)-محمد شریف الحق امجدی (۳)-محمد نظام الدین رضوی

<sup>(</sup>۱) - فتاوی رضویه، ج:۱۱،ص:۳۳، مطبوعه رضااکیژی،ممبئ

<sup>(</sup>٢)- فتاوي رضوييه ج: ١٠ص : ٨٩ ، مطبوعه رضا اكيدمي مبيي

(جدید مسائل پرعلهاکی رائیس اور فیصلے (جلداول)

1111

جان ومال کا بیمه اور ان کی شرعی حیثیت

# سوال نامه

# جان ومال کا بیمه اور ان کی شرعی <sup>حیث</sup>یت

## ترتیب:مفتی محد نظام الدین رضوی، رکن مجلسِ شرعی جامعه اشرفیه، مبارک پور

بیمہ فارسی زبان کے لفظ ''بیم "سے ماخوذہے، جس کامعنی خوف واندیشہ ہے۔ معاہدہ بیمہ سے اس لفظ کی ٹھوڑی سی مناسبت سے ہے کہ اس میں معاشی زبوں حالی، یامالی نقصانات کے اندیشہ سے تحفظ وامان حاصل ہو تاہے اس لیے اسے عہد قدیم میں "بیمہ" کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اردوزبان کی مستند لغت "فر پنگ آصفیہ" میں ہے۔

ہیمہ:از ہیم ۔اندیشۂ ضرر کاذمیہ،ضانت،جب سوداگرلوگ نقتری یاجنس وغیرہ کہیں جھیجے ہیں تووہ اس شخص کوجواس کے

ضائع یا تلف ہوجائے پر دام بھر دینے کااقرار کر تاہے کچھ کمیشن دیتے ہیں اور اس شرط، یااطمینان کو بیمہ کہتے ہیں۔<sup>()</sup>

انگریزی زبان میں اس کا متبادل لفظ اِنشور (INSURE)ہے جس کامعنی "لقین دہانی" ہوتا ہے اور عربی میں اسے

"عقد التامین" کہتے ہیں معنی "معاہدہ امان" ہیمہ، انشور اور تامین سب میں حفظ واَمان کامفہوم قدرْشِترک کے طور پر پایاجا تا ہے۔ در سر سر سر میں میں میں میں اس میں آفید اس سر سر میں میں میں میں میں سر سر سر سر سر میں سر میں سر میں سر میں سر

"بیمه" کی تاریخ بہت پرانی ہے، کیکن ہم اس تفصیل میں نہ جاکر عصر حاضر کے رائج بیمہ کاایک جائزہ پیش کرتے ہیں۔

آج کارائج بیمه دوبنیادی حصول میں بٹاہواہے۔

(۱)"بيئة زندگى " جيء عرف عام مين لائف انشورنس كهاجا تاہے۔

(٢) "بيمة اموال" اسے عرف عام ميں جنرل انشورنس كہتے ہيں

پھر ہر بیمہ کی مختلف اقسام ہیں جن کی قدرے تفصیل ہم "کامرس" اور "ایجنٹ سے نودل، بھار تیہ جیون بیمہ نگم"

کے الفاظ میں یہاں نذر قار نین کرتے ہیں۔

علم معاشیات کی ایک ابتدائی کتاب" کامرس" میں بیرانکشاف کیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) فرہنگ آصفیہ، ص: ۲۹۹، ج:۱، ترقی اردو بیورو، دہلی

<sup>(</sup>۲) کامرسَ،ص:۵۷ تا،ص:۹۴، ترقی ار دوبیورو، دبلی

#### بتميه

انسان کی زندگی اور اس کی املاک کو نقصان و بربادی کے بے شار خطرات لاحق رہتے ہیں۔ اپنی بیوی بچوں کو لاچار و بے مددگار چھوڑ کرایک خاندان کا کمانے والا کسی بھی وقت دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ کسی بھی شخص کا شاندار مکان چند کھات میں آگ کی نذر ہو کرخاک کا ڈھیر بن سکتا ہے۔ کسی بھی تاجر کا مال واسباب سے لدا ہوا جہاز سمندری طوفان کی زدمیں آگرغرق ہو سکتا ہے ، یا بھاری نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بیوپاری کا مال سیلاب، زلزلہ بجلی، چوری یا دھو کہ دہی کا نذر ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جوایسے نقصانات کی زدمیں آجاتے ہیں انہیں مالی اعتبار سے بے حد نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بعض او قات تو وہ عملی طور پر بالکل ہی تباہ و برباد ہوجاتے ہیں۔ ایسے خطرات سے بچاؤ کے لیے بیمہ کا طریقہ جاری کیا گیا ہے۔

اس حقیقت کواچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بیمہ کسی نقصان نے خطرے کو ہر گزٹال نہیں سکتابلکہ بیمہ تونقصان کو مختلف لوگوں پر بانٹنے کا ایک طریقہ ہے ور نہ دوسری صورت میں وہ نقصان صرف ایک شخص پر پڑتا۔ ایک معمولی سی رقم کی ادائیگی کے معاوضے میں ایک کمپنی کسی خاص حادثے کے پیش آجانے پر ایک مقررہ رقم کی ادائیگی کا اقرار کرتی ہے۔

بیمہ میں "ساخ تعاون (SOCIAL-CO OPERAT loxi) کا اصول کار فرما ہے۔ اس کواس مثال کے ذریعہ بخوبی واضح کیا جاسکتا ہے۔ فرض سیجے کہ کسی شہر میں ایک ہزار مختلف مالکوں کے ایک ہزار مکانات ہیں۔ گزشتہ تجربہ سے مین طاہر ہوتا ہے کہ ہر سال دو مکان آگ گئے سے تباہ ہوجاتے ہیں۔ لہذا سے کہاجاسکتا ہے کہ ایک ہزار مالکوں میں سے کوئی دو ملک اپنے مکان سے ہاتھ دھو بیٹیں گے۔ لیکن مید دو لوگ کون ہول گے؟ قبل از وقت نہیں کہاجاسکتا۔ ایسی غیر بھینی صورتِ حال میں ایک ہزار مالکوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مکان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایک مکان کی قیمت میں ہزار روپے ہوگی۔ اس چالیس ہزار روپے کے نقصان کے تدارک کے لیے ایک ہزار مالکوں میں سے ہرایک چالیس روپے کی مساوی قسط فراہم کر سکتا ہے۔ اور مکانوں کوآگ لگ جانے کی صورت میں دونوں مالکوں کوئیس میں ہزار روپے اس مشتر کہ فنڈ سے ادا کیے جاسکتے ہیں۔ اس طرح ایک مالک مکان اپنے ہیں ہزار روپے کے غیر یقینی لیکن امکانی سالانہ نقصان کو بیمہ کے ذریعہ صرف چالیس روپے کے یقینی نقصان سے پوراکر سکتا ہے۔ یہ طریقہ کس قدر عمدہ ہے۔ نقصان نہ صرف بہت سے لوگوں پر ، بلکہ برسوں کی طویل ملات پر پھیلادیاجا تا ہے۔

اس کیے بیمہ کوایک ایسامعاہدہ کہا جاسکتا ہے کہ جس کے ذریعہ ایک فراق اس پر رضامند ہوجاتا ہے کہ تھوڑی سی رقم کے معاوضے میں دوسرے فریق کوسی خاص حادثہ کے پیش آجانے پر ایک مقررہ رقم اداکرے گاوہ فریق جو کسی جو تھم یا خطرے سے دوسرے فریق کا تحفظ یا بچاؤکر تا ہے اس کو بیمہ کاریا بیمہ کنندہ کہتے ہیں اور وہ فریق جس کا جو تھم سے تحفظ کیا جائے اس کو بیمہ کرانے والا یا بیمہ شدہ کہتے ہیں جس دستاویز میں بیمے کے معاہدہ کی شرائط درج ہوتی ہیں اس کو بیمہ پالیسی اور جس رقم کی بیمہ پالیسی کی جاتا ہے۔
لی جاتی ہے اس کو بیمہ شدہ رقم کہتے ہیں۔ وہ رقم بیمہ کرانے والا بیمہ کار کو قسط کی شکل میں اداکر تا ہے اس کو پر یمیم کہا جاتا ہے۔
لی جاتی ہے اس کو بیمہ شدہ رقم کہتے ہیں۔ وہ رقم بیمہ کرانے والا بیمہ کار کو قسط کی شکل میں اداکر تا ہے اس کو پر یمیم کہا جاتا ہے۔
لی جاتی ہے اس کو بیمہ شرانے والے کا بیمہ شدہ چیز سے جو مفاد وابستہ ہوتا ہے اس کو "بیائی نفاد" کہتے ہیں۔

### بیمے کے بنیادی اصول

یہے کا معاہدہ بھی دوسروے معاہدوں ہی کہ طرح ہوتا ہے اور اس پر ہندوستانی قانونِ معاہدہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس معاہدہ کو مکمل ہونے کے لیے بھی حسبِ ذیل عام شرائط کا ہونا ضروری ہے: مثلاً (۱) سی راضی نامہ کا وجود (۲) فریقین کی آزادانہ مرضی (۳) معاہدہ کرنے کے لیے فریقین کا اہل ہونا۔ (۴) جائز آئینی معاوضہ (۵) قانونی مقصد و غیرہ۔ لیکن ان شرائط کے علاوہ بیمہ کے معاہدہ میں درجے ذیل مزید خصوصیات کا ہونا بھی لازمی ہے۔

### مكمل صدق نيت

بیمہ ایک مکمل باہمی اعتاد دوسیائی کامعاہدہ ہوتا ہے۔ بیمہ کار اور بیمہ کرانے والے دونوں سے بیمہ سے متعلق جملہ بادی حقائق کو بالکل صاف اور واضح طور پر ایک دوسرے سے ظاہر کر دینا چاہیے۔ ایک مادّی حقیقت ہے جس کی بنیاد پر دوسر افریق ہے ، جو دوسرے فریق کے جوھم کو قبول کرنے ، یا جوھم سے انکار کرنے کا فیصلہ پر ، یا پر بیم کی شرح مقرر کرنے کے فیصلے پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ بددیا نتی اور حقائق کو چھپانے سے بیمہ پالیسی منسوخ ہوجاتی ہے۔ کسی عام معاہدہ میں بھی غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے۔ غلط بیانی نہیں ہونی حیا ہدہ کا اختیار فریق ثانی کو حاصل ہوتا ہے وہ چاہے تو معاہدہ کو منسوخ کر سکتا ہے۔ بیمہ چاہدہ کی صورت میں نہ صرف یہ غلط بیانی ہی نہ ہوبلکہ فریقین کے لیے بیمی ضرور ک ہے کہ وہ معاہدہ سے متعلق کسی مادّی حقیقت کو جھپانے سے ، خواہ ارادہ کے طور پر ہو، یا انقاقیہ بیمہ پالیسی منسوخ ہوجاتی ہے۔

بیمہ کے معاہدے میں بیمہ کرانے والے کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، بیمہ شدہ چیز کے بارے میں بیمہ کمپنی کی بہ نسبت اسے بہتر علم ہو تاہے۔لہٰذااس کا بیہ فرض ہوجا تاہے کہ بیمہ سے متعلق ان تمام حقائق کوجن سے وہ واقف ہوواضح طور پر بیمہ کمپنی پرظاہر کردے۔

مثال: سیٹھ شیام لال نے اپنی دو کان کی آگ کا بیمہ کراتے وقت بیمہ کمپنی پر بیربات ظاہر نہیں کی تھی کہ ان کی دو کان کے نزدیک ایک پٹرول پہپ ہے۔ بعد میں پٹرول پہپ میں آگ لگ جانے کے حادثہ میں شیام لال کی دو کان بھی جل کر راکھ ہوگئ۔ لہذا تھے حقیقت ظاہر نہ کرنے کی بنا پر پالیسی منسوخ ہوگئی۔۔

### (۲) تاوان كامعابده

زندگی بیمہ اور شخصی حادثہ بیمہ کے علاوہ باقی تمام بیوں کے معاہدات تاوان کا معاہدہ کہلاتے ہیں کیوں کہ ان کی شرائط کے مطابق بیمہ کار بیمہ کرانے والے کو مقررہ جو تھم سے ہونے والے نقصان کی صورت میں اصل نقصان کا تاوان اداکرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ جور قم واقعی بیمہ کرانے والے کو متوقع حادثہ کے پیش آنے پر اداکی جاتی ہے وہ بیمہ کرانے والے کے اصل نقصان ہی کے برابر ہوتی ہے۔ اصل نقصان سے نہ کم نہ زیادہ۔

مثال: ۔ ایک مکان پر پچاس ہزار روپے کا آگ کا بیمہ کرایا گیا۔ اس سے مکان کو آگ لگ گئی۔ بیمہ کمپنی کے تخمینہ کے مطابق تیس ہزار روپے کی رقم سے مکان تعمیر ہوکرا پنی ابتدائی شکل میں آسکتا ہے۔ بس صرف تیس ہزار رپے کی رقم بیمہ کرانے والے کو تاوان کے طور پراداکی جائے گی۔

تاوان کے اصول کی بنیاداس نظریہ پررکھی گئی ہے کہ بیمہ کرانے والے کو بیمہ کے معاہدے کے ذریعہ صرف اصل نقصان کی تلافی کی جاسکے اور یہ بیمہ اس کے لیے منافع کا ذریعہ نہ بن سکے ۔ پس تاوان کے اصول کے پیش نظر بیمہ کے ذریعہ اصل مالیت سے زیادہ یاکم بیمہ کرانے کوروکنا ہے۔

## (۳) قابل بیمه مفاد

دراصل بیمہ کاکوئی بھی اصل معاہدہ بلا قابل بیمہ مفادی موجودگی کے مکمل نہیں ہوسکتا۔ بیموں کے بغیر عدالت کی نظر میں اس کے اس معاہدے کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ اس کا واضح مطلب میہ ہے کہ بیمہ کرانے والے کو بیمہ شدہ چیز سے ایساتعلق ہوکہ اس چیز کی تباہی یا نقصان سے چیز کی تباہی یا نقصان سے چیز کی تباہی یا نقصان سے بیمہ کرانے والے کو مالی نقصان ہوتا ہے۔ پس بیائی تعلق بیمہ شدہ چیز سے مض ایک جذباتی تعلق نہیں ہے بلکہ میہ ایک ایسامالی تعلق ہیمہ شدہ چیز سے مض ایک جذباتی تعلق نہیں ہے بلکہ میہ ایک ایسامالی تعلق ہے جس کا نقصان کی صورت میں رویے بیسے میں شار ہوسکے۔

#### مثال:

- (۱) ایک شخص کاا بنی زندگی سے بیائی مفادوابسته ہو تاہے۔
- (۲) ایک بیوی اینے شوہر کی زندگی میں بیائی مفادر کھتی ہے۔
- (س) ایک تا جر کواینے کاروباری املاک یا اپنے تجارتی مال سے بیائی مفاد ہو تا ہے۔
- (۴) ایک قرض خواہ کو قرض کی رقم کی حد تک اپنے قرضدار کی اندگی ہے بیائی تعلق ہو تا ہے۔
- (۵) بیائی مفاد کاجن او قات میں ہونالاز می ہے، اُن کا بیمہ کی حسب ذیل نوعیتوں پر انحصار ہو تا ہے۔
  - (٢) آگ اور حادثہ کے بیمے: بیمہ کرانے کے وقت سے لے کر نقصان ہونے کے وقت تک۔
- (۷) زندگی بیمہ:جس وقت بیمه کرایاجائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مطالبہ کرتے وقت بھی یہ صورت ہوجاتی ہو۔
  - (۸) سمندری بیمه: صرف نقصان کے وقت

### بيمه كالسميل

بیمہ کی گئیشمیں ہیں۔ بیشک آج کل سب ہی قسم کے خطرات یاجو کھموں کے لیے بیمہ کرایا جاسکتا ہے۔ بیمہ کی چند خاص قسموں کابیان درج ذیل ہے۔

(۱) زندگی بیمہ: بیرایک ایسا بیمہ ہے جس کے تحت بیمہ کمپنی بیمہ کرانے والے کی موت پریاایک مقررہ ملات گزر حانے کے بعد ،ان میں سے جو بھی پہلے واقع ہو،ایک مقررہ رقم کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔

زندگی کا بیمہ تاوان کامعاہدہ نہیں ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ موت سے جو حقیقی نقصان ہو تا ہے اس کانہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور نہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے،اس لیے کوئی بھی شخص اپنی زندگی کا بیمہ کسی بھی رقم کاکراسکتا ہے۔اور موت واقع ہونے کی شکل میں اس کامطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

زندگی بیمہ جو هم یا خطرے سے تحفظ کا اور روپے پیسے کے جمع کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک مقررہ قسط یا پر بیمیم کی ادائیگی کے بعد بیمہ کرانے والا شخص دوفائدہ کا حقد ار ہوجا تا ہے۔ پہلا فائدہ توبہ کہ اس کی موت واقع ہوجانے پر ایک مقررہ رقم اس کے وارث کومل جائے گی۔ لہذازندگی بیمہ بیہ شخط کا عضر ہوا۔ دوسرا فائدہ بیہ ہو تا ہے کہ جور قم پر بیمیم کی شکل میں وہ جمع کر تا ہے اس پر سود در سود کے حساب سے سود ہی نہیں ملتا بلکہ وہ انتہائی شکلم سیکورٹی کی شکل میں جمع رہتی ہے اور مقررہ میں تسرمایہ کاری کا عضر بھی شامل ہو تا ہے۔

1956 میں زندگی بیمہ کے کاروبار کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا ہے۔اس وقت سے ہندوستان میں زندگی بیمہ کا کاروبار لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا کے ذریعہ عمل میں آتا ہے۔

(۲) آگ بیمہ: آگ بیمہ کے معاہدہ کے ذریعہ بیمہ کمپنی ایک مقررہ حد تک بیمہ شدہ جائداد کی آگ کے ذریعہ ہونے والے نقصانات کی تلاقی کرنے کی ذمہ داری لیتی ہے۔ بیمہ کرانے والا این عمارت یا گودام کا آگ بیمہ کرانے کے بعد ایک واجی رقم بیمہ کپنی اقرار کرتی ہے کہ وہ بیمہ شدہ جائیداد کو بیمہ کپنی اقرار کرتی ہے کہ وہ بیمہ شدہ جائیداد کو ایک مقررہ مدت کی نقصان کی تلاقی کردے گی۔ آگ بیمہ پالیسی کی مدت دس دن سے لے کربارہ مہینے تک کی ہوسکتی ہے۔ لیکن مقررہ میعاد کے ختم ہوجانے کے بعد ضروری پر بیم کی ادائیگی پر بیمہ پالیسی کی تجدید بھی ہوسکتی ہے۔ بیمہ کرانے والانقصان کی تعدید بھی ہوسکتی ہے۔ بیمہ کرانے والانقصان بالیسی کی تجدید بھی ہوسکتی ہے۔ بیمہ کرانے والانقصان کی تعدید بھی ہوسکتی ہے۔ بیمہ کرانے والانقصان ہونے پر بیمہ شدہ رقم کے اندر صرف اصل نقصان بی کے تاوان کا حق دار ہوتا ہے۔ اس سے اس کو کوئی منافع حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تاکہ کوئی خض جائداد یا مال کی اصل قیست سے زیادہ رقم کا بیمہ کرار اور اسے آگ لگا کر بیمہ کپنی سے منافع مارانے والے کا ذریعہ نہیں ملی سکتا۔ مزید ہے کہ جب بیمہ کرانے والے کو جملہ بیمہ کمپنیوں سے مقررہ حدے اندر اصل نقصان سے زیادہ کا معاوضہ نہیں ملی سکتا۔ مزید ہے کہ جب بیمہ کرانے والے کو اصل نقصان کا معاوضہ مل جاتا ہے تووہ ایسی نقصان شدہ جائداد کے حقوق (نقصان کی حد تک ) بیمہ کمپنی کے نام

آگ بیمہ میں باہمی اعتماد اور سچائی کے اصول پر نہ صرف بیمہ کراتے وقت ہی کاربند ہوناضروری ہے بلکہ بیمہ کی پوری مدت و میعاد اور مطالبہ کرتے وقت بھی اس پر کاربند ہوناانتہائی ضروری ہے۔ بیمہ کرانے کے بعد اگر کوئی ایسی تبدیلی آجائے جس سے جوھم بڑھ جاتا ہے توفوراً ہی بیمہ کمپنی کواس تبدیلی کی اطلاع دینی چاہئے اس کے علاوہ بیمہ کرانے والے کی بیبنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیداد کو نقصان سے بچانے کے لیے ایمانداری کے ساتھ لوری پوری کوشش کرے۔

(۳) حادثہ بیمہ، حادثہ بیمہ، حادثہ بیمہ ایک ایسامعاہدہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ بیمہ کمپنی یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ حادثہ بیمہ پالیسی عام انسان کے کسی عضوکو یاا ملاک کو نقصان بینچے توایسے نقصانات کی تلافی بیمہ کمپنی کی طرف سے کی جائے گی۔ حادثہ بیمہ پالیسی عام طور پر کار ، اسکوٹر اور اسی قسم کے دو سروں حادثوں کے جوھم کے تحفظ کے لیے جاری کی جاتی ہے۔ بڑے شہروں میں ، جہال کار اور اسکوٹر کے حادثات عام طور پر آئے دن پیش آئے رہتے ہیں اور لوگ انتہائی زخمی ہوجائے ہیں ، توایسے جوھم کو حادثہ بیمہ کے ذریعہ گاڑیوں اور ڈرائیوروں کا بیمہ کرکے کم کیا جاسکتا ہے اور اس طرح سے حادثہ سے نقصانات کی تلافی کی جاسکتی ہے۔ گرحادثہ بیمہ پالیسی کے تحت بیمہ کرانے والے کوکوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ حادثہ بیمہ میں پر میم کی رقم پیشگی اداکی جاتی ہے ماطور پر حادثہ بیمہ پالیسیاں بارہ ماہ کی مدت سے زیادہ عرصہ کے لیے جاری نہیں کی جاتیں ۔ حال ہی میں حکومت ہندنے وزیر اعظم کے بیس نکاتی اقتصادی پروگرام کے تحت حادثہ بیمہ کی نئی اسیم جاری کی ہے۔ اس کی جاتیں حادثہ بیمہ کہاجاتا ہے اس اسکیم کے تحت پر میم کی واجبی رقم کی ادائیگی کے بعد جنتا حادثہ انشور نس پاپلیسی حاصل کی جاسکتی گی جاسکتی کے جد جنتا حادثہ بیمہ کہاجاتا ہے اس اسکیم کے تحت پر میم کی واجبی رقم کی ادائیگی کے بعد جنتا حادثہ انشور نس پاپلیسی حاصل کی جاسکتی گی جاسکتی کی خوتتا حادثہ بیمہ کہاجاتا ہے اس اسکیم کے تحت پر میم کی واجبی رقم کی ادائیگی کے بعد جنتا حادثہ انشور نس پاپلیسی حاصل کی جاسکتی

ہے کہ اسکیم جنتا کے کمزور طبقوں میں بہت مقبول ہور ہی ہے۔ (۱) بھارتیہ جیون بیانگم کی کتاب'' ایجینٹ ئے نُووَل'' میں خاص طور پر''زندگی بیمہ'' کے متعلق جو تفصیلات درج ہیں ان کے ضروری افتتاسات ہم یہاں نقل کرتے ہیں: (ہندی سے ترجمہ)

زنرگی بیمہ مینی: اس کمپنی کی بنیاد پارلیامنٹ کی ایک دفعہ کے ذریعہ رکھی گئی ہے جسے صدر جمہوریۂ ہندنے ۱۸۸ جون ۱۹۵۲ء کو اپنی منظوری دی، بید دفعہ کیم جولائی ۱۹۵۲ء سے نافذ کی گئی، اور کمپنی نے کیم ستمبر ۱۹۵۲ء سے کام کرنا شروع کیا، اسی دن سے کمپنی کو ''زندگی بیمہ'' کے کاروبار میں اختیار حاصل ہواہے۔

اس کمپنی کے پندرہ(۱۵)ممبر ہیں،اس کاصدر دفتر ممبئی میں ہے اور پانچ دفتر ذیلی ہیں جوممبئی،کلکتہ، دتی، کانپور،اور مدراس میں ہیں جن کی تعداد نوسو ہے۔اس کے علاوہ ملک کے باہر لندن، فجی،اور مارشیش میں بھی تین برانچ ہیں۔

بیمہ داروں کے ذریعہ پاکیسی میں کمپنی کو دیا گیار و پیہ بونس کے ساتھ کممل محفوظ رہتا ہے کیوں کہ اس کی حفاظت کی گارنی حکومتِ ہند دیتی ہے کمپنی کے لیے بیہ ضروری ہے کہ کم سے کم دوسال میں ایک بار اپنی کاروباری اقتصادی حالت کی جانچ اور ذمہ داریوں کا تجزیہ بیمہ آفیسر کے ذریعہ کرائے اور ان کے ذریعہ تیار کی گئی رپورٹ حکومتِ ہند کودے۔

ا پنی جانچ پڑتال کے بعد روشنی میں آنے والی بچت رقم میں سے پنچانوے (۹۵) فیصد، یا حکومت کی منظوری کے مطابق اس سے بھی زیادہ رقم مینی کے بیمہ داروں میں یا توبانٹ دی جائے گی یاان کے لیے محفوظ کر دی جائے گی۔ بقیہ رقم میں سے "زندگی بیمہ قانون" کی دفعہ نو (۹) کے اندر آنے والی کمپنی کے اختیار کے متعلق اخراجات کی مدوں کو پوراکرنے کے بعد جور قم بچے گی وہ یا تو حکومت کو دی جائے گی، یا حکومت کے ذریعہ جاری کیے گئے منصوبہ (آئیم) کے لیے اس کے ذریعہ بنائے گئے طریقہ سے استعمال میں لایا جائے گا۔ بیمہ داروں کے لیے مختص کی گئی رقم کا بڑوار اان کے در میان کیا جائے۔ اس بات کا فیصلہ تجزیہ کرنے والے دُگام یا

<sup>(</sup>۱) کامرس، ص: ۵۷ تا، ص: ۹۲، تی اردوبیورو، دبلی

آفیسروں کے ذریعہ کیاجائے گا۔

زندگی بیمه کیا ہے؟ زندگی بیمه ایک قراریا معاہدہ ہے، اس کا مطلب بیہ کہ خاص حادثہ کے ہونے پر بیمہ داروں کو، یا اس کے وارث کو کوئی طے شدہ رقم دے دی جائے گی۔ جیسے ایک خاندان میں ایک آدمی کام کر تاہے، اچانک حادثہ ہوجانے پر پریشانی، ہوجاتی ہے، زندگی بیمہ اس پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔

پالیسی کی ساکھ اور اس پر قرض دینے کی آسانی: پھھ وقت تک پالیسی چلانے کے بعد اگر بیمہ داراسے آئدہ جاری نہ رکھ سکے تووہ اس کی نفذ قیمت فوراً حاصل کر سکتا ہے ، اس کے علاوہ وہ اپنی پالیسی کی ضانت پر فوراً قرض لے کرتھوڑے وقت کی اقتصادی دشواری کوختم کر سکتا ہے ، بازار میں کاروبار کے واسطے قرض کے لیے بھی زندگی بیمہ پالیسی کو بھی جمانت کی شکل میں منظور کر لیاجا تا ہے۔

آمکم تیکس سے جھوٹ اکم ٹیکس قانون کے تحت زندگی بیمہ کے لیے دی گئ قسط پر اہم ٹیکس میں خاصی دل چسپ چھوٹ دینے کا انتظام ہے۔ اہم ٹیکس کی اس چھوٹ پر غور کرنے سے بید معلوم ہوگا کہ بیمہ دار سے ہر قسط کچھ کم رقم کی لی جار ہی ہے۔

جائداد فیس، یا ملکیت نگیس: ملکیت ٹیس حکانے کے لیے زندگی بیمہ سب سے اچھا ذریعہ ہے۔" زندگی بیمہ"کرا لینے کے بعد نقدرو پہری کمی میں ملکیت ٹیس یا جائداد فیس اداکرنے کے لیے کم داموں پر جائداد کو بیچنے کی حاجت نہیں پیش آتی۔ کیوں کہ جیسے ہی کسی مال دار آدمی کی موت ہوئی اور جائداد فیس یا ٹیس اداکرنے کی ضرورت ہوئی ویسے ہی بیمہ پالیسی کورو پیہ حاصل ہوجاتا ہے۔

بیمہ کافرار کیا ہے؟ بیمہ کافرار سیچاعتاد کی بنیاد پرہے، کہ تمام متعلقہ امور کوشیح سیح بتادیا جائے، یہ قانون ہر قسم کے بیمہ کی بنیادہے۔

بیمہ کے سبھی قرار ناموں میں یہ ذمہ داری بیمہ دار کی ہے کہ وہ نہ صرف وہ باتیں جواس کی فہم کے مطابق اہمیت کی ہوں، بلکہ تجویز کے متعلق ساری باتیں کمپنی کے سامنے بیان کر دے ، کسی بھی دستاویز میں غلط بیانی راز چھپاکر، یادھوکہ بازی کر کے اگر کمپنی سے تجویز کی منظوری لے لی گئ توایسے قرار نامے سے پیدا شدہ دعوے خود بخود رد ہوجائیں گے ،اور کمپنی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگی۔

میں ہوتا، اور اس بات کی بنیاد پر اس کے دعوے کور دنہیں کیا جاسکتا کہ "تجویز فارم" اور دوسرے فار موں میں غلط بیانی کوکوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور اس بات کی بنیاد پر اس کے دعوے کور دنہیں کیا جاسکتا کہ "تجویز فارم" اور دوسرے فار موں میں غلط بیانی کی گئی ہے لیکن اگر کمپنی میہ بات کا بیٹ کہ غلط بیانی یا معاملہ کا چھپانا ضروری باتوں سے تعلق رکھتا ہے اور بیمہ کرتے وقت جان بوجھ کر، اور دھوکہ دینے کے ارادے سے میہ کام کیا گیا تو غیر خطرہ کی مید دفعہ نافد نہیں ہوگی اور دعو کی دوسال بورا ہونے کے بعد بھی مستر دہوجائے گا۔

### بيمه كامقصد:

(۱)خاندان کے لیے اقتصادی حفاظت کا انتظام۔

(۲) بڑھایے کے لیےرقم کا انتظام۔

(س) مالیت کا ٹیکس دینے کے لیے رویے کا انتظام۔

کسی خاص بیے کی تجویز میں بیمہ کامقصد میں بھی ہو سکتا ہے۔

(۴)۔(الف) تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے لیے گئے قرض کے لیے ضانت کا کام کرنا۔

(ب)ساج کی فلاح و بہبود کے ادار ہے۔اسپتال،اسکول وغیرہ کے لیے رقم کا انتظام۔

(۵)اگر بیمیہ کامقصدیہ ہوکہ اس کی بنیاد پر کاروبار کے لیے قرض لیاجا سکے توالیمی تجویز کی منظوری یانامنظوری بیمیہ دار

کے کردار ومالی حالت پرخصرہے، کسی بیمہ دار کی تجویز منظور ہوسکتی ہے، اور دوسرے کی نہیں۔ اس طرح کی تجویز پیش کرنے والوں کی طرف سے کمپنی کویہ بقین دلانا ہو گاکہ اس کے پاس بیمہ کی قسط، قرض کی قسط اور اس پرعائد ہونے والے سود کی قسط ادا کرنے کے لیے کافی مالی واقتصادی ذرائع ہیں، اس کے علاوہ کمپنی کے پاس تجویز پیش کرنے والے کویہ خبر بھی بھیجنی ہوگی کہ کتنی رقم کا قرض لیا گیا ہے اور کتنی رقم لینے کی خواہش ہے، قرض لینے والی پارٹی کیا بیمہ کی قسط خود دے گی، یا کیا قرض کی ضمانت صرف بیمہ یالیسی ہے؟

(۲) انکم ٹیکس کے چھوٹ کے متعلق بھی بیمہ پالیسیاں لی جاتی ہیں اگر بیمہ صرف انکم ٹیکس کے چھوٹ کے لیے لیاجائے توبیہ حجوث خالص" بندوبستی بیمہ پالیسی" یا" لمبے عرصے کے لیے اداشدہ قسط" پر بھی ملتی ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔
(ایجنٹ مے نوول، صستاص قلخیص)

تیکس قانون، اور زندگی بیمه: نیکس کوئی قسطول میں بانٹاجاسکتاہے، سب سے زیادہ مشہور دوسمیں ہیں۔ڈائر کٹ،یا ظاہری ٹیکس۔اوران ڈائر کٹ یاباطنی ٹیکس۔

(۱) دائرک من ماطا ہری تیکس: بیٹیس آمدنی، یادولت پرلگائے جاتے ہیں،ان ٹیکسوں کی شرح، یادر ٹیکس دہندہ کی ذاتی

حالت وغیرہ کالحاظ کر کے متعیّن کیاجا تاہے،اس کے زمرے میں متعلّد ٹیکس آتے ہیں۔جیسے

(الف)آمد في نئيس (ب) دولت نئيس وغيره (ج) بهبيا تخفه نئيس (د) ملكيت نئيس وغيره

(٢)ان دُامْرُكْمْ، باباطنی نگیس:اشیای بیع، كاروبار اور درآمد وبرآمد نگیس\_آبكاری نگیس، فروخت نگیس وغیره\_

ہندوستان میں اس وقت "ظاہری ٹیس قانون" خاص مرکزی ٹیس قانون ہے۔ قانون انکم ٹیس، قانون ملکیت ٹیس، قانون ملکیت ٹیس، قانون ہمہ ٹیکس اور قانون جائداد ٹیس،ان بھی قوانین کے تحت ٹیس دینے کی کافی اہمیت ہے۔اور مختلف قسم کی بچت میں حوصلہ دینے کے لیے ان ٹیکسوں کے متعلق قوانین میں خاص مراعات اور چھوٹ دینے کا اہتمام ہے۔اس قسم کی بچت میں زندگی بیمہ

پالیسی کے ذریعہ کی جانے والی بچت بھی شامل ہے۔

قانون کی دفعہ ۵ (۱) (۲) کے مطابق کسی بھی بیمہ پالیسی (جس کی ادائگی کاوقت نہ آیا ہو) سے حاصل شدہ رقم ٹیکس دہندہ کی اور سے ماسل میں مطابق کسی بھی بیمہ پالیسی کی قسط حرکانے کی مدت دس اسلی دولت میں شامل نہیں کی جائے گی بشرطیکہ پالیسی کی قسط حرکانے کی مدت دس سال سے کم ہے توٹیکس دہندہ کواسی کے حساب سے پالیسی کی رقم کے لیے چھوٹ دی جائے گی۔ یہ چھوٹ، ٹیکس اور اس کی شرح دونوں ہی کے لیے ہے دا ایجنٹ مے نوول ص ۲۷ تاص ۲۰۔ ہندی سے ترجمہ)

واضح رہے کہ زندگی بیمہ کی وجہ سے مختلف اقسام کے ٹیکسوں میں چھوٹ،اوراس کے علاوہ دیگر فوائد بیمہ کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ نقصانات بھی جوزندگی بیمہ کی ایک بنیادی اور لاز می شرط کے وجود وعدم پر گردش کرتے ہیں وہ شرط مجھے خاص زندگی بیمہ کے کئی ایجنٹوں کے ذریعہ معلوم ہوئی،اور وہ بیہے۔

### زندگی بیمه کی ایک لازمی مگر خطرناک شرط:

بیمہ دار کے لیے تین سال کی تمام قسطیں جب قرار داد" بیمہ کمپنی" جمع کرنی ضروری ہیں، اگر کسی وجہ سے کچھ قسطیں جمع ہونے سے رہ گئیں تواسے نہ جمع ہونے کی کہلی میعاد سے مزید پانچ سال کی مہلت بیمہ دار کودی جاتی ہے کہ وہ چاہے تواس مدت میں کبھی بھی بقیہ قسطیں بیک مشت مع سود جمع کرکے اپنی پالیسی جاری کرلے، لیکن اگریہ توسیع میعاد بھی گزر گئی اور بیمہ دار باقی ماندہ قسطیں جمع کرنے سے قاصر رہاتواس کا کھاتہ بند کرکے اس کی تمام جمع شدہ رقم ضبط کرلی جاتی ہے، یا بیمہ کمپنی کی اصطلاح میں وہ رقم سوخت ہوجاتی ہے جو خود بیمہ کمپنی کی ملک ہوجاتی ہے۔ ہاں اگر تین سال کی تمام قسطیں مقررہ یا موسعہ میں جمع کردی گئیں تو بیمہ کی مدت بوری ہوجاتی ہے۔ ہاں اگر تین سال کی تمام قسطیں مقررہ یا موسعہ میں جمع کردی گئیں تو بیمہ کی مدت بوری ہوجانے پر اسے وہ تمام رقم مع بونس واپس مل جائے گی۔ البتۃ ایک ایجنٹ نے یہ بھی بتایا کہ تینوں سال کی قسطیں ایک ساتھ بھی جمع کی جاسکتی ہیں، کمپنی اسے جمع کرکے رسید دے دیگی مگر اس پر کوئی بونس نہ ملے گا، اور رید بھی پکی یعنی ٹکٹ گئی ہوئی نہ ہوگی، رسید کی بنیاد پر جمع شدہ ذائدر فم بھی بھی واپس لی جاسکتی ہے۔

بیمہ مثر کی نقطۂ نظر سے: "بیریزندگی" اور "بیریاموال" کاجوتعارف گزشتہ اوراق میں پیش کیا گیا ہے اس کے پیش نظر بادی النظر میں ایسامحسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملات دینوی منافع کے ساتھ ساتھ غرر ، جہالت ، تمار اور رباجیسے مفاسد پر شتمل ہیں جو شری نقطۂ نظر سے جائز نہیں قرار دئے جاسکتے ، لیکن ہمیں یہ نکتہ لطیف یہاں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ معاملات ایسی حکومت کے زیرانظام کمپنیوں سے تعلق رکھتے ہیں جن پر بلاشہ یہاں کے غیرسلموں کا تغلب و تسلط ہے ، بلفظ دیگر حقیقت میں یہ حکومت عملی حیثیت سے انہیں غیر مسلموں کی ہے اور کم از کم آج کے حالات میں توکسی کو بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہونا چاہیے ۔ اور یہاں کے غیرمسلموں سے تمام عقود فاسدہ بشمول رباو قمار جائز ہیں کیوں کہ فقہ حقی کی شرائط کے مطابق وہ عقود محض ظاہری شکل و شاہری شکل و شاہرت کے لحاظ سے فاسد ہیں ، یار با اور قمار ہیں ور نہ حقیقت میں یہ بچھ بھی نہیں ۔ اس کی کامل حقیق فتاوی رضویہ جلد سابع ، کتاب الربامیں ہے جو آپ سے مختی نہیں ۔ اس لیے آپ سے درج سوالوں کے جواب مطلوب ہیں۔

### سوالات:

- (۱)-"بیمهٔ اموال" اور بیمهٔ زندگی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لعنی وہ قرض ہیں یاامانت یا پھھ اور؟ نیز قرض کی تقدیر پریہ "ربا" اور بہرحال" قمار" ہیں یانہیں؟
- (۲)-اگریہ بیمے رباہیں تو یہاں کی کمپنیوں سے (جو حکومت کی ہوں، یاخالص غیرمسلموں کی) ایساعقد یا معاہدہ جائز ہے یا نہیں ؟ اور قمار ہونے کی صورت میں کسی ایسی شرط کے ساتھ جس کے ہوتے ہوئے نفع کا حصول مظنون بظن غالب ہو، ان بیموں کی اجازت دی جاسکتی ہے یانہیں ؟ جواب اثبات میں ہو تو شرط کی بھی صراحت فرمائیں۔
- (۳)-کیاان عقود کوضان خطر طریق، ضان درک، یا حضرت شامی را شخاطینیه کی بیان کرده سوکره کی جائز شکل سے محق کیا جاسکتا ہے، یانہیں؟ (ضان وسوکرہ کے مسائل منسلک جزئیات میں مصرح ہیں)
- (۴)-بیوں کے عدم جواز کی تقدیر پر انکم ٹیکس اور ان کے علاوہ دوسر سے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے بیمہ کی اجازت ہوگی یا نہیں ؟ جبکہ ٹیکسوں کے لزوم کی صورت میں جتنے مال کا استحصال منتقن یا مظنون بطن غالب ہے،اتنے یا اس سے کم مال کا ضیاع قمار کی تقدیر پر محض موہوم و متر ددہے؟
  - (۵)-بعض صور توں میں قانونی حیثیت سے بیمہ کرانالاز می ہوتا ہے توان کے بارے میں حکم شرع کیا ہوگا؟ (۲)-بہر حال ان عقود کے عدم جواز کی تقدیر پر:
- روں کہ مہر مان ہوگا کہ ان کے ذریعہ حاصل ہونے والی اضافی رقم یا بونس کو فرقہ وارانہ فسادات میں ناحق ضائع ہونے (الف) کیا بیہ جائز ہوگا کہ ان کے ذریعہ حاصل ہونے والی اضافی رقم یا بونس کو فرقہ وارانہ فسادات میں ناحق ضائع ہونے
  - والے جان ومال کاعوض قرار دے کروصول لیں،اور اپنے مصرف میں خرچ کریں؟
- (ب) یابہر حال (خواہ عوض مانیں یانہ مانیں) اسے لینااور اپنے دینی و دنیوی امور میں استعمال کرناجائز ہو گا؟ کیوں کہ وہ مال فی الواقع مال مباح ہے جو بلاغدر و فریب وصول ہور ہاہے۔
- اب آئندہ اور اق میں فقد حنفی کے چند جزئیات بھی ملاحظہ فرمالیس ممکن ہے کہ ان سے مسائل کے حل میں پچھ مد د ملے۔ آپ کاخیر اندلیش

مجرنظام الدین رضوی خادم دار العلوم اشرفیه مصباح العلوم، مبارک بور • سرر جب ۱۲۳ اھ (ایک بج شب)

### جزئيات

تين سال تك كي ليخ الم جائز به ، بشرط كماس بورى مت مين مسلم فيه وستياب بون كاظن غالب بود قال : ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل (أي محلا الدين) حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز — لنا قوله عليه والسلام : لا تسلموا في الثمار حتى يبدو صلاحها ، ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل. (أ)

ولا(يصح السلم) في طعام قرية بعينها ، أو ثمرة نخلةٍ بعينها لأنه قد يعتريه آفةٌ فلا يقدر على التسليم وإليه أشار عليه والسلام حيث قال: أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه، ولو كانت النسبة إلى قريةٍ لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشمراني ببخارى والبساخى بفرغانة .اه

وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المكفول به أو مجهولًا إذا كان دينًا صحيمًا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع لأن مبنى الكفالة على التوسع فيتحمل فيها الجهالة ، وعلى الكفالة بالدرك إجماع وكفى به حجةً ، وصار كما إذا كفل لشجة صحت الكفالة وإن احتملت السراية والاقتصار ، وشرط أن يكون دينا صحيحا ومراده أن لا يكون بدل الكتابة. اه<sup>(۳)</sup>

ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول ما بايعت فلانًا فعلي ، و ما ذاب لك عليه فعلي أو ما غصبك فعلي، والأصل فيه قوله تعالى "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والإجماع منعقد على صحة ضمان الدرك ، ثم الأصل أنه يصح تعليقها بشرط ملائم لها مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق.

کفالتِ مال کوشرط پرمعلق کرنے کی وضاحت بہارِ شریعت حصہ ۱۱۰ متعلقہ باب میں ہے: در مختار میں ہے: در مختار میں ہے:

<sup>(</sup>۱) هدایه، ص:۷۷، ج: ۳، باب السلم، مجلس البركات، مبارك فور.

<sup>(</sup>٢) هدایه، ص: ٧٩، ج: ٣، باب السلم، مجلس البركات، مبارك فور.

<sup>(</sup>۳) هدایه، ص:۹۹، ۱۰۰، ج: ۳، باب الکفالة، مجلس البرکات، مبارك فور.

<sup>(</sup> $^{\alpha}$ ) هدایه، ص:  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  باب الکفالة، مجلس البرکات، مبارك فور.

و يضمن المسلم قيمة خمره و خنزيره إذا أتلفه و تجب الدية عليه إذا قتله خطاءً ويجب كف الأذي عنه. اه

روالمخار، ص: ٢٥٣، ج: ٣٠ فصل في استعمال الكافر اسباب المستامن مير ب:

الأصل أنه يجب على الإمام نصرة المستأمنين ما داموا في دارنا ، فكان حكمهم كأهل الذمة إلا أنه لا قصاص على مسلم أو ذمي بقتل مستأمن ، و يقتص من المستأمن بقتل مثله ، و يستوفيه وارثه إن كان معه وذكر أيضا أن المستأمن في دارنا إذا ارتكب ما يوجب عقو بة لا يقام عليه إلا ما فيه حق العبد من قصاص ، أو حد قذف ، وعند أبي يوسف : يقام عليه كل ذلك إلا حد الخمر كأهل الذمة ، ولو أسلم عبد المستأمن أجبر على بيعه ، ولم يترك يخرج به ولو دخل مع امرأته ومعهما أولاد صغار، فأسلم أحدهما أو صار ذميا فالصغار تبع له ، بخلاف الكبار ، ولو إناثا لانتهاء التبعية بالبلوغ عن عقل ، ولا يصير الصغير تبعا لأخيه أو عمه أو جده ولو كان الأب ميتا في ظاهر الرواية .وفي رواية الحسن : يصير مسلما بإسلام جده والصحيح الأول إذ لو صار مسلما بإسلام الجد الأدنى ، لصار مسلما بإسلام الجد الأعلى ، فيلزم الحكم بالردة لكل كافر لأنهم أولاد آدم ونوح عليهما السلام ، ولو أسلم في دارنا وله أولاد صغار في دارهم لم يتبعوه إلا إذا أخرجوا إلى دارنا قبل موت أبيهم ا هـ ملخصا وسنذكر عنه أن تبعية الصغير تثبت وإن كان ممن يعبر عن نفسه ، وذكر في موضع آخر أن المستأمن لو قتل مسلما ولو عمدا أو قطع الطريق أو تجسس أخبارنا ، فبعث إليهم أو زني بمسلمة أو ذمية كرها أو سرق لا ينتقض عهده اه. ملخصا . وحاصله : أن المستأمن في دارنا قبل أن يصير ذميا حكمه حكم الذمي إلا في وجوب القصاص بقتله ، وعدم المؤاخذة بالعقو بات غير ما فيه حق العبد ، وفي أخذ العاشر منه العشر وقدمنا قبل هذا الباب أنه التزم أمر المسلمين فيما يستقبل. مطلب ما يؤخذ من النصاري زوار بيت المقدس لا يجوز أقول: وعلى هذا فلا يحل أخذ ماله بعقد فاسد ، بخلاف المسلم المستأمن في دار الحرب ، فإن له أخذ مالهم برضاهم ، ولو بربا أو قمار لأن مالهم مباح لنا إلا أن الغدر حرام ، وما أخذ برضاهم ليس غدرا من المستأمن ، بخلاف المستأمن منهم في دارنا لأن دارنا محل إجراء الأحكام الشرعية فلا يحل لمسلم في دارنا أن يعقد مع المستأمن إلا ما يحل من العقود مع المسلمين ، ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء لا يلزمه شرعا وإن جرت به العادة ، كالذي يؤخذ من زوار بيت

المقدس كما قدمناه في باب العاشر عن الخير الرملي . وسيأتي تمامه في الجزية . مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربي ما هلك في المركب و بما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا: وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته ، و يدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده ، يسمى ذلك المال : سوكرة على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره ، فذلك الرجل ضامن له بمقابلةما يأخذه منهم ، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة (أ) وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما ، والذي يظهر لي : أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم .فإن قلت : إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت قلت ليست مسألتنا من هذا القبيل لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة بل في يد صاحب المركب ، وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجيرا مشتركا قد أخذ أجرة على الحفظ ، وعلى الحمل ، وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرق ونحو ذلك .فإن قلت : سيأتي قبيل باب كفالة الرجلين قال لآخر اسلك هذا الطريق ، فإنه آمن فسلك ، وأخذ ماله لم يضمن ولو قال : إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ضمن وعلله الشارح هنالك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا ا ه أي بخلاف الأولى ، فإنه لم ينص على الضمان بقوله فأنا ضامن ، وفي جامع الفصولين الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور فيصار كقول الطحان لرب البر: اجعله في الدلو فجعله فيه ، فذهب من النقب إلى الماء ، وكان الطحان عالما به يضمن ؛ إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة .اه .قلت : لا بد في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالما بالخطر كما يدل عليه مسألة الطحان المذكورة ، وأن يكون المغرور غير عالم إذ لا شك أن رب البر لو كان عالما بنقب الدلو يكون هو المضيع لمالة باختياره ، ولفظ المغرور ينبئ عن ذلك لغة لما في القاموس غره غرا وغرورا فهو مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو . ا هـ .

<sup>(</sup>۱) سوکرۃ: بید لفظ معرب ہے، لفظ SECURITE (سیکورٹی) کا جس کامعنیٰ امان واطمینان ہے۔ اسی مناسبت سے عربی میں اس کا ترجمہ "عقد التامین" کیا گیا ہے۔ ۲امجمہ نظام الدین۔

ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار، ولا يعلم بحصول الغرق هل يكون أم لا ، وأما الخطر من اللصوص ، والقطاع فهو معلوم له ، وللتجار لأنهم لا يعطون مال السوكرة لا عند شدة الخوف طمعا في أحذ بدل الهالك ، فلم تكن مسألتنا من هذا القبيل أيضا ، نعم : قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب ، فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم ، و يأخذ منه بدل الهالك ، و يرسله إلى التاجر فالظاهر أن هذا يحل للتاجر أخذه لأن العقد الفاسد جرى بين حربيين في بلاد الحرب ، وقد وصل إليه مالهم برضاهم فلا مانع من أخذه ، وقد يكون التاجر في بلادهم ، فيعقد معهم هناك ، و يقبض البدل في بلادنا أو بالعكس ، ولا شك أنه في الأولى إن حصل بينهما خصام في بلادنا لا تقضى للتاجر بالبدل ، وإن لم يحصل خصام ودفع له البدل وكيله المستأمن هنا يحل له أخذه لأن العقد الذي صدر في يكون قد أخذ مال حربي برضاه وأما في صورة العكس بأن كان العقد في بلادنا ، والقبض في بلادهم فالظاهر أنه لا يحل أخذه ، ولو برضا الحربي لابتنائه على العقد بلادنا ، والقبض في بلاد الإسلام ، فيعتبر حكمه هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة فاغتنمه فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب. (1)

<sup>(</sup>۱)- ردالمحتار، ص: ۲۸۱، ۲۸۱، ج: ٦، باب المستامن، من كتاب الجهاد، دار الكتب العلمية، بيروت

#### خلاصهٔ مقالات بعنوان: "جان ومال کا بیمیه اور ان کی شرعی حیثیت"

تلخيص نگار: حضرت علامه محمد احمد مصباحی دام ظله

اس موضوع کے تحت بیمہ اور اس کی شمول مے تعلق سوال نامہ میں کافی معلومات فراہم کی گئی تھیں جو سبھی مقالہ نگاروں کے لیے کار آمد ثابت ہوئیں۔ مرتبِ سوالات حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین رضوی ہیں۔ بیمہ کے نظام کار کی فصیل کے بعد درج ذیل سوالات پیش کیے گئے تھے:

- را)-"بیمهٔ اموال" اور "بیمهٔ زندگی" کی شرعی حیثیت کیاہے؟ لیمنی وہ قرض ہیں یاامانت یا پھھاور؟ نیز قرض کی تقدیر پر میہ "ربا" اور بہر حال" قمار" ہیں یانہیں؟
- (۲)-اگریہ بیمے رباہیں تو یہاں کی کمپنیوں سے (جو حکومت کی ہوں، یا خالص غیر مسلموں کی) ایساعقد یا معاہدہ جائز ہے یا نہیں؟ اور قمار ہونے کی صورت میں کسی ایسی شرط کے ساتھ جس کے ہوتے ہوئے نفع کا حصول مظنون بظن غالب ہو، ان بیموں کی اجازت دی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب اثبات میں ہو تو شرط کی بھی صراحت فرمائیں۔
- (۳) کیاان عقود کوضانِ خطر طریق، ضانِ درک، یا حضرت شامی را مطالحی این کرده سوکره کی جائز شکل سے محق کیا جاسکتا ہے، یانہیں؟ (ضان وسوکرہ کے مسائل منسلک جزئیات میں مصرح ہیں)
- (۴)-بیوں کے عدم جواز کی نقدیر پرانکم ٹیکس اور ان کے علاوہ دوسرے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے بیمہ کی اجازت ہوگی یا نہیں ؟ جبکہ ٹیکسوں کے لزوم کی صورت میں جتنے مال کا استحصال متنقن یا مظنون بظن غالب ہے، استے یا اس سے کم مال کا ضیاع قمار کی تقدیر پر محض موہوم و متر دد ہے ؟
  - (۵)-بعض صور توں میں قانونی حیثیت سے بیمہ کرانالاز می ہوتا ہے توان کے بارے میں حکم شرع کیا ہوگا؟
    - (٢)-بهرحال ان عقود کے عدم جواز کی تقدیر پر:
- (الف) كيابيه جائز ہوگاكدان كے ذريعه حاصل ہونے والى اضافى رقم يابونس كو فرقد وارانه فسادات ميں ناحق ضائع ہونے

والے حان ومال کاعوض قرار دے کروصول لیں،اور اپنے مصرف میں خرچ کریں؟

(ب) يابهرحال (خواه عوض مانيس يانه مانيس) اسے لينااور اپنے ديني ودنيوي امور ميں استعال كرناجائز ہو گا؟ كيول كه وه مال رب بی بہر صور ۔ ۔ فی الواقع مال مباح ہے جوبلا غدر و فریب و صول ہور ہاہے۔
بیمیہ سے متعلق مقالات:

درج بالاسوالات سے متعلق موصول ہونے والے مقالات وجوابات کی تفصیل حسب ذیل ہے:

• ۲ر صفحار • . (۱)\_\_\_مفتی محمد نظام الدین رضوی

۸ارصفحات (۲)\_\_\_مولاناتىمس الهدى بستوى

(۳)\_\_\_\_مولاناآل مصطفیٰ مصاحی ۲ار صفحان.

(۴) \_\_\_\_مولاناعبدالحق رضوي •ارصفحات

•ار صفحات (۵)\_\_\_\_مولانامعراج القادري

۵رصفحان (۲)\_\_\_مولاناعز براحسن رضوي

(۷) سعلامه عبدالحکیم شرف قادری همر صفحات

همر صفحار س (۸)\_\_\_مولانامجرحسين خال

(٩) \_\_\_\_مولاناانورعلى نظامي هم رصفحات

(۱۰) ــــمولانامحدسيم فيض آبادي سرصفحات

(۱۱)\_\_\_مولانار حميت سين کليمي سرصفحارين

(۱۲) \_\_\_\_مولانابدرعالم مصباحی سمارصفحات

#### آراوفتاويٰ:

(۱۳) \_\_\_\_مولانا قاضى عبدالرحيم بستوى ۲ر صفحات

ارصفحه (۱۴)\_\_\_\_مفتى زىن العابدين ٹانڈوي

ارصفحه (۱۵) \_\_\_\_مفتى اختر حسين رضوى در بھنگوى

(۱۲) \_\_\_\_مفتی محمدالوب رضوی ارصفحه

#### تبصره وخلاصه:

بعض مختصر مقالات بھی بہت جامع اور تمام ضروری گوشوں پر حاوی ہیں ، مثلاً <u>علامہ عبدالحکیم شرف قادری</u> اور <del>مولا</del>نا <del>عزیراحسن رضوی</del> کے مقالات اسی طرح مولا نار حمیت کلیمی نے بھی ہر گوشے پر بحث کی کوشش کی ہے ،اگر جیران کی بعض باتیں تمام مقالہ نگاروں سے جداگانہ ہیں۔ مولاناتمس الہدی استوی کا مقالہ ۱۸ سفحات کا ہے جن میں ۲ رصفحات سودو حرمت، اس کی مضرت اور اس سے تعلق آیات واحادیث اور بعض حکایات پرشمل ہیں صفحہ ۹ تک حربی سے سودو قمار کی حیثیت پر گفتگو کی گئے ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ وہ سودو قمار نہیں اور جائز ہے۔ صفحہ ۱۰ رواار پر ربا القرض و ربا النسیعه کا تعارف ہے۔ شخصہ ۱۲ رسے لائف انشونس پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ حاصل ہے ہے کہ اس میں منافع سے زیادہ مفاسد، خطرات اور نقصانات ہیں، جو نفع متوقع ہے اس کا حصول انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور طرح طرح کے ثبوت و شواہد کی فراہمی لازم کردی جاتی ہے جو انتہائی د شوار ہے، اس لیے اس کا جوازنہ ہوگا۔

مر جنرل انشونس ميتعلق رقم طراز بين كه:

''انشورنس کی سوسائٹ کا مزاج رضا ورغبت سے مل کر بنا ہو تا ہے ، اس میں فریب کاری ، دھوکا بازی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ، الہٰذا جنرل انشورنس کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔"

جن صورتوں میں قانوناً بیمه ضروری ہے، آخیں بھی"الضرورات تبیح المحظورات" کے تحت جائز کہتے ہیں۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری کے فاضلانہ، جامع اور مختفر ضمون کا حاصل سے ہے کہ:

"(الف): بیمۂ زندگی کے علاوہ دوسرے بیموں میں کئی طرح نکرر اور دھو کا پایا جاتا ہے ،اس لیے وہ ناجائز ہیں ،اور غرر کی کچھ صورتیں بیمۂ زندگی میں بھی ہیں ،اس لیے اس کا بھی جواز نہیں ،غرر کی صورتیں بیہ ہیں:

(۱)-كيارقم ملے گى؟وه موجودومتعيّن نهيں، يه غرر في الوجود و التعيين ہے۔

(٢)-خطره ہواتو ملے گی ورنہ نہیں، پیغور فی الحصول ہے۔

(۳)-مقدار کیا ہوگی؟ اس کا تعلق نقصان کے حساب سے ہوگا، یہ غرد فی المقداد ہے، جب کہ بیمہ کی قسط فوری طور پراداکردی جاتی ہے۔

(۴) کب رقم ملے گی؟اس کا کوئی وقت متعیّن نہیں، بیمۂ زندگی میں بھی متعیّن نہیں، کیوں کہ موت اور حادثے کا وقت متعیّن طور پر ہمیں معلوم نہیں، بیرغر رفی الاجل ہے۔

(ب) پھریہ قمارہے اور اس میں ربابھی ہے ، عقدِ فاسد بلاعذر کی اجازت اس شرط سے مشروط ہے کہ ہر طرح اپناہی نفع ہواور بیرالیک کمپنیوں میں کسی طرح متوقع نہیں۔ (فتاویٰ رضوبیہ)

(ج) ٹیکسوں سے بچنے کے لیے ایسے ناجائز کا ارتکاب جائز نہیں، کیوں کہ ان میں حالتِ اضطرار نہیں۔اگر قانونی طور پر بیمہ کر اناجائز ہو توبیہ لکھ دیاجائے کہ مجھے یامیرے وارث کو اتنی ہی رقم لین ہے جتنی جمع کی ہے، کتابوں کے حوالے آخر میں درج فرمائے ہیں۔

مولاناعبدالحق رضوی بیرۂ جان و مال کور باو قمار پرمشتمل بتاتے ہیں، چوں کہ زندگی بیمہ میں جور قم جمع ہوتی ہے اس

سے زائد کا حصول شرط وعہد کے ساتھ ہوتا ہے اور بیمۂ اموال حادثہ رونما ہونے پر موقوف رہتا ہے ، حادثہ نہ ہوا تورقم ضائع ہوجاتی ہے ،اس لیے وہ قمار ہے۔

مگر زندگی بیمہ کامعاملہ حربی سے ہوااور نفع سلم ہی کا ہو تواسے جائز بتاتے ہیں ،اس کے بعد (۱) کفار کی شمیں (۲) سود تے حقق کے لیع صمتِ بدلین کی شرط۔ (۳) ہندوستان کا دار الاسلام اور یہاں کے کفار کا حربی ہونا (۴) پھر حربی کے ساتھ عقودِ فاسدہ کا جواز ، حیار مقدمات قائم کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

آخر میں واضح کرتے ہیں کہ زندگی بیمہ ایک قرض کا معاملہ ہے جس میں ربا پایاجا تا ہے ، اور ایسے عقدِ فاسد کے توسط سے حربی کا مال لیاجا سکتا ہے ۔ رہاتین سال تک قسطیں جمع نہ کرنے کی صورت میں ضیاعِ رقم کا خطرہ تو اس کا دفعیہ بیہ بتاتے ہیں کہ تیزون قسطیں ایک ساتھ جمع کر دی جائیں ، یا اس کا جواز اس کے حق میں خاص کیاجائے جواپنی آمدنی کے لحاظ سے طنِ غالب رکھتا ہو کہ میں قسطیں جمع کر لوں گا۔

بیمهٔ اموال میتعلق نقصانِ حال کازیاده رجحان پائے جانے کی وجہ سے عدم جواز کی جانب اپنامیلان ظاہر کرتے ہیں۔
مولانا آلِ مصطفیٰ، مولانا معراج القادری اور مولانا عزیز احسن رضوی سوال نامے کے پیش نظر بیمهٔ زندگی کا امانت و
کفالت نہ ہونا تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اس طرح کہ پہلے ان کی تعریفیں کتبِ فقہ سے قل کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ بیمہ
ان تعریفات کے تحت نہیں آتا، مگر ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ مولانا آلِ مصطفیٰ بیمهٔ زندگی کو قرض مع ربا مانتے ہیں اور مولانا عزیر
احسن ومولانا معراج القادری اسے قرض نہیں مانتے قرض نہ ہونے کی دلیل بید دیتے ہیں کہ:

۔ بیمہ کے معاملہ میں قرض کی نیت نہیں ہوتی۔ ﴿ -قرض مقررہ میعاد سے پہلے طلب کیاجا سکتا ہے۔ ﴿ -قبل میعاد مطالبہ پروالیسی لازمی ہوتی ہے۔ ﴿ -قرض سوخت نہیں ہوتا اور بیمۂ زندگی ان سب کے برخلاف ہے۔

مگراس میں ربای شکل ہونے پر بھی متفق ہیں ،اسی طرح اس کے قمار ہونے پر بھی متفق ہیں۔ان مقالات میں قمار کی تعریف و توضیح کے بعد اس کا انطباق زندگی بیمہ کی صورت پر دکھایا گیاہے ، آخر میں حکم بیہ ہے کہ حربی کے ساتھ اس کا جواز ہونا چاہیے ،بشرطے کہ نفع مسلم ہی کا ہو ،اس طرح کہ قسطوں کے سوخت ہونے کا خطرہ نہ ہو ، مثلاً ایسی آمدنی والا ہو کہ اسے ابتدائی تین سال کی قسطیں جمع کر لینے کا ظن غالب ہویا بی قسطیں پہلے ہی جمع کر دے۔

ان مقالات میں بیمۂ اموال مے تعلق گفتگونہیں، البتہ ہندوستان کا دار الاسلام ہونا اور یہاں کے حربیوں سے بذریعہ عقدِ فاسد مال لینے میں رہاو قمار کا تحقق نہ ہونا دلائل اور حوالوں کے ساتھ مولانا آلِ مصطفیٰ و مولانا معراج القادری کے مقالوں میں فصل بیان کیا ہے۔ اسی طرح مفتی نظام الدین صاحب نے بھی ان ہاتوں کوبسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کے مقالہ کا ایک خلاصہ یہاں ذکر کرتا ہوں، اسی سے مولانا عبد الحق رضوی، مولانا آلِ مصطفیٰ مصباحی، مولانا معراج القادری اور مولانا عزیز احسن رضوی کی بہت سی تفصیلات کا اندازہ ہوجائے گا، کیوں کہ اکثر ہاتیں شترک ہیں، مآخذ اور حوالے کی کتابوں، عبار توں اور بسط

وتفصيل ميں کچھ کمی بیشی اور زبان وبیان کافرق ضرورہے، وہ لکھتے ہیں:

۔ پریمیم امانت نہیں، کیوں کہ امانت میں صرف راس المال کی واپسی ہوتی ہے، اور ضیاعِ مال پرامین تاوان نہیں دیتا۔ اور بیمہ کمپنی تاوان کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اصل مال پرایک طے شدہ اضافہ دیتی ہے۔

صفار بت بھی نہیں ،کیوں کہ مضار بت میں خسارے کا تنہاذمہ دار ربُ المال ہو تاہے اور نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں اور راس المال مضار ب کے پاس امانت ہو تاہے ، جب کہ بیمہ دارسی خسارے کا ذمہ دار نہیں ہو تا اور ضیاعِ مال کی صورت میں تاوان کاحق دار ہو تاہے۔

— بیمہ میں جمع شدہ مال کی شرعی حیثیت قرض کی ہے، اس میں شل مال کی واپسی لازم ہوتی ہے اور اس پر اضافیہ کا معاہدہ کمپنی کی دنیا میں رائج ہے۔ ، رہیں وہ شرطیں جن کی بنیاد پر بیمہ قرض سے جداگانہ نظر آتا ہے (جیسا کہ مولاناعزیراحسن رضوی و مولانا معراج القادری کے مضامین میں ہے) توفتح القدیر و غیرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ قرض شروطِ فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا۔ ہال بیہ صورتِ رباکی وجہ سے عقدِ فاسد ہے۔

۔ بیمہ دار کو قرض پر جو اضافہ ماتا ہے وہ ظاہر ی کل میں سود ہے مگریہاں حقیقۃ ً سود ق نہیں ،اس لیے کہ سود صرف مسلم اور ذمی و مستامن نہیں اور علی طور پر مسلم اور ذمی و مستامن نہیں اور علی طور پر حکومت بھی ان ہی گی ہے۔

المل حضرت قدس سرہ سے سوال ہواکہ گور نمنٹ قرض کا جو منافع دیتی ہے اس کالیناجائز ہے یانہیں؟

تواعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ سود کی نیت سے لینا جائز نہیں۔اگریہ تصور کرکے لے کہ ایک جائز مال برضائے مالک بلاغدر وبدعہدی مل رہاہے تولینا جائزہے مگر اہل تقوی اور دینی پیشواؤں کو ناواقفوں کے جانب سے سود خواری کی تہمت کے اندیشہ کے باعث اس سے بچنا چاہیے۔ (فتاد کارضویہ: ۱۲۳/۷)

● ہندوستان کی حکومت اور یہاں کے غیرمسلموں سے مسلمان کا کوئی معاملہ جیسے سود نہیں ہو تااپنی شرعی حقیقت کے لحاظ سے قمار بھی نہیں ہو تا۔ البتہ شرط جوازیہ ہے کہ نفع وغلبہ سلمان ہی کے حق میں ہواس طرح کہ اس کالیقین باظن غالب ہو۔

﴿ - زندگی بیمہ کاجواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ بیمہ کرانے والے کواپنی آمد نی اور موجودہ مال و متاع کے پیش نظر ظن ّغالب ہوکروہ ابتدائی تین سال کی قسطیں اداکر لے گا۔

ے۔ بیمہ دارے دیوالیہ ہونے کا احتمال نوا درسے ہے اس لیے قابل اعتبار نہیں۔ اس خصوص میں سلم فیہ کے صوبے یا ملک سے غائب ہونے کا احتمال بطور نظیر پیش کیا ہے جو نوا در میں سے ہونے کے باعث صحتِ سکم پر اثرانداز نہیں ہوتا۔ الملک سے غائب ہونے کا احتمال بطور نظیر پیش کیا ہے جو نوا در میں سے ہونے کے باعث صحتِ سکم پر اثرانداز نہیں ہوتا۔

نہیں بلکہ کثیرالو قوع ہے اس لیے اس کاجواز نہیں۔

ایک انتباہ ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات پر قابوپانے اور جان ومال کے لیے تحفظ فراہم کرنے کو بیمہ کے جواز کی بنیاد بنانا درست نہیں۔کیوں کہ ضرورت شرعیہ تے تحقق کے لیے شرط ہے کہ اس ممنوع کے بغیر کام نہ بن سکتا ہواور ممنوع کے ذریعہ کام بن جانے کالقین باظن غالب ہو۔ فسادات پر قابوپانے کاحل بیمہ کرانا نہیں بلکہ اس کی وجہ سے فسادات بھیانک رُخ بھی اختیار کرسکتے ہیں اس طرح کہ بوراکنیہ ہی صاف کر دیا جائے کہ کوئی بیمہ کی رقم وصول کرنے والا بھی نہ رہے۔ یا ایک بار قم دے دی جائے کھر دوسری بار لوٹ کی جائے وغیر ذلک۔ ہاں زندگی بیمہ کا جواز ایک دوسری دلیل کی بنیاد پر مشر وط طور پر ہے جیسا کہ بیان ہوا۔

آخر میں ترتیب دار جوابات کا حاصل اس طرح ہے:

۔ ۔ بیمہ قرض مع قمار اور شمول رباکی وجہ سے ایک عقد فاسد ہے لیکن اس کے باوجود زندگی بیمہ جائز ہونے کی وجہ سے کہ حربی کامال اس کی رضاسے مل رہاہے جس میں عدم عصمت کے باعث ربانہیں ہوتا۔ ہاں اگر سودیا قمار سمجھ کرلے تونا جائز ہے میداس لیے کہ اس کے نیت ار تکاب ممنوع کی ہوئی اگرچہ فی الواقع وہ امر ممنوع نہ تھا جیسے دور سے نظر آنے والی کسی شکل کونامحرم عورت سمجھ کرد کھتار ہا حالاں کہ فی الواقع وہ عورت کی شکل نہیں کچھ اور ہے۔

- بیمه کوضهان خطر طریق وضان درک سے ملحق نہیں کیا جاسکتا۔
- انکم ٹیس وغیرہ سے بچنے کے لیے بیر کہ زندگی کی اجازت بقدر ضرورت ہوگی۔
  - جن صور تول میں قانوناً بیمہ ضروری ہے وہ محکم اکراہ ہوکر مطلقاً مباح ہیں۔
- 🗨 -جس صورت میں بیمہ کی رقم لیناجائز بتایا گیاہے اس میں وہ رقم اپنے دینی و دنیوی مصرف میں لاسکتاہے۔

مولانا محمد سیم کے مضمون میں بھی بہت اختصار کے ساتھ چند حوالے پیش کرتے ہوئے یہ بتایا گیاہے کہ بیمہ کی حیثیت قرض کی ہے اور نفع مشروط کی وجہ سے ربا،اور خطرۂ ضیاع کی وجہ سے قمار بھی ہے۔اور یہال غیر سلموں یا حکومت سے قود فاسدہ کے ذریعہ بلا غدر و بدعہدی جومال ملے اس کالیناجائز ہے اس لیے بیمہ میں ملنے والی زائدر قم کا بھی ان سے لیناجائز ہے اور جب اس نفع کا ظنّ غالب ہو تو بیمہ کا معاملہ کرنا بھی جائز ہے۔

ظن غالب کون سامعترہے اس سلسلے میں فتاوی رضوبہ دوم کے حوالہ سے بتایا ہے کہ ظن غالب کالفظ دو معنوں میں بولاجا تا ہے اورائی بیقیین وہ ہے جس میں جانب رائے پر قلب کواس در جہاعتمادو ثوق ہوکر جانب دیگر کو نظر سے بالکل ساقط اور محض نا قابل التفات سمجھے مگروہ جس میں جانب رائے پر اس در جہو ثوق نہ ہواور جانب مرجوح کو محض صفحل نہ سمجھے بلکہ ادھر بھی ذہن جائے اگر چہ بضعف وقلت تو یہ صورت ملحق ہے بیٹین نہیں اگر چہ کلمات علما میں کبھی اسے بھی ظن غالب کے نام سے یاد کیا جا تا ہے مگر حقیقة یم محض ظن سے طن غالب نہیں۔

مولاناانورعلی کے مختفر ضمون کا حاصل میہ ہے کہ جولوگ کسی تھکم ملاز مت یاعمدہ تجارت سے وابستہ ہیں ان کے لیے تین سال والی شرط سے نقصان صرف موہوم ہے اور نفع کا ظن غالب ہے اس لیے ایسے لوگوں کے حق میں زندگی بیمہ جائز ہے۔ جوشخص معاشی اعتبار مسے تکم نہیں وہ بیمہ پالیسی نہ لے اور اگر لینا ہی ہے تو تین سال کی قسطیں ایک ساتھ جمع کر دے یہ بھی نہ ہو سکے توان کم پنیوں سے بیمہ پالیسی لے جن کے یہاں یہ شرط نہیں مثلاً پیرلیس کمپنی۔

انھوں نے بیمۂ اموال کو کفالت وضانت بتاکراس سے ملنے والی رقم کوجائز کہاہے۔اور مولانار حمیے سین کلیمی نے فرمایا ہے کہ بیمۂ اموال تھوڑا مال دے کرزیادہ مال کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کچھ نقصان کے باوجوداس کاجواز ہونا چاہیے۔

ا جواد اور اور ای ای اور اور ای ای اور از ای بیمه کوجائز بتاتے ہیں جب کہ نفع سلم ہی کا ہو، اور جزل انشونس سے علق کھتے ہیں کہ اس کی اکثر صورتیں ناجائز ہیں کیونکہ عموماً رقم ڈوب جاتی ہے اگر ملنے کی صورت بھی بنی تو پوری رقم ملتی نہیں اور رشوت بھی دینی پڑتی ہے۔ اس کے لیے مکر و فریب بھی کرتے ہیں جو ناجائز ہے۔ حربی کے ساتھ بھی روانہیں ۔ غدر و بدعہدی ناجائز ہے۔ مفتی محمد ابوب رضوی فرماتے ہیں کہ بیمۂ زندگی اور بیمۂ مال بظاہر ربا میں داخل ہیں اور موجودہ وقت میں حرام نہیں ہونا چاہیے علامہ شامی کی بیان کردہ صورت سوکرہ مستامن سے متعلق ہے اور یہاں معاملہ حربی سے ہے اس لیے جواز ہوگا۔ مفتی زین العابدین صاحب بھی ہر طرح اپنافع ہونے کی صورت میں یہاں جواز کے قائل ہیں فتی اخر حسین صاحب کی میں یہاں جواز کے قائل ہیں فتی اخر حسین صاحب کی مجمی یہی رائے ہے۔

مولانابدر عالم فیض آبادی نے بھی اپنے مقالہ میں تفصیلی گفتگو کی ہے بہت سی باتیں بیان ہو چکیں مگراس میں کچھ زائد باتیں بھی نظر آئیں۔انفاق سے ابتداءً بیر میرے ہاتھ نہ آیا اس لیے مستقلاً ذکر کر رہا ہوں غایتِ اختصار پھر بھی ملحوظ ہے۔

ال المانت (یه و دیعت سے عام ہے) اس سامان کو کہتے ہیں جو کسی طرح کسی کے قبضے میں آجائے مالک کا اس میں قصد ہویانہ ہو۔ و دیعت اس سامان کو کہیں گے جو قصد اُکسی کی حفاظت میں دیاجائے۔ کفالت ضم الذمة الی الذمة فی المطالبة۔ یعنی مطالبہ ایک فض کے ذمہ تھا دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ لے لیاخواہ وہ مطالبہ سی کا ہویا عین کا۔

مضاربت ایساعقد ہے کہ ایک جانب سے مال ہو، دوسری جانب سے کام اور نفع میں جانبین کی شرکت۔ ان تعریفات کے بعد باتفصیل بیہ ثابت کیا ہے کہ بیمہ پران میں سے کوئی بھی تعریف صادق نہیں۔ پھر لکھا ہے کہ بیمہ وین کی صورت ہے کیوں کہ اس میں شال مال کی واپسی کمپنی کے ذمہ واجب ہوتی ہے البتہ یہاں پچھ زائد دینے کا عہد ہوتا ہے اس لیے سود کی تعریف اس پرصادق آتی ہے۔ گر حربی کا مال عقد فاسد کے ذریعہ لینا جائز ہے اس لیے جواز ہے۔ یہاں کفار کی اقسام اور ہند کا دارالاسلام ہونا اور ربائے تحقق کی شرائط وغیرہ تفصیلاً بیان کی ہیں۔ جیساکہ بعض دوسرے مقالوں کے تحت ذکر ہوا مگر سود جمجھ کر لینا جائز ہے وجہ وہی ہے جو مفتی نظام الدین صاحب کے مقالے کے تحت نقل ہوئی۔

اکے بیمۂ ملازمت کاذکرکرتے ہوئے لکھاہے کہ بیہ خواہ جبری ہویااختیاری جائزہے۔ صورت بیہ بتائی ہے کہ گورنمنٹ ایک تعیّنہ رقم ماہانہ وضع کرتی ہے اور ملازمت کے اختتام یاملازم کے انتقال پرائیٹ خطیر رقم دیتی ہے۔اس کی تائید میں فتاوی رضوبیہ (۱۰۰/۷)سے ایک افتتاس بھی نقل کیاہے۔

۔ بیمۂ املاک میہ کہ کمپنی بیمہ ہولڈر کے کسی سامان وجائداد کے ستقبل میں تلف ہونے یا نقصان لاحق ہونے کی صورت میں تلافی کا ذمہ لے اور بیمہ دار قسط وار کچھر قمیں جمع کرے نقصان ہوا توبقدر نقصان تلافی کرے گی ورنہ جمع شدہ رقم واپس نہ ملے گی۔

اس کی دوشمیں بتائی ہیں۔(۱)جبری(۲)اختیاری

جبری ہے کہ گور نمنٹ کی جانب سے پابندی ہو کہ اپنی گاڑیوں یا تجارتوں کا بیمہ کرائیں ورنہ گاڑیاں روڑ پراور سامات تجارت بازار میں نہیں آسکتے۔

اختیاری بید کہ موہوم خطرات و نقصانات کی تلافی کے لیے اپنی مرضی سے بیمہ کرائیں۔ پھر اختیاری کے عدم جواز پر تفصیلی بحث کی ہے کیوں کہ اس میں غرر ،خطراور قمار کی حالت ہے۔ اور نفع سلم کاظن غالب نہیں بلکہ نقصان کاغلبۂ ظن ہے۔ پھر لاز می جبری بیمہ پرگفتگو کرتے ہوئے بوجہ مجبوری اسے جائز بتایا ہے ایسے ہی ملاز مت میں جبری بیمہ کی ایک صورت بتاتے ہوئے اس جائز اوسلم کے حق میں ذریعۂ نفع بتایا ہے۔

#### بيرئه زندگی میں تنقیح طلب امور

- 🛈 بیرهٔ زندگی کون ساعقدہے؟
- 🕝 بیمهٔ زندگی عقد شرعی ہے یا عقد فاسد؟
- تین سال متواتر جس نے بیمہ کی قسطیں جمع نہیں کیں اسے تاریخ بیمہ سے پانچ سال کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ باقی ماندہ اقساط مع سود جمع کرکے اپنا بیمہ جاری رکھے اس صورت میں:

الف: شکل قمارہے جس میں رقم سوخت ہونے کا خطرہ ہے توکیا جو شخص موجودہ حالات کے پیش نظر تین سال متواتر جمج کرنے کا گمان رکھے تواس کے لیے جائزہے یانہیں ؟ اور اس کا پیغالب ظن کمحق بہ یقین ہے یانہیں ؟

ب: جو شخص ابتدا کے بعد بند کردے تومدت موسعہ میں مع سود جمع کرنار باے ممنوع ہے یا قرض بہ نیت واپسی کا جزہے؟ ح: بیمہ سے حاصل شدہ زائدر قم رباہے یا مالِ مباح؟

و:اس طَنِّ غالب کے ساتھ بیمہ شروع کیا کہ بین سال جمع کرے گالیکن ایک دوسال میں ترک کر دیا تواب تفنیعے مال کی وجہ سے آثم ہو گایانہیں ؟

- حاصل شدہ زائد مال اگر مال مباح ہے توز کوۃ کتنے مال کی اداکرے اور کب ہے؟

### تربيل الم

مجلسِ شرعی جامعہ اشرفیہ کے پہلے فقہی سیمینار میں بحث و مذاکرہ کے لیے جن موضوعات کا انتخاب ہوا تھا ان میں سے ایک موضوع ہے: "جان و مال کا بیمہ اور ان کی شرعی حیثیت" اس موضوع کا سوال نامہ حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب رضوی نے مرتب کیا ہے۔ مجلس شرعی کو اس سے متعلق کل ۱۲ ار مقالات موصول ہوئے، حضرت مفتی صاحب قبلہ نے مندوبین کی بارگاہ میں اس سے متعلق ۲ رسوالات پیش فرمائے ہیں:

ان میں سے ایک سوال بیر تھا کہ: بیری اموال اور بیریئر زندگی کی شرعی حیثیت کیاہے؟ لیعنی وہ قرض ہیں، یاامانت ہیں، یا کفالت وضانت یا کچھاور؟ نیز قرض کی تقذیر پر بیر رہا۔ اور بہر حال" قمار" ہیں یانہیں؟

اس ہے متعلق مقالات، آراءاور فتاویٰ کے مطالعہ کے بعد درج ذیل موقف سامنے آئے۔

پہلا موقف: بیے کہ بیمهٔ اموال اور بیریهٔ زندگی کی شرعی حیثیت قرض کی ہے۔ بیہ موقف درج ذیل علماے کرام

کاہے:

. (۱)-حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲)-مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۳)-مفتی بدرِ عالم مصباحی (۳)-مفتی محمد نسیم مصباحی (۵)- مولانا انور نظامی (۲)-مولانا محمد سین خان (۷)-مولانا عبد الحق رضوی (۸)-مفتی ابوب نعیمی (۹)-مولانا ہاشم نعیمی-

ان میں مقدم الذکر حضرت مفتی صاحب قبلہ نے قرض کے ساتھ قمار لیعن ''قرض مع قمار'' ماناہے اور یہی قول مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی کا بھی ہے مفتی مجموعراج القادری، مولانار حمیتین کلیمی اور مولاناعزیر احسن بھی ہیم مال اور بیمر پزندگی کو قمار مانتے ہیں۔ قمار مانتے ہیں۔

ووسرا موقف: بیه که بیمهٔ مال اور بیمهٔ زندگی کی شرعی حیثیت "بیج الدین بالدین" کی ہے بیہ موقف حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری کا ہے۔

دو سراسوال بیر تفاکہ: اگریہ بیمے رہا ہیں تو یہاں کی کمپنیوں سے [جو حکومت کی ہوں یاخالص غیر مسلموں کی ] ایسا عقد یا معاہدہ جائز ہے یا نہیں ؟ اور قمار ہونے کی صورت میں کسی ایسی شرط کے ساتھ جس کے ہوتے ہوئے نفع کا حصول مظنون بظن غالب ہوان بیموں کی اجازت دی جاسکتی ہے یا نہیں ؟

اس سلسلے میں مقالہ نگار حضرات درج ذیل موقف کے حامل ہیں:

از: **مولاناعار فحسین قادری مصباحی**،استاذ دارالعلوم قادر بیه، قادری نگر، سون بهدر

پہلاموقف: بدے کہ یہ بیمے جائز ہیں۔ یہ موقف درج ذیل علماے کرام کا ہے:

(۱)- حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم (۲)- حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۳)- مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۴)- مفتی محمد مفتی محمد معراج القادری (۵)- مفتی بدرِ عالم مصباحی (۲)- مفتی محمد معراجی القادری (۵)- مفتی بدرِ عالم مصباحی (۲)- مفتی اختر حسین مصباحی ، راجستهان (۹)- مولانار حمد حسین کلیمی (۱۰)- مولانا عبدالحق رضوی (۱۱)- مولانا باشم نعیمی (۱۲)- مولانا عبدالحق رضوی (۱۱)- مولانا باشم نعیمی (۱۲)- مولانا عبدالحق رضوی (۱۳)- مولانا باشم نعیمی (۲۰)- مولانا عبدالحق رضوی (۱۳)- مولانا باشم نعیمی (۲۰)- مولانا

ان حضرات کے دلائل درج ذیل نصوص فقہیہ ہیں:

ہداریہ میں ہے:

"لأن مالهم مباح في دارهم فباي طريق اخذه المسلم أخذ مالاً مباحاً إذا لم يكن فيه غدر بخلاف المستامن لأن مالهم صار محظورا بعقد الأمان."(ا)

در مختار میں ہے:

"فيحل برضاه مطلقًا بلا غدر." (٢)

فتح القدير ميں مبسوط كے حوالے سے ہے:

"اطلاق النصوص في المال المحظور وإنما يحرم على المسلم إذا كان بطريق الغدر فاذا لم بأخذ غدرا فبأى طريق اخذه حل بعد كونه رضا. "(")

طحطاوی علی الدر میں ہے:

"ومن شرائط الربا عصمة البدلين وكونهم مضمونين بالاتلاف فعصمة احدهم وعدم تقومه به الآخر لايمنع."(٢)

وسراموقف: بیے کہ یہ بیمے جائز نہیں۔اس کے قائل درج ذیل علاے کرام ہیں:

(۱)-مولاناعبدالحكيم شرف قادري (۲)-مولانام حسين خان (۳)-مولاناشمس الهدي مصباحي -

ان حضرات کی دلیل کا حاصل میہ ہے کہ ان بیموں میں رہائحقق ہے اور رہا و سود مطلقاً سلم ، غیرمسلم سب سے ناجائز و

نارواہے کہ نصوص تحریم مطلق ہیں۔ان میں مؤخرالذكر حضرت مولاناتمس الهدي مصباحی لکھتے ہیں:

'' اگر غیرمسلموں سے ربا مباح ہوتا توقبل اسلام یا حرمت سود کے اعلان سے پہلے کا سودی بقایا شارع علیہ الصلاقہ والسلام کیوں کر باطل قرار دیتے:

<sup>(</sup>۱) الهدایه، ج: ۳، ص: ۷۰، باب الربا، من کتاب البیوع، مجلس البرکات

<sup>(</sup>٢) درمختار، ج:٧، ص:٢٣، كتاب البيوع، باب الربا، دارالكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) فتح القدير، ج:٧، ص:٣٨، كتاب البيوع، بركات رضا پور بندر، گجرات

<sup>(</sup>٣) حاشية الطحطاوي على الدر المختار، الجزء السابع، كتاب البيوع، باب الربوا

کیا یدل علیه خطبة الوداع و آیات القرأن الکریم" وَذَرُوْامَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَوافَانْتَهٰی فَلَهُ مَاسَلَفَ."
تیسرا سوال به تھاکہ: کیاان عقود کوضان خطرطریق، ضان درک یا حضرت علامہ شامی عِللِیْ کی بیان کردہ سوکرہ کی جائز شکل سے محق کیا جائز شکل سے محتوان کیا جائز کیا گائے کیا گائے کیا تھا کہ کے محتوان کیا گائے کہ کو محتوان کو محتوان کے محتوان کیا گائے کہ کا کہ کو محتوان کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کہ کا کہ کا کہ کو کرنے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کہ کا کہ کے کہ کے کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کرنے کو کہ کو کہ کا کہ کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کیا گائے کو کہ کو کرنے کیا گائے کے کہ کے کہ کو کرنے کیا گائے کے کہ کے کہ کو کرنے کیا گائے کیا گائ

اس سے متعلق جوابات کامطالعہ کرنے کے بعد درج ذیل آراسامنے آئیں:

کیملی رائے: بیہ ہے کہ بیہ عقود ضان خطر طریق، ضان درک یا حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ کی بیان کردہ سوکرہ، کسی سے بھی کھی نہیں کیے جاسکتے۔

یہ موقف درج ذیل علماے کرام کا ہے:

(۱) - حضرت مولانا قاضی عبد الرحیم صاحب (۲) - حضرت مفتی محمد نظام الدیم رضوی (۳) - مولانا شمس الهدی مصباحی (۴) - مولانا حسین کلیمی (۷) - مولانا حسین خان ـ مصباحی (۴) - مولانا رحت حسین کلیمی (۷) - مولانا حسین کلیمی اینے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وورالف) ان عقود کوضان خطر طریق سے محق نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ ضان خطر طریق میں کفیل کی جانب سے اگر تغریر ہو تو فیل پر ضان واجب ہو تاہے اورعدم تغریر کی صورت میں نہیں جیسا کہ علامہ شامی ڈالٹینے لئے نے ضان خطر طریق کے مسلے میں بیان فرمایا ہے:

"بخلاف قوله اسلك هذا الطريق والحال انه مخوف فإن الطريق المخوف يوخد فيه المال عالى عالى عالى عالى فيه للمامور فقد تحقق فيه التغرير فاذا اضمنه الامر نصار جع عليه ولعلهم اجاز والضمان فيه جهل المكفول عنه زجرا عن هذا الفعل كما في تضمين الساعى الله سبحانه اعلم."()

اور بیمہ میں کفیل چوں کہ حکومت ہے اور اس کی طرف سے تغریر نہیں۔ور نہ حکومت کی طرف سے جاری کر دہ تمام دستاویز نامعتبر ہوجائیں ، لہذا بیمہ کاصان طریق سے الحق درست نہ ہو گا۔

(ب) بیمہ کا الحاق ضانِ درک سے بھی نہیں ہوسکتا ہے، کیوں کہ بیع کی صورت میں یہ عقد صَرف میں داخل ہو گا اور عقد صَرف میں تقابض بدلین شرط اور وہ یہاں مفقو د۔

(ح) علامہ شامی کے بیان کردہ سوکرہ کی جائز شکل سے بھی کمائی نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ انھوں نے جواز کی جو صورت بتائی ہے وہ یہ ہے۔ مسلمان تاجر دارالحرب میں کسی حربی کواپنی تجارت میں شریک کرلے اور اس کا شریک حربی کسی حربی سے سوکرہ کرے اور مال تلف ہونے کی صورت میں وہ حربی صاحب سوکرہ سے تلف شدہ مال کا عوض لے کراپنے شریک تاجر کو دے دے تو تاجر کے لیے اس مال کا لینا جائز ہے اور یہاں بیمہ کی رائے صورت میں کوئی حربی بیمہ کرانے میں کسی مسلمان کا شریک نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار، ج: ٦، ص: ٢٨١، باب المستامن، كتاب الجهاد، دارالكتب العلمية، بيروت

سوکرہ وکیل مستامن کی وجہ ناجائزہے چول کہ اس میں التزام مالا یلزم لازم آتا ہے اگر وکیل مستامن کو سوکرہ سے ذکال دیا جائے توسوکرہ جائز ہونا چاہیے اور بیمہ میں چول کہ مستامی نہیں ہوتا ہے اس لیے اس صورت میں بیمہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ دو مرکی رائے: مفتی اخر حسین صاحب کی ہے۔ موصوف نے ان عقود [بیوں] کو حضرت علامہ شامی رائٹ کا اللہ اللہ اللہ بیان کردہ سوکرہ سے کئی کیا ہے۔ اس پر موصوف نے کوئی دلیل نہیں پیش فرمائی ہے۔

چوتھا سوال میہ تھا کہ: بیموں کے عدم جواز کی تقدیر پرانکم ٹیکس اور اس کے علاوہ دوسرے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے بیمہ کی اجازت ہوگی یانہیں؟ جب کہ ٹیکسوں کے لزوم کی صورت میں جتنے مال کا استحصال متنقن یا مظنون بظن غالب ہے، استخابات ہم مال کا ضیاع قمار کی تقدیر پرمحض موہوم و متر ددہے؟

اس کے بارے میں مقالہ نگار حضرات دونظریے کے حامل ہیں:

پہلا نظریہ: بیہے کہ انکم ٹیکس اور دوسرے ٹیکسوں سے بیخے کے لیے بیمہُ زندگی بقدر ضرورت جائزہے۔ یہ نظریہ درج ذیل ارباب فقہ وافتا کا ہے:

(۱)- حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲)- مفتی نیم مصباحی (۳)- مولانار حمت حسین کلیمی (۴)- مفتی اختر حسین، راجستهان (۵)- مولانا محمد حسین خان \_

دوسرانظرید: بیرے کہ انگم ٹیکس وغیرہ سے بیخے کے لیے بھی بیمہ کی اجازت نہیں۔ بیموقف درج ذیل علمانے کرام کا ہے: (۱) - حضرت مولانا قاضی عبد الرحیم صاحب (۲) - حضرت مولانا عبد الحکیم شرف قادری (۳) - حضرت مولانا شمس الہدی مصباحی۔

اس کے جواب میں درج ذیل علماہے کرام جواز پر متفق ہیں: بقیہ حضرات خاموش نظر آتے ہیں:

ا) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مولانا عبد الحکیم شرف قادری (۳) - مولاناشمس الهدی مصباحی (۱) - مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی اختر حسین ، راجستھان (۷) - مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی اختر حسین ، راجستھان (۷) - مولانام مسین خان - حیا اور آخری سوال بیر تھا کہ: (الف): کیا بیہ جائز ہو گاکہ ان کے ذریعہ حاصل ہونے والی اضافہ رقم یابونس کوفرقہ وارانہ فسادات میں ناحق ضائع ہونے والے جان و مال کاعوض دے کروصول کرلیں اور اپنے مصرف میں خرچ کریں ۔ (ب): یابہر حال [خواہ عوض مانیں یا نہ مانیں ] اسے لینا اور اپنے دینی و دنیوی امور میں استعال کرنا جائز ہو گاکیوں کہ وہ مال فی الواقع مباح ہے جو بلاعذر و قریب و صول ہور ہاہے ؟

اس سوال کے جواب میں بہت سارے مقالہ نگار حضرات خاموش نظر آتے ہیں۔ جز (الف)سے متعلق علا ہے

کرام کے دوموقف ہیں:

پہلا موقف: بیہے کہ اس اضافی رقم یا بونس کو وصول کرنا اور اپنے مصرف میں خرج کرنا جائز ہے یہ موقف درج ذیل علما ہے کرام کا ہے:

(۱)- حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲)- مفتی بدرِ عالم مصباحی (۳)-مفتی اختر حسین، راجستهان (۴)-مولاناانور نظامی\_

درج ذیل تین علامے کرام کاہے: درج ذیل تین علامے کرام کاہے:

(۱)-مولاناعبدالحكيم شرف قادري (۲)-مولاناتمس الهدي مصباحي (۳)-مولانار حت حسين كليمي \_

ان میں مقدم الذکر ُدو حضرات نے بیہ فرمایا کہ اس مال کو نہ لینا بھی خالی از حماقت نہیں اس لیے بہتر ہیہے کہ وہ مال وصول کرے اور تحقین میں تقسیم کر دے۔

جز (ب) مے علق بھی علماے کرام کے دو نظریے ہیں:

**پہلا نظر ہیں:** بیہے کہ اس مال کولینااور اپنے دینی و دنیوی امور میں استعمال کرنارواہے اس نظریے کے حامل درج ذیل علامے کرام ہیں:

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی بدرِ عالم مصباحی (۳) - مفتی اختر حسین ، راجستهان (۴) -مولانار حمت حسین کلیمی (۵) - مولاناانور نظامی \_

دوسرا نظریہ: مولانا شمس الہدی مصباحی کا ہے۔ موصوف کے نزدیک اس رقم کولے کراپنے دنی و دنیوی امور میں صرف کرنا ناجائز ہے تاہم وہ اس بات کا قول کرتے ہیں کہ اسے جھوڑ دینا مناسب نہیں بلکہ لے کر دفع ظلم کی کسی راہ پر لگایا جائے یاصد قد کر دیاجائے۔

## شر کا ہے بیمینار کی قرار داد و نتیجہ بحث

⊕جری جزل انشورنس میں جواز راجح نظر آتا ہے۔

اختیاری جنرل انشورنس کا جواز محل نظرہے، بلکہ زیادہ تر حالات میں صرف تضییع مال (۱) ہے۔

<sup>(</sup>۱) تضییح مال: مال کوبر باد کرنا۔اوریہ شرعاً حرام وگناہ ہے۔مرتب غفرلہ



## بیمۂ زندگی کے شرعی احکام

#### سمر جمادي الاولي ١٩١٧ هرمطابق ٢١ر اكتوبر ١٩٩٣ء بروز پنج شنبه

بسم الله الرحمٰن الرحيم بسم الله الرحمٰن الرحيم بيئة زندگى عقد قرض بشرط رباشتمل برعقد قمار ہے۔ (۱) والله تعالیٰ اعلم

🕜 الف: عقد قرض ربا کی وجہ سے عقد فاسد اور عقد قمار بھی عقد فاسد ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

ب: موجودہ صورت حال میں حکومت ہند کی لائف انشورنس کمپنی کے ساتھ عقود فاسدہ بشرط نفع مسلم مباح ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

درج ذیل لوگوں کے لیے ہیمۂ زندگی جائز ہے۔

الف: وہ ملازم جس کی تنخواہ سے پریمیم کی رقم مستاجر خود وضع کر کے جمع کرنے کاضامن ہو۔

ب: وہ صاحب مال جس کو اپنی موجودہ حالت کے ساتھ تین سال کی مدت مقررہ یا اس کے بعد کی مدت موسعہ تک تین سال کی تمام قسطیں مسلسل جمع کرنے کاظن غالب ملحق بہ یقین ہو، ایساظن غالب جوامام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے "الأحلى من السكر"ك مقدمه سابعه مين تهم اول كے طور پربيان فرمايا ہے۔(۲) والله تعالى أعلم

(۱) لینی بیمهٔ زندگی کے لیے جمع شدہ رقم کی حیثیت قرض کی ہے،جو بیمہ کمپنی کوانٹرسٹ کی شرط پر دیاجا تا ہے،ساتھ ہی اس کی حیثیت تین سال تک جوا جوابازی کی ہوتی ہے کہ اگراتنے دنوں کی ایک قسط بھی جمع ہونے ہے رہ گئ توبیم کمپنی ساری رقم مع بونس ضبط کرلے گی اور سب قسطیں جمع ہوگئیں توبیمہ ہولڈر کامیابہ ہوگیااور قرض پرانٹرسٹ کی شرط ہوتوعام حالات میں وہانٹرسٹ رہاہو تاہے۔اس لیے یہاں کی حالتِ موجودہ سے قطع نظروہ''عقد قرض بشرط ربا" ہے، مگر موجودہ صورتِ حال میں وہ انٹرسٹ ربانہیں ،مال مباح ہے۔ فیصل بورڈ کی مرادیہی ہے۔ (مرتب غفرلہ)

(٢) "الاحلى مِن السكر "كي وه عبارت بهي:

«نطن غالب شرعاً معتبر اور فقه میں مبناے احکام، مگراس کی دوصور تیں ہیں:

**ایک** توبیر که جانب راجح پر قلب کواس در جه و ثوق واعثاد ہو کہ دوسری طرف کو بالکل نظر سے ساقط کر دے اور محض نا قابل النفات ستجھے گویااس کاعدم ووجود مکسال ہو۔

اییاظن غالب فقہ میں کمحق بہ یقین ہے۔ ہر جگہ کاریقین دے گااور اپنے خلاف یقین سابق کا پورامزاحم ورافع ہو گا۔اور غالباً اصطلاح علمامیں غالب طن واکبرراے اسی پراطلاق کرتے ہیں: جس شخص کی موجودہ حالت مدت موسعہ تک تین سال کی پالیسی قائم رکھنے کے قابل نہیں اس کاظن ملحق بریقین نہیں ہے۔ایسے شخص کو بیمہ پالیسی کی اجازت نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم مدت موسعہ میں قسط سے زائد جورقم اداکرے وہ سود نہیں ہے بلکہ اپنے مال کو قرض دینا ہے کہ وہ اسے ریسی مالی سے سالے میں المعلم

واپس ملے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

ے واقع اللہ عالیہ ہے۔ ساتھ شروع کرنے والا اگر تین سال سے قبل اپنی کو تاہی سے بغیر کسی شرعی مجبوری کے۔ ا پنی پالیسی بند کر دے آثم (گنه گار) ہے اور اگر کسی شرعی مجبوری مثلاً افلاس وغیرہ کی وجہ سے پالیسی بند ہوگئی تو آثم نه ہو گا۔واللہ تعالیٰ اعلم

ے بیمہ (منیں ۔ ن) سے حاصل شدہ زائدر قم مال مباح ہے۔اسے اپنے امور میں صرف کرنا جائز ہے۔البتہ اسے صدقہ کر دینا بہتر ہے۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم

**رستخط فیصل بورڈ** (برلی شریف) ۔ داوجھا گنج، بستی) (جامعہ اشرفیہ، مبا (۱)-فقیر محمداختر رضا قادری از ہری۔ (۲)-جلال الدين احمد الامجدى غفرله (۳)-ضياءالمصطفىٰ قادرى (جامعه انثرفیه، مبارک بور)

#### وستخط ديكرمفتيان كرام وعمائد علاس وين

(۱)-محرشريف الحق امجدي (۳)-محرمطیع الرحمان مضطر رضوی (۲)-خواجه ظفرحسين غفرله (۲)- بهاءالمصطفیٰ قادری (۵)-عبدالحفيظ عفي عنه (۴)-محراحر مصباحی

في غمز العيون والبصائر شرح الاشباه والنظائر: الشكّ لغةً مطلق التردّد. وفي اصطلاح الأصول: استواء طرفي الشئي وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لايميل القلب إلى أحدهما، فإن ترجّح أحدهما ولم يطرح الأخر فهو ظن فإن طرحه فهو "غالب الظن" وهو بمنزلة اليقين وإن لم يترجح فهو وهم.

**دو سرے** یہ کہ ہنوز جانب رانچ پر دل ٹھیک ٹھیک نہ جمے اور جانب مرجوح کو محفل مستحل نہ سیجھے بلکہ اُدھر بھی ذہن جائے اگر چپہ بضعف وقلت بیصورت نہ یقین کا کام دے نہ یقین خلاف کا معارضہ کرے بلکہ مرتبۂ شک و تردّد ہی میں مجھی جاتی ہے۔ بکلماتِ علما میں بھی اسے بھی ظن غالب کہتے ہیں۔اگرچہ حقیقةً پہ مجرونطن ہے، نہ غلبۂ ظن ... ہاں اس قشم کا اتنالحاظ کرتے ہیں کہ احتیاط کو بہتر وافضل جانتے ہیں نہ كهاس پر ثمل واجب ومتحتّم ہوجائے۔ "اھ ملتقطاً۔

(فتاوي رضويه، ج: ٢، ص: ٩٧، ٩٠، باب الانجاس، مقدمه سابعه، رساله "الأحلى من السكر لطلبة سكر روسر ، ناشر : رضا اکیڈمی ممبئی) [مرتب غفرله]

### جبری بیمهٔ اموال کے احکام

#### مورخه ١٩٩٧ شعبان المعظم ١١١١ه مطابق ١١٨ جنوري ١٩٩٨ء بروز دوشنبه

انجن سے چلنے والی گاڑیوں کا جبری انشورس حکومت کی طرف سے ایک جبری ٹیکس ہے، اس کا اداکر نے والا معذور ہے، گنبھار نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

بینک سے قرض لینے پر جبری بیمهٔ اموال درج ذیل دونوں صورتوں میں جائز ہے۔

الف: بینک کاقرض جس پر کچھ زائدر قم دینی پڑتی ہے وہ زائدر قم اَنکم ٹیکس سے وضع ہوجاتی ہو۔

ب: بینک سے قرض بشرط ادا ہے مال فاضل لینے میں انکم ٹیکس سے کم از کم مال فاضل کے برابریااس سے زائد کی بیت ہو۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

#### اختیاری بیمهٔ اموال کے احکام

و جو بوسٹ آفس اور ریلوے وغیرہ کے ذریعہ مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا اختیاری یا جبری انشورنس ہوتا ہے مثلاً پارسل ، وی بی، رجسٹری ، منی آرڈر ، بیمہ ، توبہ صورتیں اجار ہُ حفظ وحمل کی ہیں ، جو جائز ہیں تفصیل

(جدیدمسائل پرعلهاکی رائین اور فیصلے (جلداول)

140

مجد دا ظلم ام احمد رضافتد سسرہ کے رسالۂ مبارکہ «المنی و الدر ر لمن عمد منی آرڈر » میں ہے۔ (' واللہ تعالیٰ اعلم اس دُکانات، مکانات اور ذرائع نقل وحمل مثلاً ٹرک، بس، موٹر سائیکل، ٹیکسی وغیرہ کا اختیاری بیمہ ناجائز ہے ، اس لیے کہ یہ قمار کے معنیٰ میں ہے جس میں نفع موہوم اور ضیاعِ مال اغلب واکثر ہے ، اس لیے اس کے جواز کی کوئی راہ نہیں ، البتہ جب کہ ثابت ہو کہ اختیاری بیمۂ اموال سے انکم ٹیکس کی بچت بیمہ کی قسط (پر یمیم ) کے برابر یازیادہ ہو جاتی ہے توخاص اس صورت میں جواز کا حکم ہے اور وہ بھی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن پر انکم ٹیکس کا قانون عائد ہو تا ہے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

' انسانی اعضا و صفات کا بیمہ بھی جائز نہیں کہ یہ بھی قمار ہے جس میں نفع موہوم اور ضیاعِ مال اغلب۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### وستخط فيصل بورد اور معاونين مفتيان عظام

(۱)-فقير محمد اختر رضا قادري از هري غفرله (۲)-محمد شريف الحق المجدي

(۳)-جلال الدين احمد الا مجدى (۴)-ضياء المصطفىٰ قادرى

(۵) - قاضی عبدالرحیم بستوی غفرله (۲) - محمد نظام الدین رضوی ـ

\*\*\*

(۱) اس رساله کی متعلقه عبارت بیدے:

حقیقت امریہ ہے کہ ڈاک خانہ قطعاً اجیم شترک اور اس میں جس قدر فیسیں ہیں سب اجرتِ عمل ۔ پھر ضوابطِ ڈاک نے ان پر اعمال دوسم پڑھسم کیے۔

۔ ایک وہ جن میں آفس ذمہ دار فرمین قرار پا تاہے جیسے پارسل، رجسٹری، بیمہ ومنی آرڈر۔

دوسرے وہ جس میں ذمۂ صفان نہیں جیسے خطوط و پاکٹ بیرنگ و بالکٹ اور یہیں سے واضح ہو گیا کہ بیدادئے ضان بربنائے قرض نہیں بلکہ ضوابط کی اس تقسیم پر مبنی ہے، ولہذا بیمہ میں صفان دیتے ہیں، حالال کہ وہاں قرض کا اصلاً احتمال نہیں بلکہ انصاف کیجیے تورو بیہ لینے والے در کنارعام روپید داخل کرنے والوں کا بھی ذہن اصلاً اس طرف نہیں جاتا کہ بیرو ہے جو ہم دیتے ہیں بوجہ قرار داد اِمساکِ عین و دفع مثل ڈاک خانہ کو قرض دے رہے ہیں، ڈاک خانہ ہم سے دست گردال لے رہا ہے بلکہ یقیناً لینے ، دینے والے سب اس عقد کو مثل سائر عقود ڈاک خانہ عقد اور فیس کو یقیناً اجرت جان کردیتے لیتے اور در صورتِ تلف تاوان کو مثل بیمہ عقد اور فیس کو یقیناً اجرت جان کردیتے لیتے اور در صورتِ تلف تاوان کو مثل بیمہ وغیرہ اس شرط ذمہ داری کی بنا پر سمجھتے ہیں، نہ یہ کہ بیوگر کے محصوب ہم نے قرض دیا تھا اسے ڈاک خانہ سے لینا ہے۔ ڈاک خانہ سمجھے میں ان کا قرض دار تھا مجھے اداکر ناہے ، نہ یہ کہ رو پیہ سمجھنے کے لیے قرض دار تھا مجھے اداکر ناہے ، نہ یہ کہ رو پیہ سمجھنے کے لیے داخل کرتے ہی عاقدین اپنے آپ کو دائن و مدیون تصور کرتے ہوں، یہ بریہیات واضحہ سے ہس کا انکار مکابرہ ، تو یہ قرار دادِ ضان ہر گز بر داخل کرتے ہی عاقدین اپنی بلکہ اچیر ششر کی پر شرط ضان ہے۔

(فتاوي رضويه، ج. ٨، ص. ٢٠٠ ، رساله "المني والدرر لمن عمد مني أردّر "ناشر : رضا اكيد مي ممبئي)

[مرتبغفرله]

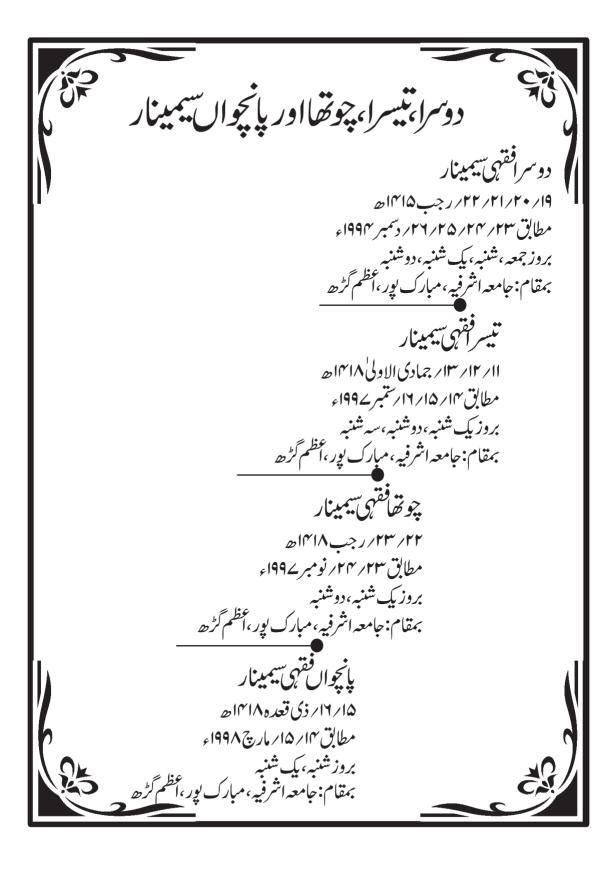

#### موضوعات

۵-☆-شاختی کارڈ کے لیے فوٹو تھنچانے کی اجازت

- ☆- مشتر که سرماییم بنی کا نظام کار اور اس کی شرعی حیثیت

۵-۵-دوای اجاره (لینی پگری کے ساتھ معاملة کرابید داری)

۵-4- وُبون اور ان کے منافع کی زکاۃ

ٷ-☆-چیکی خریدو فروخت

# شاختی کارڈ کے لیے فوٹو کھنچانے کی اجازت

🖈 سوال نامه/خلاصهٔ مذاکرات

🖈 فيله

القديقاتِ علماكرام

|  |  | ) |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### خلاصهٔ مذاکرات

### شاختی کارڈ کے لیے فوٹو کھنچانا، جائزیاناجائز

#### 

جاندار کی تصاویر تین طرح سے بنائی جاتی ہیں۔ ﴿ مجسمہ تیار کیا جاتا ہے۔ ﴿ ہاتھ سے صورت کشی کی جاتی ہے جسے " دستی تصویر" کہتے ہیں ﴿ مشین کے ذریعہ جاندار کے عکس کو محفوظ کیا جاتا ہے اسے " عکسی تصویر" کہا جاتا ہے۔ مجسمہ سازی اور دستی تصویر توبالا تفاق حرام ہیں احادیث نبویہ میں اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئیں ہیں۔ لیکن "عکسی تصویر" کے جواز وعدم جواز کا مسئلہ علما کے در میان مختلف فیہ ہے اور دلائل کے پیش نظر رانج عدم جواز ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمة والرضوان کا فتویٰ یہی ہے۔

۵۱۲۱ه/۱۹۹۲ء میں جب حکومتِ ہند کے نئے الیکٹن کمشنرٹی این سیشن نے "حق رائے دہی" کے لیے "شاختی کارڈ" (Identyity Card) کو لازم قرار دے دیا تواس وقت "فوٹو کے جواز وعدم جواز کا مسکلہ" موضوع بحث بن گیا کیوں کہ شاختی کارڈ کے لیے فوٹو ناگزیر ہوتا ہے تو"شاختی کارڈ" کولازم قرار دینے کا مطلب صاف صاف یہ تھا کہ ہم اپنے "حق رائے دہی" اس کارڈ کے ساتھ ہی استعال کرسکتے ہیں ،ورنہ اپنے اس حق سے محروم کر دیے جائیں گے۔

آئے ہمارے پاس بہال جو پچھ بھی رہی ہی قوت نے وہ زیادہ تراسی "حق رائے دہی "کی مرہونِ منت ہے اور سب کو معلوم ہے کہ حکومتوں پر اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ "ووٹ بینک "کی سیاست بھی اسی کی دین ہے۔ ساتھ ہی یہ کارڈ ہماری شہریت اور قومیت کے لیے سرکاری دستاویز بھی ہے جس کی اہمیت سے سب آگاہ ہیں یہ نہو تومستقبل میں کسی بھی وقت ہمیں دشوار بول کا سامناکر نا پڑسکتا ہے۔ اس لیے ممکن حد تک اس حق کا تحفظ ضروری تھا اور ایکشن کمشنر کا لازمی فرمان جاری ہونے کے بعد اس کے تحفظ کے لیے سواے شاختی کارڈ کے اور کوئی چارہ کار نہ رہ گیا تھا اس لیے علماے کرام پر یہ ذمہ داری عاید ہو رہی تھی کہ وہ اس بارے میں فوراً امتے مسلمہ کی شرعی رہنمائی کریں۔

یمی داعیہ تھاجس کی بنا پر جماعتِ اہلِ سنت کے دور اندیش اور مفکر عالم دین حضرت علامہ ار شد القادری وَ النَّقَاظِيّة رکن مجلس شوریٰ جامعہ اشرفیہ نے مجلس شرعی کے فقہاہے مندوبین کے سامنے مذاکرہ و مناقشہ کے لیے بیمسکلہ رکھا اور اس کے فوائد و

نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیہ مسئلہ فوراً حل طلب ہے ، ایسانہیں کہ اسے آئندہ کے لیے موقوف رکھاجائے۔ سوال یہی ہے:

### "شاخی کارڈے لیے فوٹو تھنچوانا، جائزے یانا جائز؟"

پھر کیا تھا فوراً س پر بحث شروع ہوگئ ایک طبقہ عدم جواز کا قائل تھاان کا استناد حرمت کے عمومی دلائل سے تھا۔
مگر بڑا طبقہ ایمر جنسی حالات میں کام آنے والے شرعی دلائل۔ ضرورت وحاجت کے پیش نظر رخصت کا قائل تھا، تقریباً
ایک گھنٹہ کے مذاکرہ ومناقشہ کے بعد فریقین نے ضرورت شرعیہ کی بنا پر " عکسی تصویر"کی اباحت پر اتفاق کیا۔ مگر راقم الحروف کو بیہ خلجان تھا کہ ضرورت تے تحقق کے لیے اِضطرار کا پایا جانا ضروری ہے اور ہم ابھی مضطر نہیں اس لیے " دفع حرج" یا" فسادِ مظنون بظن غالب" کو جواز کی بنیا دبنانا چاہیے۔

اس پرحضرت علامه ارشد القادری رُطَّنْ النَّالِيَّة نِ فرمايا که "جب گرفتار ہوجاؤگے تب ضرور ميخقق ہوگی۔ "مگر ميرا خلجان بينا و نه تقااس ليے جانثين فتى اظم حضرت علامه محمد اختر رضا خال قادری از ہری دام ظلہ العالی نے فرمايا که "ضرورت عند الطلم بحقق ہوگی" اس پرسب کا اتفاق ہوگیا، پھر حضرت علامه از ہری صاحب قبلہ نے ہی حضرت مولانا محمد احمد مصباحی صاحب دام ظلہ العالی نائب صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ سے یہ فیصلہ الملاکرایا: "چول کہ اس صورت میں عند الطلب ضرورت ملجيہ یا حاجت شديده متحقق ہوگی۔ "اس پر اکابر واصاغر کے دستخط ہوئے، اس وقت وہال اکابر میں یہ حضرات موجود تھے۔ اس وقت وہال اکابر میں یہ حضرات موجود تھے۔

- (۱)-جانثین حضور فتی عظم حضرت علامه از هری صاحب قبله دام ظله العالی، برلی شریف.
- (٢)-نائب مفتى عظم حضرت علامه فتى محمد شريف الحق امجدى رَّ التَّفَظِيْمِ جامعه اشرفيه، مبارك بور ـ
  - (٣)-بحرالعلوم حضرت علامة فتى عبدالمنان صاحب قبله أظمى عزيزى رَّالتَّفَاطُيّة .
  - (٧)-فقيه ملت حضرت فتى جلال الدين احمد الامجدي وَلِنْتَطِيقِيةٍ فيض الرسول، براؤل شريف.
- (۵)-محدث كبير حفرت علامه ضياءالمصطفى قادرى دام ظله العالى صدر المدرسين وشيخ الحديث، جامعه انثر فيه، مبارك بور
  - (٢)-صدرالعلماحضرت مولانامحراحمد مصباحي صاحب قبله دام ظله نائب صدرالمدرسين جامعه انشرفيه، مبارك بور-
- (۷)-جامع معقول ومنقول حضرت علامه فتى شبير حسن صاحب قبليددام ظليه، شيخ الحديث ومفتى، جامعه اسلاميه، رونابى \_

آگاہی: - بید مسئلہ بہلے سے اس سیمینار میں زیر غور نہ تھا، اس وجہ سے اس پر نہ تو کوئی "سوال نامہ" مرتب ہوا، نہ

مقالات لکھے گئے نہ خلاصۂ مقالات میں اس کا کہیں ذکر آیا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھاکہ اس بارے میں اپنی "یاد داشت" افادهٔ عام کے لیے مرتب کر کے شامل اشاعت کر دوں۔ وہللہ الحدمد و علیٰ حبیبہ الصلاۃ و السلام.

## فيمله

سوال: - کیاشاختی کارڈ کے لیے (جولازم کیاجارہاہے) مسلمانوں کوتصویر کھنچوانے کی اجازت ہے؟ اگریہ نہ بنوائیں توووٹ سے اور شہریت سے محروم کرکے ملک بدر کر دیے جائیں گے۔ اور بھی طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہوں گے (عامۂ مسلمین)۔

الجواب: - چول كه اس صورت مين عند الطلب ضرورتِ ملجئه يا حاجتِ شديده تقق موكى - الهذا خاص شاختى كارة كي الجواب: حيول كه اس صورت مين عند الطلب ضرورت المجئه يا حاجت تنزل منزلة الضرورة - وما أييح للحظورات - والحاجة تنزل منزلة الضرورة - وما أييح للضرورة يتقدر بقدرها - كذا في الأشباه - والله تعالى أعلم -

فقیر محمداختر رضا قادری از ہری غفرلہ شب۷۲؍ رجب۱۴۱۵ھ

/ 44

مستقبل میں ضرورتِ ملجئه کا تحقق مظنون بظن غالب ہے، اس لیے فسادو ضرر مظنون بظن غالب کے ازالے کے لیے تصویر کشی کی اجازت ہے۔ و الجو اب صحیح و صواب، و الله تعالیٰ اعلم.

محمر نظام الدین الرضوی خادم الافتادار العلوم اشرفیه، مبارک فور

شب۷۲۲ر جب۱۹۵۵ه ۲۵ر دسمبر ۱۹۹۴ء

بقلم-محراحر مصباحی

## تقديقات علما بي كرام

| (صدر شعبهٔ افتاجامعه اشرفیه، مبارک پور)                 | محمد شريف الحق امجدى    | .1  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| (بانی جامعه نظام الدین د ہلی )                          | ار شدالقادری غفرله      | ۲.  |
| (صدرالمدرسين جامعها نثر فيه،مبارك بوپر)                 | ضياءالمصطفلي قادري      | ۳.  |
| (سربراواعلیٰ جامعه انثر فیه، مبارک بور)                 | عبدالحفيظ غفي عنه       | ۰,۲ |
| (صدر شعبهٔ افتافیض الرسول، براؤل شریف)                  | جلال الدين احمدالا مجدى | ۵.  |
| (استاذ دار العلوم منظرِ اسلام، برلي شريف)               | ببهاءالمصطفى قادرى      | ۲.  |
| (مفتى الجامعة الاسلاميه روناہى، فيض آباد)               | شبير حسن رضوي           | .∠  |
| (صدرالمدرسين دارالعلوم نورالحق، چره محمر بور، فيض آباد) | خواجه مظفر حسين         | ۸.  |
| (صدرالمدرسين دارالعلوم قادريه، چرياكوث، مئو)            | محمه عبدالمبين نعماني   | .9  |
| (نائب مفتی جامعه اشرفیه، مبارک بور)                     | محمه نظام الدين رضوي    | ٠١٠ |
| (اِستاذجامعه انثرفیه، مبارک بور)                        | محمد عبدالحق رضوى       | .11 |
| (ر کن مجلس شرعی،مبارک بوِر)                             | محمه معراج القادري      | ۱۲. |
| (ناظم ومفتی مدنی عربک کالج، تبلی)                       | قاضى شمس الدين اشرفى    | ال. |
| (مفتی فیض العلوم، جمشید بور)                            | عابد حسين مصباحي        | ۱۳  |
| (استاذ دار العلوم ربانيه، بإنده)                        | اختر حسين قادري         | .10 |
| (مفتی مدرسه شمس العلوم، بدایوں)                         | قاضى شهيدعالم           | .14 |
| (ناظم تعليمات، مدرسه فيض العلوم منتجل)                  | زاہد علی سلامی          | ۷۱. |
| ***                                                     |                         |     |

## مشتركهبرمانية بني كانظام اوراس كي شرعي حيثيت

النامه 🖈

🖈 خلاصة مقالات

☆ فيلے

🖈 توثیقی دستخط بموقع دسوال فقهی سیمینار

### سوال نامه

### مشتركيسرمانيين كانظام اوراس كى شرعى حيثيت

#### 

یہاں سب سے پہلے یہ بصیرت حاصل کر لینا ضروری ہے کہ \* "مشترکہ سرمایہ کمپنی" کیا چیز ہے \* اور اس کے «قصص" لینی "شیرز" کتنے طرح کے ہیں \* اضیں شیر بازار کی دنیا میں کن ناموں سے جانا جا تا ہے \* ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تاکہ ان کے ذریعہ شرعی احکام تک رسائی ہوسکے۔

اس لیے ہم سب سے پہلے مخضراًان امور پرروشنی ڈالتے ہیں۔

#### لمبنى ايك نظر ميں

(۱) کمپنی ایک کاروباری و تجارتی ادارہ ہے جو طے شدہ دستور العمل کے تحت کام کرتا ہے، مگر ماہرینِ معاشیات کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ کمپنی ایک غیر مبصر، ونا قابلِ مسم صنوعی شخص ہے جس کا اپنے شرکا سے الگ، تنقل قانونی وجود ہوتا ہے۔ ہاں رجسٹریشن سے پہلے تک وہ محض" افراد کی ایک انجمن" ہوتی ہے۔

(۲) کمپنی کاعلاحدہ وجود ہونے کی وجہ سے وہ خود اپنے نام سے معاہدے کرتی اور جائدادوا ثاثہ جات خریدتی ہے۔

(۳) حصہ داروں کے آنے جانے، مرنے، پاگل ہونے، اپنا حصہ دوسرے کے نام منتقل کرانے سے کمپنی کی حیات پر کوئی انژنہیں پڑتا، وہ بہر حال موجود و باقی رہتی ہے۔

(۷) کمپنی عقل و شعور سے محروم ہوتی ہے،اس لیے اس کے تمام فرائض کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے نائب کی حیثیت سے "ہدایت کاربورڈ"مقرر کیا جاتا ہے، جواصولِ معاشیات کے ماہر افراد پر شمل ہوتا ہے۔بہ لفظِ دیگریہی بورڈ کمپنی کی آئکھ اور دست وبازو ہوتا ہے۔

(۵) کمپنی کے حصص دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ترجیحی حصص، اور مساواتی حصص۔ بہ لفظِ دیگر" پریفرینس شیرز اور یکویٹی شیرز"۔

ترجیحی حصص والے شیر دار صرف نفع میں شریک ہوتے ہیں، نقصان میں نہیں،اوران کوان کے جمع کیے ہوئے رویے

پرایک طے شدہ در سے بہر حال نفع دیاجا تاہے خواہ کمپنی کواپنی شجارت میں نفع ہویانقصان

اور مساواتی حصص کے شیر دار اپنے حصے کے تناسب کے لحاظ سے نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتے ہیں، اخیس نفع صرف اسی صورت میں دیاجا تاہے جب کمپنی کا کاروبار نفع میں چل رہاہو۔

(۲) میپنی خصص سے الگ تھلگ، عوامی قرض تمشُکات جاری کرتی ہے، جس پر وہ ایک مقررہ شرح سے اپنے قرض خواہوں کوسود دیتی ہے۔

عوامی قرض تنسکات تمام منظور شدہ سرمایہ جاری ہونے کے بعد جاری کیے جاتے ہیں۔

(۷) مینی عوام سے جو سرمایۂ قرض اور سرمایۂ حصص حاصل کرتی ہے وہ بیچے اور خریدے جا سکتے ہیں۔

(۸) کمپنی اینے حصص اور قرض تمسکات بیچنے کے لیے حصص بازار کے دلالوں کی مدد لیتی ہے، اور ان دلالوں کو فروخت کیے ہوئے حصص پر کمیشن بھی دیتے ہے۔

(۹) کمپنی کے حصہ داروں سے کمپنی کے قرضوں کے لیے اتنے ہی روپے کسی وقت وصول کیے جاسکتے ہیں، جتنے اس

کے خریدے ہوئے حصول پرادانہیں کیے گئے۔اسے 'نشیر دارول کی محدود ذمہ داری'' سے موسوم کیاجا تاہے۔

(۱۰) زیاده ترکمپنیاں شیر کی بوری رقم یک مشت وصول کرتی ہیں، مگر بعض کمپنیاں جن کی ساکھ مضبوط نہیں ہوتی ، آغازِ

ر مهر بواق ربی بیان میں رقم وصول کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں وقت مقررہ پر قسطوں کی بوری رقم ادانہ ہونے کی صورت میں جمع کار میں دو تین قسطوں میں رقم وصول کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں وقت مقررہ پر قسطوں کی بوری رقم ادانہ ہونے کی صورت میں جمع شدہ رقم ضبط کرلیتی ہیں۔

البتہ ضبط کرنے سے پہلے حصہ دار کوادائیگی کے لیے مزید موقع دیاجا تا ہے اور جوشیر دار ادائیگی سے عجز کی صورت میں

جمع شدہ رقم سے از خود کمپنی کے حق میں دست بر دار ہوجائے اسے کمپنی کچھ معاوضہ بھی دے سکتی ہے۔ (۱۱) کمپنی کو بہت حد تک انکم ٹیس سے چھوٹ ملتی ہے، جس کا فائدہ اس کے ممبر وں کوملتا ہے۔

مرہ) کی وہ کے حد ملک ہوئی سرمانیہ ہو تا ہے،جس کی کوئی قیت یامالیت نہیں ہوتی،اور شیر داروں کے حصص ابتداءً

چی کا جاری شکدہ مصبہ ایک فرقسی شرمانیہ ہوتا ہے، من نون بیت یامانیت ہیں ہوں،اور سیرداروں سے سن ابتدا تنمن لینی نوٹ ہوتے ہیں اور بعد میں جبان کے عوض مالِ تجارت خرید لیاجا تاہے تووہی"متاع وسامان" ہوجاتے ہیں۔

"ترجیحی صص" اپنی حقیقت کے لحاظ سے "سرمایۂ قرض" ہوتے ہیں۔ان پر کمپنی سے ایک طے شدہ نفع دیاجا تا ہے اور مساواتی حصص اپنی حقیقت شرعیہ کے لحاظ سے "سرمایۂ شرکت" ہیں اور ان کے ذریعہ کمپنی میں زر کاری شرکت کی ایک خاص قسم مساواتی حصص اپنی حقیقت شرعیہ کے لحاظ سے "سرکت کی ایک خاص قسم مساواتی حصل اپنی خسار سے کی صورت میں اپنے ذمہ کا سوداداکرنے کے لیے ہر شریک سے کچھ نہ کچھ رقم لیتی ہے۔ شرکتِ عنان" ہے،لیکن کمپنی خسار سے کی صورت میں اپنے ذمہ کا سوداداکرنے کے لیے ہر شریک سے کچھ نہ کچھ رقم لیتی ہے۔ (مرتب عفر لہ)

#### سوالات

- (۱) کیا مشتر که سرمالیمپنی کے آغاز کار میں اس کے مساواتی حصص میں شرکت جائز ہے،جب کہ:
  - اس کے لیے سودی قرض دینالاز می شرط ہے۔
  - کاروبار میں حصص کے علاوہ خالص سودی قرض بھی لگایاجا تاہے۔
  - شریک کمپنی کے قرض کا تصص کی غیراداشدہ مقدار تک ذمہ دار ہوتا ہے۔
    - ترجیحی خصص بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔
- اور شریک اگر مدت مقرره مُوَسَّعَه تکقسطول کی بوری رقم ادانه کرسکے توجع شده رقم بھی ضبط ہوجاتی ہے۔
  - (۲) عدم جواز کی تقدیر پرکیا کوئی خاص شرط عائد کرے اس میں کچھ رخصت پیدا ہوسکتی ہے یانہیں؟
- (س) کمپنی آسباب تجارت کی مالک ہو چکی ہو تواس کے مساواتی تصص کی خریداری کا کیا تھم ہوگا، جب کہ درج بالا موالع سمال بھی مرتفع نہیں ہیں ؟
- (۴) قابل تبدیل قرض تمسکات حاصل کر کے بعد میں انھیں مساواتی خصص میں تبدیل کرنے اور صص سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت ہے مانہیں ؟
  - ہ : (۵) غیر سودی قابل تبدیل قرض تمسکات حاصل کر کے صص میں بدلنے پیرصص سے انتفاع کا کیا حکم ہے؟
- (۲) کمپنی خصص فروشندہ ایجنٹ سے معاہدہ کرکے اس سے یہ گارنٹی لیتی ہے کہ فروخنگی سے بچے ہوئے خصص اور قرض تمسکات وہ خود خرید لے گااور اس گارنٹی پرایجنٹوں کو کمیشن دیاجا تاہے۔ان سے ایسامعاہدہ کرنااور انھیں کمیشن دیناجائز ہے یا
- (۷) کمپنی حصص بازار کے دلالوں سے صص اور قرض تمسکات کے بیچنے کا معاہدہ کرکے ان کے فروخت کیے ہوئے حصص پر کمیشن دیتی ہے،اس معاملہ کانثر عی حکم کیا ہے؟
- (۸) ایسے مفاسد آمیز کمپنی کے قیام کی منصوبہ سازی،اس کارجسٹریشن،اس کی ملاز مت اوراس پراجرت یا کمیشن کا لین دین،جائز ہے بانہیں ؟
- ۔ (۹) کمپنی میرصص اورقرض کی جمع شدہ رقم پر ز کاۃ سال بسال واجب ہوگی یااس کازر مبادلہ ونفع وصول ہونے پر صرف موجودہ سال کی ؟ (مرتبغفرلہ)

#### خلاصهٔ مقالات بعنوان مشتر کیمر مالیم بنی کا نظام اور اس کی شرعی حیثیت

از: حضرت علامه محمداحمد مصباحی، رکن مجلس نشرعی واستاذ جامعه انشر فیه، مبارک بور

ایک شخص اینے تھوڑے سرمایہ سے کاروبار شروع کرناچاہتا ہے توکسی وسیع پیانے پر پہنچنے میں اسے ایک مدت در کار ہوتی ہے، بوں ہی اگر دوتین شخص مل کر تجارت کریں توان کو بھی اگر چیٹم سہی مگر دیر ضرور لگے گی، ساتھ ہی کاروبار بھی ان کی زندگی تک عمومًا محدودر ہتاہے، کیوں کہ ایک شریک کی موت ہوئی تو پھراس کاسرمایہ اس کے ور نہ میں منقسم ہوجا تاہے۔ ہوسکتا ہے وہ سب کے سب باپ کے شریک کے ساتھ تجارت نہ کرناچاہیں، بول ہی ایک باپ کی تجارت تھی جواس کے انتقال کے بعدور نه کی طرف منتقل ہوئی تومنقسم ہوکر کافی کمزور ہوسکتی ہے ،غالبًاان دشوار بوں سے بچنے اور تجارت کو دوام واستحکام بخشنے کے لیے کمپنی کی ایجاد ہوئی، جس کی ابتدا بوں ہوتی ہے کہ چندا شخاص کسی وسیع تجارت کا منصوبہ بناتے ہیں، مگر سرمایہ کم رکھتے ہیں تو کمپنی کے نام سے ایک تجارتی ادارہ قائم کرتے ہیں جس کی تجارتی رقم کا ایک نشانہ مثلًا دس کروڑ منظور کرالیا،اور کام کی ابتدا بھی دس لاکھ سرماہے سے کرنا جاہتے ہیں، تواپنے پاس سے اتنا سرمایہ لگاتے نہیں بلکہ اس دس لاکھ کومثلًا سو، سو، یا دس، دس رویے کے جھوٹے چھوٹے حصول میں تقسیم کر دیتے ہیں اور سارے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ بیہ حصے خریدلیں اور انھیں ایک مقررہ نفع، یاحسب آمد نفع ملتارہے گا۔ انھیں شر کا کہتے ہیں۔ یوں ہی کمپینی کو حلانے کے لیے ایک انتظام کارٹیم منتخب کرتے ہیں۔وہی سارے کاروبار کی ذمہ دار ہوتی ہے۔شر کابد لتے رہتے ہیں۔ یوں ہی انتظامیہ میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، مگر ممپنی کانام باقی رہتاہے اور سارے معاملات اس کی جانب منسوب ہوتے ہیں اور اس کی مہرسے انجام پاتے ہیں، پیرطریقة تجارت دیریااورمستخکم سمجھاگیا، کیوں کہ اس میں تجارت کاروں اور حصہ داروں کی موت یا علیحد گی کے باوجود ان کے متبادل دوسرے افراد کے ذریعہ کام جاری رہتاہے اور سرمایہ بھی وافر مقدار میں جمع ہوجاتاہے اور جس کے پاس کم سرمایہ ہے وہ بھی شریک بن کرنفع پانے لگتا ہے ،اس کے لیے سودی قرضے بھی حاصل کرتے ہیں ۔ میکپنی کی ایک سادہ سی شکل اور اس کا تعارف ہے۔ اس میں خاص طور سے یا در کھنے کی باتیں چند ہیں:

• اس کے حصول کی دوشمیں بناتے ہیں:(۱) ترجیحی حصص (۲) مساواتی حصص\_

ترجیحی حصوں کے خربداروں کوایک مقررہ نفع بہر حال ملتارہے گا، خواہ کمپنی کا خسارہ ہویا فائدہ، اور مساواتی حصص

والوں کو تجارت میں نفع و نقصان جو بھی ہوا ٹھانا ہو گا۔

• سود کامعاملہ اس میں قدم پر پیش آتاہے۔

• جو حصے قسطوں پر جمع ہوئے ہیں اگرایک مقررہ مدت تک مکمل جمع نہ ہوئے توسابق جمع رقم سوخت کر دی جاتی ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں دیاجا تا۔

یہ طریقة تجارت اب بہت عام ہو گیاہے، چوں کہ عمومًا یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو دین و شریعت کی قیدوں سے آزادر ہے ہیں بلکہ کسی دین سے مجمع طور پر وابستہ ہی نہیں ہوتے ،اس لیے وہ کمپنی کے لیے جواصول وضوابط وضع کرتے ہیں ان میں شرعی حلّت و حرمت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ مادی منفعت اور اس کی جانب زیادہ سے زیادہ افراد کو ماکل کر کے وسیع پیانے پر نفع اندوزی ہی ان کا اصل مطمح نظر ہوتا ہے۔

اس کا سیح حل توصرف ہے ہے کہ اہل اسلام شریعت کے جوازی حدود میں رہ کرخود کمپنی بنائیں اور حلائیں۔علاے کرام سرمایہ داروں کواس کی ترغیب دیں اور ماہرین تجارت اور عالمان شریعت باہم مل کراس کے اصول و ضوابط ترتیب دیں ،اور بہ کوئی ناممکن یا بہت دشوار نہیں۔ کم از کم جن ممالک میں مسلم حکومتیں ہیں وہاں توالی راہیں آسانی سے نکل سکتی ہیں ،لیکن جضول نے مغرب کی تقلید ہی کواپنافیشن بنالیا ہے اور آنکھ بند کرکے اس کے جیچے بھاگنے کے عادی ہیں ،وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان بے دبیوں سے بہتر کوئی طریقۂ کار اور کوئی دستور العمل وضع کر سکتے ہیں۔انسان جب سی کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہوجا تا ہے تواس کی فکری وعملی قوتیں بوں ہی سلب ہوجاتی ہیں اور آزاد ہو کر بھی وہ دو سروں کی زنجیر میں حکڑے ہوئے رہنے کو باعث فخرو شرف سمجھتا ہے۔

مگر علاہے دین کی ذمہ داری ہیہ ہے کہ جو بھی طرز تجارت ہے اس کا جائزہ لے کراس کا حسن وقتی واضح کریں اور اگر کچھ اصلاح ہو سکتی ہے ، تواصلاح کریں اور جہاں تک ہو سکے عوام کو حرام سے بچپائیں ، اسی نظریہ کے تحت کمپنی کے حصوں کی خریداری کامسکلہ زیر بحث آیا۔

مولانامفتی محمد نظام الدین رضوی نے ''جدید طریقہ تنظیم و تجارت '' نامی ایک کتاب اور کچھ دوسری کتابوں کی روشنی میں اس کے شرائط وضوابط اور طریقهٔ کار وغیرہ کی تفصیلات پر شتمل کمپنی کا تعارف لکھااور حتی الامکان اس سے متعلق سبھی ضروری باتیں سمیٹنے کی کوشش کی ، پھر کچھ سوالات رکھے جو سوال نامہ کے اخیر میں درج ہیں۔

#### جوابات

جواباً موصول ہونے والے فتاوی ، آرا ، اور مقالات مع قلمی صفحات حسب ذیل ہیں:

۱- حضرت مولانا قاضی عبد الرحیم بستوی — ۲ صفحات
۲- حضرت علامة عبد الحکیم شرف قادری ، لاہور — ۲ صفحات
۳- مفتی محمد الوب رضوی جامعہ نعیمیہ ، مراد آباد — چار سطریں

۲- مولانامفتی محمد نظام الدین رضوی ۵۸ صفحات
 ۵- مولانامفتی مطیع الرحمان مضطر آبور نوی سال سفحات
 ۲- مولانار حمت حسین کلیمی ۲ صفحات
 ۲- مفتی اختر حسین رضوی اصفحه
 ۸- مفتی زین العالم بین صاحب اصفحه
 ۹- مولانا شمس الهدی بستوی
 ۱۱- مولانا آل مصطفے مصباحی اصفحات
 ۱۱- مولانا آل مصطفے مصباحی اصفحات

#### تنصره وخلاصه

مقالات نمبر ۱۱،۵،۳، علاوہ بھی تحریروں میں مسئولہ شرکت کے عدم جواز کا فیصلہ یار جحان نظر آتا ہے۔ مولاناآل مصطفے مصباحی اور مفتی مطیع الرحمن رضوی کے جوابات میں کہیں کہیں کچھ شرائط وقیود کے ساتھ جواز کی جھلک نظر آتی ہے۔ مفتی محمد نظام الدین رضوی ترجیح تصص کو یکسر ناجائز کہتے ہیں اور مساواتی حصص کو بعض شرطوں کے ساتھ بالکل جائز بتاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اخیس تینوں مقالات کا خلاصہ پیش کر دیاجائے تو پوری بحث سامنے آجائے گی۔

مفق مطیع الرجمٰن رضوی بورنوی کمپنی کے طریقۂ تجارت کواز قسم شرکت بتانے کے بعد شرکت اوراس کے اقسام کا تعارف کراتے ہیں؛ پھر تعیین کرتے ہیں کہ بیہ شرکت کی کس قسم میں داخل ہے۔

شركت كى دوسمين بين: (١) شركت ملك (٢) شركت عقد

شركتِ ملك كامطلب بيه كه چند شخص ايك شي كے مالك ہوں اور باہم عقد شركت نه ہوا ہو۔

شركتِ عقد كامطيب بيه كم بالهم چنداشخاص في شركت كامعامله كيا هو

چرشرکت ملک کی دوسمیں ہیں:(۱) جبری(۲) اختیاری۔

چنداشخاص کامال ان کے قصد واختیار سے باہم مل جائے تواختیاری ور نہ جبری۔

شرکت عقد کی تین قسمیں ہیں:(۱) شرکت عمل (۲) شرکت وجوہ۔(۳) شرکت مال۔

شرکتِ عمل کامطلب بیہ ہے کہ چنداشخاص دوسرے کے یہاں سے کام لائیں اور مل کر کام کریں، پھر جواجرت ملے

تقسيم كركين-

شرکتِ وجوہ کامطلب ہے ہے کہ چنداشخاص مال کے بغیر باہم یہ طے کریں کہ اپنی وجاہت اور اعتاد کی بنا پر سامان اُدھار لائیں اور مال پچ کر دام دیں، پھر جو بچے آپس میں تقسیم کرلیں۔ شرکتِ مال کامطلب ہے کہ چنداشخاص اپنے مال لگانے کے ساتھ میہ طے کریں کہ اس سے مل کر کاروبار کیاجائے اور جونفع ہوآ پس میں تقسیم کرلیں۔

شرکت مال کی دوشمیں ہیں: (۱) شرکت مفاوضه (۲) شرکت عنان \_

مثرکتِ مفاوضہ کا مطلب میہ ہے کہ ایسے اشخاص جو ایک دوسرے کی کفالت کے لائق ہوں، اپنی مخصوص قسم کی لیز نجی برابر برابر لگاکر کاروبار میں اس طرح شرکت کریں کہ نفع و تصرف میں سبھی شریک ہوں اور ایک دوسرے کے وکیل وکفیل بھی، یعنی ہرایک کا مطالبہ دوسراوصول کر سکتا ہو، اور ہرایک پر جومطالبہ ہودوسرااس کی طرف سے ضامن بھی ہو۔

مثرکت عنان کامطلب میہ کہ ایسے اشخاص جوایک دوسرے کی و کالت کے لائق ہوں، لو نجی لگاکر کاروبار میں اس طرح شرکت کریں کہ ہر شریک دوسرے شریک کاوکیل ہو، مگرضامن نہ ہو۔

آگے پھر لکھتے ہیں کہ " مشترکہ سرمایہ ممبئی" اگر ہوگی توشرکت عنان ہوگی،اسی پر ہمیں غور کرنا ہے۔اس کے بعد

ترجیح قصص کی شرکت اور مساواتی خصص کی شرکت پرالگ الگ کلام کرتے ہیں:

ترجیحی خصص کے اشتراک کوتین وجہوں سے باطل و ناجائز قرار دیتے ہیں۔

- (۱) یه شرکاصرف نفع میں شریک ہوتے ہیں، نقصان میں نہیں، یہ شرکت اسلام کے منافی ہے۔
- (۲) ان کے نفع کی مقدار ایک خاص شرح کے ساتھ مقرر ہوتی ہے اور مقدار نفع کی تعیین قاطعِ شرکت ہے۔
- (۳) اب ان کی دی ہوئی رقم ہمبہ توہونہیں سکتی،عاریت یاقرض ہوگی،عاریت ہوتواسے بعینہ باقی رکھ کرانتفاع ضروری

ہوتا ہے اور یہاں ایسانہیں ہوتا، اس لیے وہ قرض ہی ہو سکتی ہے، جیسا کہ عالمگیری (ص۳۹۳،ج۴) اور فتح القدير (ص۳۹۳،ج۴) کی عبار تول سے ظاہر ہے۔ اور قرض پر نفع کی شرط قطعًا سود ہے۔ اس لیے سی کمپنی کا ترجیحی تصص کے

ممبران مقرر کرنااور لوگوں کا ترجیحی خصص میں شامل ہوناقطعًا حرام ہے۔

مساواتی حصص کی شرکت بذات خود صحیح ہو سکتی ہے ،اس لیے کہ اس میں نفع و نقصان دونوں میں شریک رہنے کا معاملہ اہے۔

(۱) مگر جب کمپنی میں ترجیحی تصص کے شرکا بھی شامل ہوں گے تو جو نفع ہوگا پہلے انھیں ایک معینہ شرح کے مطابق دیا جائے گا۔ نفع کی صورت میں اگر کچھ باتی رہاتو مساواتی تصص والوں کو سے دیا جائے گا، ورنہ یہ محروم رہیں گے۔ اور نقصان کی صورت میں ان کے راس المال سے ترجیحی تصص والوں کو مقررہ نفع دیا جائے گا۔ اس طرح سے نفع و نقصان میں ان کی جو شرکت تھی ری تھی وہ بے معنی ہوکر رہ جاتی ہے اور سراسر نقصان ہی کی صورت رہ جاتی ہے ،کیوں کہ یا توان کی اصل یو نجی سے بھی جاتا ہے یاان کا حقیقی نفع ماراجا تا ہے۔ اگر کچھ بچپاتو ملتا ہے ،ورنہ وہ بھی نہیں ماتا۔ جاتی ہے ،کیوں کہ یا توان کی اصل یو نجی سے بھی جاتا ہے یاان کا حقیقی نفع ماراجا تا ہے۔ اگر کچھ بچپاتو ملتا ہے ،ورنہ وہ بھی نہیں ماتا۔ حالی کے شدہ تمام قسطیں اگر ایک خاص مدت کے اندر جمع نہ کر سکے توجو سابقاً جمع کی تھیں وہ بھی ضائع ہوجائیں گ۔

اس لیے بیہ معاملہ قمار اور جوابھی ہوا، اگر چپہ نثر کت ان عقود میں سے ہے جو نثر ط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے ، اس لیے نفس نثر کت باقی رہتی ہے۔

(۳) ترجیحی حصص کا دیا ہوا قرض بھی محفوظ رہتا ہے اور برابر نفع بھی دیاجا تار ہتا ہے جو سراسر سودہے اور اس کے دینے والے یہی مساواتی شرکاہیں۔اور سود لینے کی طرح دینا بھی حرام ہے۔

(۴) اس میں جہاں مخصوص قسطیں جمع کرنے کی شرط ہوتی ہے، وہیں اپنی طرف سے سودی قرض جمع کرنے کی بھی شرط ہوتی ہے، وہیں اپنی طرف سے سودی قرض جمع کرنے کی بھی شرط ہوتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔اگر چیہ اس شرط فاسد کی وجہ سے عقد شرکت فاسد نہ ہواور جائز کاروبار کے ذریعہ جو نفع حاصل ہو،اسے لیناجائز ہو۔

ہاں اگر ترجیجی شرکانہ ہوں، مساواتی حصہ دار قرض دینے کے ساتھ صراحة ً سود لینے کی نفی کر دے اور دوسروں کو بھی سود نہ دیاجائے تومساواتی حصص کی شرکت جائز ہوسکتی ہے۔ بیداموریہاں مفقود ہیں، اس لیے ناجائز ہی ہے۔

اس مقام پریہ شبہہ ہوسکتا ہے کہ قرض کمپنی کے عام ممبران نہیں لیتے بلکہ اس کے کارندے لیتے ہیں۔اور شرکت عنان میں کوئی شریک قرض لے توایک قول کے مطابق یہ قرض دوسرے شرکا کی طرف راجع نہیں ہوگا،لہذاعام شرکا سودی قرض لینے کے وبال سے بری الذمہ ہوں گے۔

اس کے جواب میں یہ بتاتے ہیں کہ مذکورہ ضابطہ کے ساتھ تھم یہ بھی ہے کہ اگر قرض لینے والاسب کی جانب سے قرض لے، اور مجھے قرض دیجیے کے بجاہے ہم سب کو قرض دیجیے، بولے توبیہ قرض سب پر عائد ہوگا۔اور یہاں جو قرض لیا جاتا ہے وہ کمپنی ہی کے لیے لیاجاتا ہے ، کارندے صرف پیغام رسانی اور سفارت کا کام انجام دیتے ہیں ، اس لیے وہ سب پر عائد ہوگا اور تمام شرکا اس کے وبال میں شریک ہوں گے۔

تیسرے سوال کا جواب میہ ہے کہ جب ابتداءً ہی مساواتی خصص کی نثر کت ناجائز ہے تو کمپنی کے مالکِ اسباب تجارت ہو جانے کے بعد بھی اس کے اسباب کو خرید کر اس میں نثر کت ناجائز ہے۔

• قرض تمسکات حاصل کرکے حصص میں بدلنے سے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت سوال نامے میں منقول" جدید طریقۂ تجارت" کی عبار توں سے بورے طور پر منکشف نہیں ہوتی، اس لیے اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے جب مساواتی حصص ہی میں شریک ہونا، ناجائز ہے تو قابل تبدیل قرض تمسکات کو حصص میں تبدیل کر دینے سے بھی شرکت ناجائز ہی رہے گی۔

• کمپنی کے معہود طریقے پر ایجنٹ مقرر کرنااور اس پر کمیشن دینا، اگر کسی جائز کام کے لیے ہو تا تو بھی متعدّ دوجوہ کی بنا پر ناجائز ہوتا، جن میں ایک وجہ بیہ ہے کہ جس کام کے لیے اجارہ ہور ہاہے اس کا وقت معلوم نہیں۔اور ایسااجارہ ناجائز ہے۔ (خانیہ ص۲۳۷، ۲۶) اور یہال تووہ کام ہی ناجائز ہے۔

• جب یہ واضح ہو گیاکہ" مشترک سرمایہ ممینی" کا کاروبار ناجائزہے تواس کے قیام کی منصوبہ سازی،اس کارجسٹریشن یا اس کی ایسی ملاز مت جس میں ناجائز کام کرنا پڑے ، بھی ممنوع ہوں گے ۔ کیوں کہ گناہ پراعانت حرام ہے۔

مینی میں حصص کے نام پر جورقم جمع کی جاتی ہے، وہ قرض ہوتی ہے اور قرض پر نفع لیناسود ہے، اس لیے منافع پر زکاۃ واجب نہیں ہوگی، ہاں! جمع کی ہوئی اصل رقم شرکاجب چاہیں، وصول کرسکتے ہیں، توبیہ قرض" دین قوی" ہے۔اباگریہ دین خود یادوسرے مال سے مل کر مقدار نصاب ہوتواس پر زکاۃ سال بہسال واجب ہوتی رہے گی، مگر ابھی واجب الادانہیں۔ واجب الادااس وقت ہوگی جب مقدار نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوجائے، مگر جو پانچواں حصہ وصول ہوجائے اسی کی زکاۃ واجب الادااس وقت ہوگی جب مقدار نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوجائے، مگر جو پانچواں حصہ وصول ہوجائے۔

**مولانا آل مصطفیٰ مصباحی** نے اسے" بظاہر" شرکت عقد کی قشم شرکت عنان کی طرح بتانے کے بعدیہ لکھاہے کہ اس کے مساواتی خصص میں شرکت سے متعدّد حرام کاار تکاب کرنا ہوگا۔

(۱) مساواتی حصص میں شرکت کے لیے سودی قرض دینالاز می شرط ہے۔

(۲) کمپنی کے حصہ داران مقررہ یامو سعہ مدت تک قسطوں کی مکمل ادائیگی نہیں کرتے تو جمع شدہ قسطیں ضبط ہوجاتی ہیں۔ (۳) کمپنی کے کاروبار میں خالص سودی قرض بھی لگایا جاتا ہے۔لہذا اپنی رقم کے ذریعہ اس کی تعمیر وترقی میں حصہ لینا اعانت علی الاثم کی وجہ سے حرام ہوگا۔

ہاں اگر مشتر کہ کمپنی خالص حربیوں کی ہو تواس کے ترجیجی خصص میں وہ لوگ شریک ہوسکتے ہیں جوان قسطوں کی مقررہ وقت پرادائیگی کالقین یا ظن غالب رکھتے ہوں، کیوں کہ حربیوں کامال ان کی رضاسے بلا غدر وبدعہدی لینا جائز و درست ہے۔ خواہ عقود فاسدہ ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو۔البتہ ایسی کمپنیوں کے مساواتی خصص میں شرکت روانہ ہوگی، کیوں کہ اس میں مسلم کو نفع ملنا محض محتمل ہے۔

مفتی محمد نظام الدین رضوی کامقالہ بہت بسط و تفصیل کا حامل ہے ، اس میں انھوں نے جو موقف اختیار کیا ہے ، اس میں انھوں نے جو موقف اختیار کیا ہے ، اس میں انھوں نے جو موقف اختیار کیا عثیا ایہ کا فی غور و خوض اور عرق ریزی کا نتیجہ ہے جس کے باعث ان کے موقف سے اختلاف رکھنے والے بھی انھیں تبریک و تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔ میں یہاں اس کی مناسب تلخیص کی کوشش کروں گا جو اس کے تمام ضروری گوشوں کو محیط ہو۔

ابتداءًا نھوں نے کمپنی کی شرعی حیثیت متعیّن کی ہے جوان کے بقول حصہ داروں کی وکیل عام ہوتی ہے اور اصل مالک حصہ داران ہوتے ہیں، مگراس پر بیدا شکال وار د ہو تاہے کہ کوئی غیرعاقل شکُ وکیل کیسے ہوسکتی ہے؟

اس کاجواب بیددیتے ہیں کہ یہاں اس کی و کالت پرافتضار نہیں بلکہ اس کی نیابت کے کیے " منتخب وُکلا" مقرر ہوتے

ہیں۔ مگر جو حصہ داران موت یا جنونِ مطبق کے شکار ہوں ان کے حق میں کمپنی کی و کالت ختم ہوجاتی ہے۔ اور اگر مؤکل کی موت کے بعداس کے ور ثنہ اس کے حصص اپنے نام منتقل کرالیں، بول ہی جنونِ مطبق کی صورت میں اس کاولی مال تجارت پرراضی ہو توبہ تو کیل جدید ہوگی، اس طرح کمپنی کی زندگی باقی رہتی ہے، اگر چہ اس کے بعض حصہ دار ان باقی نہ رہیں۔ اس کے بعد کمپنی کے حصص کی شرعی حیثیت سے بحث ہے۔ بتاتے ہیں کہ حصص حاصل کرنے کے چار طریقے ہیں:

- (۱) اجراے حصص کے وقت براہ راست ممپنی سے جھے خرید کر۔
- (۲) جن کے لیے کمپنی سے خصص نامزدہو چکے،ان سے خرید کر۔
- (m) کمپنی کے کسی حصہ دار کے مجنون ہونے یامر جانے پراس کے اولیا یاور شہ کے نام انتقال حصص کے ذریعہ۔
  - (۷) قابل تبدیل قرض تمسکات کواجراکی شرط کے مطابق حصص میں تبدیل کراکر۔

طریق اول میں جھے خریدنے کالفظ محض مجازی ہے، ابتدا میں کمپنی یااس کے متعلقین کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا جسے خرید اصل جھے خرید نے کا مطلب رقم لگا کر شریک تجارت بننا ہے۔ اور یہ معامل فقہی اصطلاح کی روسے عقدِ شرکت ہے۔ رہے صص سرٹیفک توان کی خریداری نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے معنی کے لحاظ سے حقیقة مصرف سنداور شوت ہی کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر سندیں مبیع ہوتیں تورقم کمپنی کی ملک ہوجاتی اور حصہ دار صرف ان اسناد کے مالک ہوتے، جب کہ کمپنی آئین کی

تصریحات کے مطابق رقوم کے مالک حصہ داران ہی ہوتے ہیں ، ہاں! جب کوئی رقم لگاکر شریک بن گیا، پھراس نے اپنا حصہ بیچا اور کسی نے خریدا توبیہ واقعةً خرید و فروخت ہے اور بیہ معاملہ بیہاں جائز بھی ہے۔ یہی وہ دوسراطریقہ ہے جواوپر ذکر ہوا۔

تیسراطریقه دراصل توریث یا تولیت ہے،اس میں کسی حصہ دار کی موت کے بعداس کے ورثہ قانونی کارروائی کے بعد

اس کی جگہ نامزِد ہوجاتے ہیں اور کسی کے مجنون ہونے کے بعدیہی عمل اس کے ولی کے لیے ہو تاہے۔

کمپنی کوکسی نے سودی یا غیر سودی قرض دیا تو کمپنی کی جانب سے اس کو ایک رسید دے دی جاتی ہے، اس کا نام قرض مسک ہے۔ یہ ایک مدت تک قرض میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لینی فرض دینے والے کو کمپنی کا شریک اور اس کی رقم کو کمپنی کا اصطلاحی حصہ بنالیا جاتا ہے، جس کے پاس یہ سند قرض جو، وہ اسے دو سرے کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے۔ اب یہ دو سراخض قرض خواہ ہوجائے گا اور سند قرض کو حصہ میں تبدیل کرنے کے بعد وہ شریک گھرے گا۔ یہی وہ چوتھا طریقہ ہے جو اوپر ذکر ہوا اوٹوصیل سے معلوم ہوا کہ ان چاروں طریقوں سے عقد شرکت کا تحقق ہوتا ہے اور سب کا مقصود وہی ہے۔

اس کے بعد شرکت کی تعریف اور اس کے اقسام واحکام ذکر کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ یہ شرکت ، شرکتِ عنان ہے۔ان باتوں کا تذکرہ اجمالًا مفتی مطیع الرحمن رضوی کے مقالہ کی تلخیص میں آ دپا ہے۔

اس کے بعد ترجیح صف اور مساواتی حصص کا ذکر کرتے ہیں اور ترجیحی حصص کے ذریعہ شرکت کو سمرہا میہ کاری کے بجائے غصب کاری اور لوٹ کھسوٹ قرار دیتے ہوئے ناجائز و حرام بتاتے ہیں، مگر مساواتی حصص کے ذریعہ معاہد ہُ شرکت کو جائز و درست، اور ان کی تجارت سے حاصل ہونے والے منافع کو حلال و طیب کہتے ہیں ۔لیکن اس موقف کے گرد دس اشکالات ذکر کرتے ہیں، پھران کاحل بھی رقم فرماتے ہیں۔

**پہلااشکال:** بیہے کہ حصوں کی خریداری کے ساتھ سودی قرض دینا بھی ضروری ہو تاہے ،اس طرح بیشرکت سود لینے کی آلودگی سے مشروط ہوتی ہے۔

ا**س کاحل** بیربتاتے ہیں کہ حصہ دار قرض دیتے وقت صاف صاف بیے کہ دے کہ میں قرض کی رقم پر کوئی سود نہ لوں گا۔اس کاقطعی ارادہ بھی یہی ہو۔ بعد میں بھی سود نہ لے دے۔ان شرطوں کی پابندی کے ساتھ اس کی شرکت اُس آلو دگی سے نچے جائے گی۔

دوسرااشکال: بطریق بالاحصه دار خوداین رقوم کاسود لینے کی آلودگی سے پی سکتا ہے، مگر کمپنی دوسر ہے تمام شرکا سے بھی سودی قرض لے کر تجارت میں شامل کرتی ہے ،اس سود کی ناپاکی سے حصه دار کیسے پی سکتا ہے ، جب کہ کمپنی یاہدایت کارول کاعمل حصه داروں ہی کاعمل ہے ،اس لیے کہ حصه دار مؤکل ہوتے ہیں اور وہ وکیل ہوتے ہیں۔ توجو سودی قرض لیا حائے گاوہ سب پرعائد ہوگا۔

اس کا**دوحل** پیش کرتے ہیں، **ایک** بیر کہ مذکورہ حرمت صرف فعل تک محدود ہے، تجارت اوراس کے نفع میں اس کا کوئی اثر نہیں، لینی شریک بننا حرام و گناہ ہوگا، مگر کمائی حلال ہوگا۔ اس کی تشریح میہ کرتے ہیں کہ حرام کی تین تسمیں ہیں۔ (۱) وہ جواپنی ذات میں فتیج ہو۔

- (۲) وہ جواپنی ذات میں اچھاہو، مگر کسی وصف لازم غیر منفک کی وجہ سے براہو۔
- (۳) وہ جوبذات خوداچھاہو، گرکسی وصف عارض قابل انفکاکی وجہ سے براہو، جیسے تجے بذات خودجائزہے، گروہ تجے جو جمعہ کی حاضری میں رکاوٹ اور خلل ہو۔ کہ بنی میں سرمایہ کاری کا تعلق جمعہ کی حاضری کے وقت کی جائے ممنوع ہے، جب کہ اس کے سبب حاضری میں رکاوٹ اور خلل ہو۔ کہ سرمایہ کاری کا تعلق تئیسری قسم سے ہے، کیول کھ صص اور قرض کے ذریعہ حاصل کیا ہوا مال جائز و حلال ہے۔ اس سے ہونے والی تجارت بھی درست ہے۔ رہی سود کی شرط تووہ مقارنِ عقد نہیں، قبل عقد ہے اور مفسد عقد صرف وہی شرط ہوتی ہے جو مقارن عقد ہو، البتہ خود سود کا لینا دینا حرام لیکھی جاور میال مال خبیث ہے۔ یوں ہی ترجیحی صص میں طے شدہ نفع لینا دینا بھی حرام ہے اور یہ مال خبیث ہے۔ یوں ہی ترجیحی صص میں طے شدہ نفع لینا دینا بھی حرام ہے اور یہ مال بھی مال خبیث ہے۔

#### دوسراحل بيدكه:

- (۱) قرض لینے کے لیے کسی کووکیل بنانا (برقول صحیح و مختار) باطل ہے۔
  - (۲) وکیل نے اگر قرض لیا تواس کامالک خودوہی ہوگا۔
- (m) اگریدمالِ قرض وکیل کے پاس سے ضائع ہو گیا تواس کاضامن بھی خودوکیل ہی ہوگا۔

اس قول کے پیش نظر ہدایت کاروں نے جو سودی قرض لیاوہ ان ہی کی جانب عائد ہوا۔ دوسرے شرکا اس سے بری ہیں۔ تیسر ااشکال: بیہ ہے کہ کمپنی کے حصوں میں مساواتی حصص کے ساتھ ترجیحی حصص بھی شامل ہوتے ہیں جو ناجائز ہیں توان کے انضام کے ساتھ مساواتی حصص کے ذریعہ بھی سرمایہ کاری ناجائز ہوگی۔

اس کاحل ہیہے کہ ترجیجی صف کے ساتھ شرکت، شرکت نہیں، نہ ترجیجی صف کی رقم سرمایۂ شرکت ہے۔ وہ صرف ایک قرض ہے جس پر سود دینے کی شرط لگی ہوئی ہے، اس لیے سودی قرض ملانے کی صورت میں جوحل پیش ہواوہی حل ان ترجیجی صف کی رقوم ملانے کا بھی ہے۔

**چوتھااشکال:** کمپنی کاسودی قرض ادانہ ہوا تواس کی ادائیگی کا ذمہ حصہ داروں پرعائد ہو تاہے ، اس لیے کمپنی میں شرکت سودی قرض اداکرنے کی ذمہ داری اٹھانے کے مترادف ہے ، اس لیے یہ شرکت ناجائز ہوگی۔

جواب یہ دیے ہیں کہ حصہ داروں پر ممپنی ادائے قرض کے لیے صرف یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ ابھی جتنے جھے جمع نہیں کئے ہیں، وہ جمع کر دیں تاکہ کمپنی قرض دیا سکے، توحقیقة ًیہ اپنے حصول کی ادا تگی ہوئی، سودی قرض کی ادا تگی نہ ہوئی، کمپنی کا آئین اسے جس لفظ سے بھی تعبیر کرے، معاملہ اپنی حقیقت کے تابع ہوتا ہے اور حصہ دار کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بقیہ قسطیں اداکر رہا ہے، اس کا اس سے مطالبہ بھی ہوتا ہے۔

پانچواں اشکال: یہاں اپنی رقم کوداؤپر لگاکرایک طرح کا جوابھی کھیلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ حصہ دار نے اگر مقررہ وقت پر اپنی تسطیں جمع نہ کیں، تواسے ایک مہلت دی جاتی ہے جس کے اندر اسے بقیہ قسطیں مع سود جمع کرنی پڑتی ہیں اور اگر اس مدت مہلت میں بھی جمع نہ کیں توسابقہ جمع شدہ قسطیں بحق کمپنی ضبط کرکے حصہ دار کو خارج کر دیا جاتا ہے، اس طرح بیم شرکت سوداور قمار دونوں پر شتمل ہو سکتی ہے۔

اس کاحل بیربتاتے ہیں کہ آدمی اپنی پونجی کاخیال کرکے اتنے ہی حصوں کامعاملہ کرے جن کووہ بآسانی جمع کرلے۔ دوسری صورت بیر کہ اینی تمام قسطیں بیک مشت جمع کردے ، تاکہ آئندہ کا کوئی خطرہ ہی نہ رہے ، بیک مشت جمع کرنے کی اسے اجازت بھی ہوتی ہے اور مہلت کی مدت میں وہ بنام سود جوزائدر قم دیتا ہے ، دراصل وہ سود نہیں بلکہ بیا بتداءً مثلًا دس روپے کی جگہ بارہ روپے دے کر شریک بننایا حصص کاگرال قدر پراجراہے جوجائز ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔

الحاصل یک بارگی جمع کرنے والا سود اور قمار سے بالکل بری ہے ، اسی طرح مقررہ وقت کے اندر جمع کرنے والا بھی سلامت ہے ، اور مدت مہلت میں جمع کرنے والا بھی حقیقت امرکے لحاظ سے سود دینے والا نہیں۔

حجی طاشکال: شرکت صحیحہ شرعیہ میں شریک کو میہ اختیار ہو تا ہے کہ جب چاہے اپنامال واپس لے کر شرکت ختم کر دے لیکن کمپنی کا آئین میہ ہے کہ شریک اپنامال واپس نہیں لے سکتا، توبیہ شرط لگا کر ایک عاقل، بااختیار انسان کو حجر کے تینوں اسباب میں سے کسی ایک کے بغیر مجور کرنا ہوا۔

**جواب** بیہے کہ آدمی کو اختیار ہے کہ ممپنی میں شرکت کرے یانہ کرے ، اور کمپنی نے اپنے شرائط وضوابط سے اسے

آگاہ کر دیاہے، جن کوجان بوجھ کروہ معاہد ہُ شرکت کرتاہے، جس کامعنی بیہ ہواکہ وہ خود ہی بیپابندی قبول کرتاہے، اس لیے کمپنی کی طرف سے حجر نہ ہوا۔

دوسرے بید کہ یہاں بھی مال واپس لینے کاراستہ مسد و دنہیں بلکہ مخصوص ہے ،وہ بید کہ اپناحصہ کسی کے ہاتھ فروخت کرکے وہ اپنی رقم حاصل کرے اور اس مخصوص راہ کی پابندی بھی اس نے خود ہی اپنے سرلی ہے ،اس لیے اس میں کوئی نزاع بھی نہیں ہو سکتا، بالفرض عدم واپسی کی بید شرط، فاسد بھی ہو تواس سے عقد شرکت فاسد نہیں ہوگا، کیول کہ بیدان عقود میں ہے جو شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے۔ (۱)

ساتواں اشکال: کمپنی میں سرمایہ کاری اگر شرکت ہے توشریک کی موت اور اس کے جنون ممتدسے یہ شرکت باطل ہوجانی چاہیے اور اس میں وراثت جاری نہ ہوناچاہیے، حالال کہ کمپنی کے آئین کی رُوسے اس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔

اس کاجواب سے ہے کہ مرنے والے شریک کی شرکت توختم ہوگئی،البتہاس کے جھے بذریعہ قانون،ور شیاولی کے نام منتقل کردیے گئے، کمپنی کے آئین سے حاصل یہی نکاتا ہے۔اور شرعًااس کی حقیقت سے کہ شریک کی موت کے بعداس کے ترکہ

ہوئی، عقد شرکت میں نہیں اور ور شہنے کمپنی کی شرکت قبول کرلی توجد بدعقد شرکت وجود میں آگیا۔ایساشر عَابھی جائزو درست ہے۔ **آٹھوال اشکال:** حصہ داروں کی رقم سے جب تک کوئی سامان خریدانہ گیاوہ روپے کی شکل میں ہوتی ہے اور جب

اس سے کچھ خرید لیا گیا تومال و متاع کی شکل میں تبدیل ہوگئ۔ حصہ جب تک روپے کی شکل میں ہے اور روپے سے اس کی بیچ ہوئی تومجلس عقد میں تقابض بدلین ضروری ہے ،اگر ایک نقد ہودوسرااُدھار ، توبیہاں رباالنسیہ پایاجائے گا ،اس لیے یہ بیچ حرام

اور فاسد ہوگی یہال معین پیسوں کے باہمی تبادلہ ہے علق ہدا ہے کی عبارت پیش کی گئی ہے۔<sup>(۲)</sup> جب حصہ سامان میں تبدیل ہو گیااور روپے کے عوض اس کی تبیع ہور ہی ہے، توبھی پیہ بیج ناجائزو فاسد ہے، کیوں کہ کمپنیوں

جب صدر ماہوں میں اس حصہ دار کا حصہ کون ہے اور کتنا ہے، یہ مجہول و نامعلوم ہے اور مجہول شی کی بیچ ناجائز و فاسد ہوتی ہے۔ کے سامانوں میں اس حصہ دار کا حصہ کون ہے اور کتنا ہے، یہ مجہول و نامعلوم ہے اور مجہول شی کی بیچ ناجائز و فاسد ہوتی ہے۔ میمل صورت کا جواب بیرہے کہ جس وقت بیچ کی کارر وائی مکمل ہوتی ہے اس وقت دو نوں جانب سے قبضہ تحقق

پین محورت و بورج بہتے کہ بن وقت ن ۱ اردوان من ہوں ہے اس وقت دو ہوں جاہب ہے ہیں۔ اس ہوں ہے اس وقت دو ہوں جاہب ہے ہیں۔ اس ہوجا تاہے کیوں کہ حصص سر ٹیفکیٹ کی منتقلی دو منتقلی دور خواست آنے ، منتقلی کی جسٹری کرنے ، بورڈ کے ذریعہ تقلی کی منظوری دینے اور ممبران کے رجسٹر میں اندراج کرنے پر مکمل ہوتی ہے۔ (۱۳)

اس کارروائی کے بعد خریدار کمپنی کانیا حصہ دار ہوجا تاہے اور کمپنی اس کی وکیل عام ہوتی ہے،جس کا دائرہ عمل قبضہ بدل

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، ص:۸۱،ج:۲/ خانيه، ص:۹۰۵،ج:٤

<sup>(</sup>٢) هدایه،باب الربا،ص:٦٥، ج: ٣، مجلس البركات، مباركفور

<sup>(</sup>٣) طريقهٔ تجارت، ص: ١٩١، ج: ١

کوبھی شامل ہے اور صحت بیچ کے لیے مبیع پر خود مشتری کا قبضہ ضروری نہیں بلکہ اس کے وکیل قبض کا قبضہ بھی کافی ہے۔اور زیر بحث مسکلہ میں وکیل قبض لیعنی کمپنی کا قبضہ پہلے ہی ہے متحقق ہے۔

دو مراجواب بیہ کہ یہاں تقابض بدلین ضروری نہیں بلکہ صرف ایک طرف سے قبضہ ضروری ہے ، کیوں کہ یہاں معاملہ نوٹ کی نوٹ سے بیچ کا ہو تاہے ، وہ ثمن خلقی نہیں ثمن اصطلاحی ہے اور اس میں ایک عوض پرمجلس میں قبضہ ہو جاناصحت بیچ کے لیے کافی ہے۔ (۱)

دوسمری صورت سے متعلق اعتراض بالا کا جواب ہے کہ متاع مجھول کی بیچا س وقت ناجائز ہوتی ہے جب اس کی جہالت باعث نزاع ہو کر لین دین کے ممل سے مانع ہو، یہال کمپن کے دستور کے مطابق مبیع کو نئے حصہ دار کے حوالے کرنے کی حاجت ہی نہیں پیش آتی، تونزاع باہمی اور منع تسلیم کی صورت ہی نہ ہوئی کہ عدم جواز اور فساد بیچ لازم آئے۔" إن محض کی حاجت ہی نہیں پیش آتی، تونزاع باہمی اور منع تسلیم کی صورت ہی نہ ہوئی کہ عدم جواز اور فساد بیچ لازم آئے کھا ہے کہ اس کا التسلیم " (۲) کچھا اور عبارتیں بھی ہیں۔ (۳) آگے لکھا ہے کہ اس کا "صریح جزئیہ" مسکلہ تخارج ہے، جس میں مبیچ اور اس کی مقدار مجھول ہوتی ہے۔

نواں اشکال: حصہ دار کے حصے روپے کی گل میں ہوں پاسامان کی شکل میں ،ان کی بیچ اور سلیم کے لیے نمین میں شرکت شرط ہے۔

- (۱) میرسی بالشرط ہے جوفاسدوناجائز ہے۔
- (۲) الیی شرط باہمی نزاع کی باعث ہے، جس کافائدہ ہو گاوہ اس شرط پر عمل کامطالبہ کرے گا، جس کانقصان ہو گاوہ اس سے اعراض کرے گا۔
- (۳) یہ شرط تقاضاے عقد کے خلاف ہے، کیوں کہ عقد کا تقاضا میہ ہے کہ بائع ومشتری مبیع وثمن کے تسلیم و تسلّم کے عمل میں آزاد ہوں اور یہاں اس کام کے لیے کمپینی میں شرکت کی پابندی ہوگئ۔
- (۴) جب عقد يح كساته عقد شركت كوجمي لازم كرديا گياتويه در حقيقت ايك عقد كے اندر دوعقد بهوئ، يه جمي فاسدوناجائز ہے۔ وقد نهى النبي عليه الصلاة و السلام عن صفقتين في صفقة. (۴)
  - جواب (الف): (۱) شرط مفسد بعاس وقت ہوتی ہے جب وہ تقاضا سے عقد کے خلاف ہو۔
- (۲) اوراس کی وجہ سے عاقدین میں سے سی کواپیانفع مل رہاہوجس کے مقابل دوسرے کو کچھ نہ ملے یامبیع ذی عقل و

<sup>(</sup>۱) كفل الفقيه مشموله فتاوى رضو يه، ص: ١٥٠ - ١٥٤، ج: ٧

<sup>(</sup>۲) بنایه، ص:۷۸، ج:۳

<sup>(</sup>٣) هدایه، ص:٤٤، ج: ٣، كتاب البيوع، مجلس البركات، مباركفور

باشعور ہواور شرط کا نفع اس کے حق میں ہو۔ مفسد بیع ہونے کے لیے ان سبھی امور کا اجتماع ضروری ہے۔

لیکن جبکوئی شرط معروف و معہود ہوجائے تووہ تقاضائے عقد کے خلاف اور باعث نزاع نہیں ہوتی اور یہاں یہ شرط معروف و معہود ہوجائے تووہ تقاضائے عقد کے خلاف اور باعث نزاع نہیں ہوتی اور یہاں یہ شرط معروف و معہود ہے اور عاقدین نے خوداس طریقۂ تسلیم وسلم کو خاص کیا ہے ، اس لیے یہ عمل ان کے اختیار ہی سے ہوااور ان کی آزادی بھی مسلوب نہ ہوئی۔ امام احمد رضاقد س سرہ نے "المنی و اللدر دلمن عمد منی آر ڈر"(۱) میں ایسی آٹھ یعوں کا ذکر کیا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اس کی نظیر مثلًا چھاہ میں گھڑی یا پڑھا خراب ہوجائے توواپس کر کے دوسرالے جانے یا ایک مقررہ مدت کرالینے کی گارٹی کی شرط ہے ، جو متعارف ہونے کے باعث تقاضائے عقد کے خلاف اور باعث نزاع نہیں ملت بالکہ غیر یعنی کمپنی کو ملتا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ مشتری شرکت پر مجبور نہیں بلکہ شرکت ہی کے وہ صص خرید تاہے ، اس لیے اس کی کوئی آزادی سلب نہ ہوئی۔

(۱) ایک عقد میں دوعقد ممنوع ہونے کی علت میہ کہ کسی عاقد کوالیانفع ماتا ہے جو سود کی حیثیت رکھتا ہے اور یہال شرکت کافائدہ عاقدین میں سے کسی کونہیں ماتابلکہ کمپنی کوماتا ہے۔

ر۲) تعارف و تعامل کے بعد ایک عقد میں دوعقد ناجائز نہیں رہ جاتے بلکہ سیحے ہوجاتے ہیں، جیسے گھڑیوں اور پنکھوں میں مفت مرمت کی شرط عقد بیچ کے ساتھ عقد اعارہ کی شرط ہے، مگر تعامل کی وجہ سے جائز ہے۔ یہی حال یہاں عقد شرکت کی شرط کابھی ہے۔

رونا کا ہے۔ (۳) علاوہ ازیں شرکت بجائے خود کوئی نفع بھی نہیں کہ سود کی صورت بنے اور کسی عاقد کوبلا عوض کوئی زیادتی ملے۔رد المحتار میں ہے:

"والظاهرُ أن الشّركة كالمفاوضة، لو دفع ألفًا، نصفها قرض على أن يعمل بالألف بالشركة بينهما، والربح بقدر المالين مثلًا أنه لاكراهة في ذلك؛ لأنه ليس قرضا جر نفعًا". (٢) يهال مقرض في الكيخص كوقرض اس شرط پردياكه وه اس كے ساتھ عقد شركت كرے ـ اگر شركت بذات خودكوئى نفع بوتى، تويه "كُلُّ قَوْضِ جرَّ نَفْعًا" كے عموم ميں شامل رہتا اور ناجائز ہوتا ـ مگر جوازكى وجه يهى ہے كه ايباكوئى نفع نه پاياكيا جوسودكها جاسكے، بعينه يهى بات نيج تقص ميں بھى پائى جاتى ہے، لهذا مساواتى تصص كى نيج بهر حال جائز ودرست ہے۔

**دسوال اشکال:** مسکه زیر بحث سے متعلق فتاوی رضویہ ص۱۱۲-۱۱۱، ج میں ہے:

"ظاہر ہے کہ حصہ روبوں کا ہے اور وہ اتنے ہی روبوں کو پیچا جائے گاجتنے کا حصہ ہے۔ کم ، زائد کو پیچا گیا تو" صرف" ہے جس میں تقابض بدلین نہ ہوا، بوں حرام ہے۔ پھر حصہ داروں کو جو منافع کا سود دیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے ، غرض بیہ معاملہ حرام ، در حرام ، محض حرام ہے۔ حصص کی قیمت شرعًا کوئی چیز نہیں بلکہ اصل روپے جتنے اس کے ، کمپنی میں جمع ہیں یامال میں جتنا

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضویه، ص:۸۰۸، ج:۸، رضا اکیدهمی

<sup>(</sup>r) رد المحتار، ج: ٦، ص: ٩٠٠ من كتاب الشركة، دار الكتب العلمية، بيروت

اس کا حصہ ہے یا" منفعت جائزہ غیرر با" میں اس کا جتنا حصہ ہے، اس پرز کا ة لازم آئے گی"۔

جواب ناورکسی لفظ سے یہ متر شخمیں کہ کہینی میں شرکت کا حصد مان کر اور اس پر زکاۃ لازم بتاکریہ افادہ فرمایا کہ نفس شرکت جائزاور اس سے حاصل ہونے والا غیر سودی نفع بھی جائزو پاک ہے، جس پر زکاۃ کی اوا بی بھی لازم ہے، ہاں! روپے کی روپے کے بدلے بچکو عدم تقابض بدلین کی وجہ سے ناجائز کہا ہے، مگر یہاں روپے سے مراد چاندی کے ستے ہیں، جوان کے زمانے میں رائ سے اور شن خلقی عدم تقابض بدلین کی وجہ سے ناجائز کہا ہے، مگر یہاں روپے سے مراد چاندی کے ستے ہیں، جوان کے زمانے میں رائ سے اور شن خلقی کی بچے میں مجلس عقد کے اندر تقابض بدلین بہر حال ضروری ہے۔ اب چاندی کے ستے نہیں بلکہ نوٹ ہیں، جو شمن اصطلاحی ہیں اور ان میں میں ایک عوض پر قبضہ ہوجانا جواز بچے کے لیے کافی ہے۔ یوں ہی شمن اصطلاحی کی بچے گی، بیشی کے ساتھ جائز ہے۔ نیز یہ متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہوجاتے ہیں، ان مسائل کی تحقیق و تفصیل سے متعین ہوجاتے ہیں، ان مسائل کی تحقیق و تفصیل سے متعین ہوجاتے ہیں، ان مسائل کی تحقیق و تفصیل سے متعین ہوجاتے ہیں، ان مسائل کی تحقیق و تفصیل سے متعین ہوجاتے ہیں، ان مسائل کی تحقیق و تفصیل سے متعین ہوجاتے ہیں، ان مسائل کی تحقیق و تفصیل سے متعین ہوجاتے ہیں، ان مسائل کی تحقیق و تفصیل سے متعین ہوجاتے ہیں، ان مسائل کی تحقیق و تفصیل سے متعین ہوجو ہوتے ہیں، ان مسائل کی تحقیق و تفصیل سے متعین ہوئی ہے، اس میں نفاضل بالانفاق جائز۔

قضے میں جو نوٹ ہیں، اضی شمن شہر الیس تو ہو گوری ہو بلا شبہہ جائز ہے لیکن چاندی کے سگوں میں ہو حیاہ نہیں ہو سکتا۔

قبضے میں جو نوٹ ہیں، اھیں من همرالیں نویہ اُدھار بیع ہولی، جوبلا شہرہ جائز ہے سیکن چاندی کے سلوں میں یہ حیلہ نہیں ہوساتا۔

آج کمپنیوں کے لیے ۱۹۵۷ء کا جو قانون نافذ ہے، اس کی روسے کمپنی و کیل عام ہوتی ہے، اس لیے کمپنی کے قبضہ کی وجہ سے تفایض بدلین کی توجیہ نہ صرف ممکن بلکہ مناسب ہے۔ اعلی حضرت قدس سرہ کے زمانہ میں ۱۹۵۷ء سے قبل کا جو قانون نافذ تھا، ہوسکتا ہے اس کی روسے کمپنی صرف و کیل بیع و شراہی ہواور اس وقت تفایض بدلین کی توجیہ نہ کی جاسکتی ہو۔ فتو سے الفاظ سے اس وقت کمپنی کا وکیل عام ہوناظاہر نہیں ہوتا۔

ہاں! اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے قرض پر نفع کو سود و ناجائز قرار دیا ہے۔ ہم نے بھی اس سے انحراف نہ کیا۔ یوں ہی کمپنی کے جاری شدہ صص کو بے قیمت مانا۔ ہم نے بھی یہی لکھا۔ الحاصل آج کے حالات میں مذکورہ فتوے سے بیچ تصص کے عدم جواز پر استناد بجانہیں۔

ند کورہ دس اشکالات و جوابات کے بعدیہ بحث آتی ہے کہ کمپنی کا ایک حصہ دس یا سوروپے کا ہوتا ہے، کبھی اسے کمپنی اتنے ہی میں جاری کرتی ہے، کبھی کم وبیش میں لینی شریک دس کا حصہ دس میں لے یادس کا حصہ پندرہ میں لے یادس کا حصہ آٹھ میں لے، یہ تین صورتیں ہوتی ہیں، کیا یہ تینوں جائز ہیں؟

جواب میہ کہ شریک نے برابر یا کم وبیش جتنے روپے دیے ، در اصل وہ اتن ہی رقم لگا کر عقد شرکت عمل میں لانے والا ہوااور شریک بنا۔ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔

ہاں!اس پر میخطور وار د ہوسکتا ہے کہ شریک کونفع تواسی رقم کاملیگا جو سند میں چھپی ہوئی ہے،اگر چہ اس نے دس کی جگہ بیس دیے ہوں لیکن اس میں بھی کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، کیوں کہ کمپنی کے آئین میں جب بیہ شرط متعارف ہے کہ گراں قدر والے حصص میں اضافی روبوں پرنفع نہیں ملے گا تواس کے جانتے ہوئے ان حصوں کو لینے کا مطلب بیہ ہوا کہ حصہ دار صرف

دس رویے ہی گفع میں شرکت کے لیے دے رہاہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اضافی دس روبوں کا بھی نفع دینے میں کچھ لحاظ ہوتا ہے، جبیباکہ" سرمایہ کاری" کی عبارت سے عیاں ہے۔لہذامساواتی خصص کااجرامساوی قیمت پرجائز ہے اور کم وبیش پر بھی۔ (انتہی المقال ملخصًا)

یا ہے ہو ہوں میں میں میں میں میں میں ہے ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں ہوتی ہے؟ ان مقالوں کے بعد بحث کا دور آیا۔سب سے پہلے کمپنی کی حیثیت پر بحث شروع ہوتی کہ کمپنی کس چیز کا نام ہے؟ مؤکل کون ہے ؟ وکیل کون ہے؟

کہا گیا کہ مپنی شرکا کے وجود اجتماعی ،اعتباری کا نام ہے۔ مؤکل شرکا ہیں اور وکیل ہدایت کاروں کی انجمن ہے۔ مگر یہ بحث ديرينك جاري نهره سكي، چول كه اجلاس كامقرره وقت ختم هور باتهاب په چوتهادن اور آخري اجلاس تهاررات كوجلسه عام هوناتها، بہت سے علماے کرام نے فرمایا کہ ابھی بہت سی چیزوں پر کافی غور و خوض کی ضرورت ہے جوعجلت میں اور کتابوں کی مراجعت کے بغیر نہیں ہوسکتا۔اس لیے طے بیہ ہوا کہ ان مقالات کا خلاصہ یاان کی مکمل نقلیس علماو مفتیان کرام کی خدمات میں جھیج دی جائیں تاکہ وہ جملہ نکات پر غور وخوض کرلیں، پھر آئدہ سیمینار میں ان پر بإضابطہ بحث اور فیصلہ ہو۔اسی تجویز کے پیش نظر میں نے ان مقالات کے بنیادی اجزاذرابسط کے ساتھ یہاں پیش کر دیے ہیں۔انھیں سامنے رکھ کربھی غور وخوض کیاجاسکتا ہے۔ سمینار کے انعقاد ، خوشگوار اور علمی ماحول میں مباحثہ و مذاکرہ اور بعض امور سے متعلق تنقیح و فیصلہ سے سبھی مندو ہین کو مسرت ہوئی۔ بہت سے نئے فارغین اور شر کا کو بھی حوصلہ ملاکہ آئندہ اچھی محنت و کوشش کے ساتھ مسائل کا جائزہ لیں، مقالے لکھیں اور مباحثوں میں حصہ لیں۔الغرض یہ سیمینار مجلس شرعی کے ار کان کی توقعات سے زیادہ مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ آئندہ سیمینار کے سلسلہ میں جلد ہی مجلس شرعی کی ایک نشست ہونے والی ہے،اس میں حالیہ سیمینار سے متعلق بعض امور کی تنقیح اور فیصلہ کے لیے فیصل بورڈ کا اجلاس منعقد کرنے پر بھی غور ہوناہے۔ اِن شاءالمولی تعالیٰ فیصل بورڈ کے اجلاس میں پہلے دونوں مسکوں سے متعلق امور طے ہوجائیں گے اور آئندہ سیمینار میں کچھ دوسرے نئے موضوعات بھی بحث کے لیے رکھے جائیں گے۔ ادارہ ان تمام حضرات کا شکر گذارہے، جضوں نے ان مسائل پر توجہ دی، مقالات لکھے، سیمینار میں شرکت فرمائی، اپنی آراسے نوازا، اپنی علمی عملی بیداری کا ثبوت دیااور آئندہ کام کرنے کے لیے اپنے اندر مزید حوصلے پیدا کیے اور دوسرول کے حوصلے بھی بڑھائے،رب قدیرسب کو جزائے فراواں سے نوازے ۔اس دینی وعلمی کام کوفروغ واستحکام بخشے اور ملت اسلامیہ کے مقدر کا سارہ ہمیشہ بلندو تابناک رکھے۔

وله الحمد والمنة، وهو المستعان وعليه التكلان والصلاة والسلام على خير خلقه خاتم النبيين و على آله و صحبه و علماء ملته و فقهاء دينه أجمعين.

## تزييل الم

اس موضوع کے تعلق سے ایک مبسوط سوال نامہ تیار کر کے اس کی حقیق کے لیے حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی دام خللہ،رکن مجلس شرعی نے نوسوالات قائم فرمائے تھے اور علما ہے کرام و مفتیانِ عظام کوار سال کیا تھا۔

جواب میں مجلس شرعی کو گیارہ علما ہے کرام کے مقالے موصول ہوئے۔ ذیل میں ان سولات کے جوابات پیش ہیں:

پہلاسوال: کیامشترکہ سرمانیمین کے آغاز کارمیں اس کے مساواتی تقص میں شرکت جائزہے؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار حضرات دوراے رکھتے ہیں:

(۱)- نمینی کی مساواتی حصص میں شرکت ناجائزہے۔

یہ راے درج ذیل نوعلائے کرام کی ہے:

(۱) حضرت مفتی قاضی عبدالرحیم بستوی، برملی شریف (۲) حضرت مولاناعبدائحکیم شرف قادری، پاکستان (۳) حضرت مفتی محمد الیوب نعیمی، مراد آباد (۴) حضرت مفتی محمد طبح الرحمان رضوی، پورنیه (۵) حضرت مولانار حمت سین کلیمی، پورنیه (۲) حضرت مفتی اختر حسین رضوی مصباحی، کیتھون، راجستھان (۷) حضرت مفتی زین العابدیش می، میلهنا (۸) حضرت مولانا

رك من البدي مصباحي، انثر فيه (٩) حضرت مولاناآل مصطفی مصباحی، ام و بديـ

ان حضرات کی دلیلوں کا حاصل ہیہے کہ بیر کاروبار سود کے لین دین سے خالی نہیں۔

حضرت مفتی مطبع الرحمٰن رضوی اور حضرت مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی نے اسے عقد قمار بھی کہا ہے ، اس لیے کہ قسطوں کی

ادائیگی مقررہ یاموسعہ مدت تک نہ کرنے کی صورت میں جمع شدہ رقم ضبط ہوجاتی ہے۔

(۲)- دوسری رائے میہ کہ کمپنی کے مساواتی تصص میں شرکت جائزہے۔

بدراے حضرت فقی محدنظام الدین رضوی،اشرفیہ اور حضرت فقی محدسیم مصباحی،اشرفیہ کی ہے۔

حفرت مفتى محرسيم صاحب لكھتے ہيں:

دیمینی اپنے حصہ داروں سے سودی قرض بھی لیتی ہے جو ناجائز ہے۔ اس لیے اس شرکت کا جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ حصے دار قرض تو دے مگر ساتھ ہی ساتھ واضح الفاظ میں یہ صراحت بھی کر دے کہ میں اپنے قرض پر کوئی سود نہیں لوں گا۔ پھر وہ اپنی بات پر قائم بھی رہے۔ اس کے علاوہ جو مفاسد کمپنی کے اس شرکت میں پائے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری کمپنی کے سرجاتی ہے اور جھے دار ان سے بری الذمہ ہوتے ہیں۔ "

مولانامحرعرفان عالم مصباحی،استاذجامعداشرفید،مبارك بور

حضرت مفتی صاحب قبله مساواتی حصص کے ذریعہ معاہدۂ شرکت کے جواز پر دس اشکالات قائم کرکے ان کاتشفی بخش

حل بھی رقم فرماتے ہیں ، پھراخیر میں لکھتے ہیں:

" ہمارے اس جائزہ اور حل اشکالات سے بیربات منقح ہوکر سامنے آگئ کہ مساواتی حصص کے ذریعہ کمپنی میں شرکت جائز اور درست ہے۔"

ان دس اشکالات کاخلاصہ حضرت مصباحی صاحب قبلہ کے مضمون میں موجود ہے

اس سوال کے جواب کا مدار چوں کہ شتر کہ سرمایہ کمپنی کی شرعی حیثیت کی تعیین پر تھااس لیے بعض مقالہ نگاروں نے اس طرف بھی توجہ دی اور کچھ نے اجمالی تو کچھ نے قدر تفصیلی کلام کیا ہے مگراس کے تمام گوشوں کا احاطہ حضرت فتی محمد نظام الدین رضوی کے مقالے میں تھااس لیے ذیل میں ان ہی کے مقالات کے افتابسات پیش ہیں۔

حضرت فرماتے ہیں:

"حاصل كلام به كه:

(۱) ممینی سے براور استصف کا حصول فی الواقع "عقدِ شرکت" ہے۔

(۲)-حصہ داروں سے ان کے سرمایی عاوضہ دے کر حصص کا حصول عاقدین کے لحاظ سے خرید و فروخت ہے اور کمپنی سے آئینی معاہدہ کے لحاظ سے عقد شرکت ہے۔

(m)-اولیا یا ور نہ کے نام حصص کا انتقال اور قرض تمسکات کی حصص میں تبدیلی کے ذریعہ جوافراد کمپنی کے حصہ دار

بنتے ہیں وہ بھی کمپنی کے شریک ہیں تو یہاں انتقال و تبدیل کے ذریعہ جونیاعقدوجود میں آیاوہ بھی یہی عقد شرکت ہے۔

مخضر بیرکہ کمپنی کا حصہ دار بننے کے جو چار طریقے ہیں ان سب کی منزلِ مقصود صرف ایک ہے اور وہ ہے" شرِکت"۔ م

مرکت کے اقسام: ابہم شرکت کے اقسام کاایک مخصر تعارف پیش کرتے ہیں تاکہ یہ پہتداگایاجا سکے کہ مینی میں

سرمایه کاری کاتعلق شرکت کی کس قسم سے ہے ، پھراس کی روشنی میں حکم شرعی کااستخراج ان شاءاللہ العزیز پہل ہو گا۔

شركت كالغوى معنى بخطط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما. (فتح القدير)

اور شرعاً اب کی دوسمیں ہیں(۱) شرکتِ ملک(۲) شرکتِ عقد۔

**شرکتِ ملک:** شرکتِ ملک بیہے کہ چند آدمی اِرث، بیچ، ہبہ، وصیت یا اور کسی سبب شرعی کے ذریعہ کسی چیز کے مالک ہوں اور ان کے در میان باہم عقد شرکت نہ ہوا ہو۔ <sup>(1)</sup>

مثرکتِ عقد: شرکتِ عقد: شرکتِ عقدیہ ہے کہ دویادوسے زیادہ اشخاص نے باہم لفظاً یامعنی شرکت کاعقد کیا ہو۔لفظاً شرکت کی صورت مثال میں ہے کہا" مجھے منظور ہے ہسلیم ہے۔"اور معنی شرکت کی صورت مثال میں کہا گئے مثلاً سی کوہزار روپے دیے اور میہ کہا کہ اسٹے روپے تم بھی اس میں ملالواور تجارت کرو، جو کچھ نفع ہوگاوہ ہم میں کہ ایک خص نے مثلاً سی کوہزار روپے دیے اور میہ کہا کہ اسٹے روپے تم بھی اس میں ملالواور تجارت کرو، جو کچھ نفع ہوگاوہ ہم

<sup>(</sup>۱) درمختار و ردالمحتار، ص:۳۳۳، ج:۳/ هندیه، ص:۲۹۷، ج:۲

دونوں کا ہو گا اور دوسرے نے وہ رویے لے لیے۔(۱)

ان دونوں شرکتوں میں ایک بنیادی فرق بیہے کہ شرکتِ ملک میں شرکا آپس میں ایک دوسرے کے وکیل نہیں ہوتے بلکہ اجنبی کے درجہ میں ہوتے ہیں، لہٰذاکوئی بھی شریک دوسرے کے جھے میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کرسکتا۔ <sup>(۲)</sup>

لیکن شرکتِ عقد میں شرکا باہم ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوتے ہیں، لہذا ہر ایک دوسرے کے جھے میں تصرف کا مجاز ہو تاہے اور کوئی بھی شریک مال شرکت سے جو کچھ خریدے گاوہ دونوں کے مابین مشترک گردانا جائے گا۔ (۳)

، پھر شرکتِ عقد کی دوشمیں ہیں:(۱) شرکتِ مفاوضہ (۲) شرکتِ عنان۔

بہارِ شریعت میں مفاوضہ کی تعریف اور اس کی خصوصیات کا تذکرہ اس طرح ہے:

'' شرکت مفاوضہ بیہے کہ ہرایک دوسرے کاوکیل وگفیل ہو، لینی ہرایک کا مطالبہ دوسراوصول کر سکتا ہے اور ہر ایک پرجومطالبہ ہوگا، دوسرااس کی طرف سے ضامن ہے۔'' <sup>(م)</sup>

"خصوصیات شرکتِ مفاوضہ میں بیہ ضروری نہے کہ: \* دونوں کے مال برابر ہوں۔ \* اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں۔ \* اور نصرف و دین میں بھی مساوات ہو۔ لہٰذا آزاد وغلام میں اور نابالغ وبالغ میں اور مسلمان و کافر میں اور عاقل و مجنون میں اور دونابالغوں میں اور دوغلاموں میں شرکت مفاوضہ نہیں ہوسکتی۔" (۵)

**مفاوضہ کامعنیٰ ہے:** "ہر چیز میں مساوات" لہٰدااس کی خصوصیات وشرائط میں اس کا بورالورالحاظ رکھا گیا، تعریف بھی مساوات ہی کی مظہر ہے۔

شرکتِ عنان اور اس کے خصاِئص پر بہارِ شریعت میں یوں روشنی ڈالی گئ۔

" مُركَتِ عنان میہ کہ دو شخص کسی خاص نُوع کی تجارت یا ہرقشم کی تجارت میں شرکت کریں، مگر ہرا ایک دوسرے کا ضامن نہ ہو، صرف دونوں شریک آپس میں ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے۔ لہذا شرکتِ عنان میں میہ شرطہ کہ ہرا ایک ایسا ہوجو دوسرے کو کیل بناسکے۔(۱)

**خصائص:** شرکتِ عنان مرد و عورت کے در میان مسلم و کا فرکے در میان ، بالغ اور نابالغ عاقل کے در میان (جب کہ نابالغ کواس کے ولی نے اجازت دے دی ہو)اور آزاد وغلام ماذون کے در میان ہوسکتی ہے۔ (خانیہ)

ﷺ شرکتِ عنان میں میہ ہوسکتا ہے کہ اس کی میعاد مقرر کردی جائے ، مثلاً ایک سال کے لیے ہم دونوں شرکت کرتے ہیں۔ اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال کم وبیش ہوں، برابر نہ ہوں اور نفع برابر ، یامال برابر ہوں، اور نفع کم وبیش اور کل مال

<sup>(</sup>۱) درمختار و ردالمحتار، ص:۳۳٦، ج:۳

<sup>(</sup>۲) درمختار و ردالمحتار، ص:۳۳۳، ج: ۳/ فتاوی هندیه، ص:۲۹۷، ج:۲

<sup>(</sup>٣) الدرمختار على هامش ردالمحتار، ص:٣٣٧، ج:٣

<sup>(</sup>۴) بهار شریعت، ص:۲۲، حصه دهم

<sup>(</sup>۵) بهارِ شریعت، ص:۲۲، ۲۳، حصه دهم

<sup>(</sup>۲) درمختار، عالم گیری

کے ساتھ شرکت ہوسکتی ہے اور بعض مال کے ساتھ بھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال دوشم کے ہوں، مثلاً ایک کاروپیہ ہو، دوسرے کے اشرفی، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صفت میں اختلاف ہو، مثلاً ایک کے کھوٹے رویے ہوں، دوسرے کے

کھرے،اگرچپے دونوں کی قیمتوں میں تفاوت ہو،اور یہ بھی شرط ہے کہ دونوں کے مال آیک میں خلط کر دیے جائیں۔(در مختار)

ﷺ اگر دونوں نے اس طرح شرکت کی کہ مال دونوں کا ہوگا، مگر کام فقط ایک ہی کرے گا اور نفع دونوں لیس گے اور نفع کی نقشیم مال کے حساب سے ہوگی یا برابرلیس گے یا کام کرنے والے کو زیادہ ملے گا، توجائز ہے، اگریہ تلم ہراکہ کام دونوں کریں گے، مگر ایک زیادہ کام کرے گا، نفع میں اس کا حصہ زیادہ قرار پایا، یا برابر قرار پایا، یہ بھی جائز ہے۔ (عالم گیری، دوالحتار)

بی تھی ایہ تھاکہ کام دونوں کریں گے ، مگر صرف ایک نے کیا ، دوسرے نے بوجہ عذر یابلاعذر کچھ نہ کیا تودونوں کا کرنا قرار یائے گا۔(عالمگیری)

\* ایک نے کوئی چیز خریدی توبائع ثمن کا مطالبہ اسی سے کر سکتا ہے ، اس کے شریک سے نہیں کر سکتا کیوں کہ شریک سے نہیں کر سکتا کیوں کہ شریک سے نہ عاقد ہے ، نہ ضامن ۔ پھر اگر خریدار نے مال شرکت سے ثمن اداکیا جب توخیر ، اور اگر اپنے مال سے ثمن اداکیا تو شریک سے بقدر اس کے حصہ کے رجوع کر سکتا ہے ۔ اور حیکم اُس وقت ہے کہ مالِ شرکت نقد کی صورت میں موجود ہو۔ (در مختار ، ردالمختار )

\* شرکت عنان میں بھی اگر نفع کے روپے ایک شریک نے معین کردیے کہ مثلاً دس روپے میں نفع کے لوں گا تو شرکت فاسد ہے کہ ہوسکتا ہے کل نفع اتنا ہی ہو، پھر شرکت کہال ہوئی ۔ (در مختار )

ﷺ اس میں بھی ہر شریک کو اختیار ہے کہ تجارت کے لیے یا مال کی حفاظت کے لیے کسی کو نوکر رکھے بشر طے کہ دوسرے شریک نے منع نہ کیا ہو... مال کو امانت بھی رکھ سکتا ہے اور مضاربت کے طور پر بھی دے سکتا ہے کہ وہ کام کرے اور نفع میں اس کو نصف یا تہائی وغیرہ کا شریک کیا جائے اور جو کچھ نفع ہوگا اس میں سے مضارب کا حصہ نکال کر باقی دو نوں شریکوں میں نقسیم ہوگا۔ (در مختار)

پ شریک کوبیه اختیار ہے کہ نفتریااُدھار جس طرح مناسب سمجھے، خریدو فروخت کرے، مگر شرکت کاروپیہ نفتر موجود نہ ہوتواُدھار خریدنے گا،خاص اُس کا ہوگا،البتہ اگر شریک اس پرراضی ہے تو اس میں بھی شرکت ہوگی،اور یہ بھی اختیار ہے کہ ارزاں یاگرال فروخت کرے۔(در مختار،ردالمخار)

ان میں سے کسی کو میہ اختیار نہیں کہ کسی کو اس تجارت میں شریک کرے، ہاں! اگر اس کے شریک نے اجازت دے دی ہے تو شریک کرناجائز ہے۔(در مختار،ردالمحتار)

پی شرکتِ عنان میں اگرایک نے کوئی چیز بھے کی ہے تواس کے ثمن کا مطالبہ اس کا شریک نہیں کر سکتا، یعنی مدیون اس کو دینے سے انکار کر سکتا ہے، بول ہی شریک نہ دعویٰ کر سکتا ہے، نہ اس پر دعویٰ ہو سکتا ہے بلکہ دین کے لیے کوئی میعاد بھی نہیں مقرر کر سکتا جب کہ عاقد کوئی اور مخص ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) درمختار، ردالمحتار

ﷺ شریک کے پاس جو کچھ مال ہے اُس میں وہ امین ہے ، لہذا اگریہ کہتا ہے کہ تجارت میں نقصان ہوا یا کل مال یا اتنا تو میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک می

مباہ رید ہے۔ ضائع ہو گیایااس قدر نفع ملایا شریک کومیں نے مال دے دیا توشم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے۔ <sup>(1)</sup>

ﷺ اگر عقدِ شرکت میں بیصراحت ہوکہ ہر شریک اپنی رائے سے کام کر سکتا ہے توہر شریک کو تجارت سے متعلق تمام امور کا اختیار حاصل ہوگا، لہذاوہ دوسرے کو شریک کر سکتا ہے ، رہن لے سکتا ہے اور رہن رکھ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، چپنانچہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

"ولو قال كل واحدٍ منهما لصاحبه: اعمل فيه برأيك، جاز لكل واحدٍ منهما أن يعمل فيما يقع في التجارات من الرهن والارتهان والدفع مضاربة، والسفر به، والخلطِ بماله، والمشاركة مع الغير اه"(٢)

شرکت کے مفہوم، اقسام اور اس کے خصائص و شرائط کوسامنے رکھ کر جب ہم مشتر کہ کمپنی کے نظام کار کا جائزہ لیتے ہیں توبیہ امر بہت کھل کرسامنے آتا ہے کہ کمپنی کے حصص میں سرمایہ کاری یابلفظ دیگر شرکتِ جصص کا تعلق شرکتِ عقد کی ایک خاص قسم شرکتِ عنان سے ہے کیوں کہ شرکتِ حصص میں مال، نفع، تصرف اور دین ومذہب میں مساوات کا قطعی لحاظ نہیں رکھا

گیاہے جب کہ بیدامور مفاوضہ کے اہم عناصر ہیں۔اس لیے بیہ شرکت بلاریب "مفاوضہ" نہیں ،بلکہ عنان ہے۔ اسلام میں معاصر ہیں۔ اس کیے بیہ شرکت بلاریب "مفاوضہ" نہیں ،بلکہ عنان ہے۔

دو مسر اسوال: عدم جواز کی تقدیر پر کیا کوئی خاص شرط عائد کرے اس میں کچھ رخصت پیدا ہو سکتی ہے یانہیں ؟ اس سوال کے جواب میں عدم جواز کے قائلین نو حضرات میں سے پانچ نے صراحت کے ساتھ نفی میں جواب دیا ہے اور چار نے سکوت فرمایا، نفی کی وجہ بھی وہی ہے جوعدم جواز کی ہے۔

مفتی قاضی عبدالرحیم بستوی فرماتے ہیں:

ایسے صریح احکام کے خلاف حیلہ شرعی تلاش کرنا بھی سعی بے سود ہے۔

مفتى محمدالوب تعيم رقم طرِاز ہيں:

"موجوده" مشتركه سرماييميني ميں شركت كے جواز ميتعلق كوئى حيانظر نہيں آتا۔"

مولانار حميت كليمي بول لكھتے ہيں:

''اگر گناہوں سے بچانے کے لیے اس میں حیلہ شرعی کا دروازہ کھولا جائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ لاٹری، سٹہ وغیرہ جو نراقمار ہے اور لوگ شیئر بازار سے زیادہ اس کی وجہ سے گناہ گار ہورہے ہیں توان کو بچانے کے لیے حیلہ نہ کیا جائے؟اس طرح کے حیلوں سے اسلامی احکام سنے ہوکررہ جائیں گے۔''

مولانازين العابدين شمسى لكصة بين:

"جواز کے لیے شرعی حیلہ تلاش کرنے کے جواساب ہیں وہ تحقق نہیں ہیں۔"

<sup>(</sup>۱) درمختار، بهارِ شریعت، ص:۲۸ تا ۳۳ حصه دهم

<sup>(</sup>٢) فتاوي قاضي خان، ص:٩٠٧، ج: ٤

تیسر اسوال: کمپنی اسباب تجارت کی مالک ہو چکی ہو تواس کے مساواتی خصص کی خریداری کاکیاتھم ہو گا جب کہ درج

بالاموانع يهال بھي مرتفع نہيں۔

اس سوال کے جواب میں بھی عدم جواز کا نظریہ رکھنے والوں میں سے پانچ حضرات نے ناجائز ہونے کا قول کیا ہے،

باقی حپار خاموش ہیں۔ دلائل وہی سودی لین دین سے خالی نہ ہوناہے۔

مفتی محمطیع الرحمٰن رضوی لکھتے ہیں:

"جب ابتداءً ہی مساواتی حصص میں شرکِت ناجائز ہے تو کمپنی کے اسباب تنجارت کے مالک ہوجانے کے بعد اس کے

اساب کوخرید کر بھی اس میں شرکت کرنی ناجائز ہوگی۔"

چوتھا سوال: قابل تبدیل قرض تمسکات حاصل کرے بعد میں انھیں مساواتی خصص میں تبدیل کرنے اور خصص

سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت ہے یانہیں؟

اس سوال کا جواب بھی ہے حضرات نفی میں دیتے ہیں۔

مفتی محمطیج الرحمان رضوی فرماتے ہیں:

"جب مساواتی خصص ہی میں شریک ہوناناجائزہے تو قابل تبدیل قرض تمسکات کو مساواتی خصص میں تبدیل کردینے

سے بھی ناجائز ہی رہے گا۔"

مولانار حت سين كليمي لكھتے ہيں:

"اس کی کوئی جائز صورت نہیں۔"

پانچوال سوال: غیر سودی قابل تبدیل قرض تمسکات حاصل کر تے مص میں بدلنے پیرصص سے انتفاع کا کیا تھم ہے؟

اس کا جواب بھی نفی میں ہے اوٹوصیل وہی ہے جو سوال نمبر ۴۸رکے تحت درج ہے۔

حجیٹا سوال: کمپنی حصص فروشندہ ایجنٹ سے معاہدہ کرکے اس سے یہ گارنٹی لیتی ہے کہ فرقنگی سے بیچے ہوئے حصص اور قرض تمسکات وہ خود خریدے گااور اس گارنٹی پرایجنٹوں کو کمیشن دیاجا تا ہے۔ان سے ایسامعاہدہ کرنااور انھیں کمیشن دیناجائز

ہے یانہیں؟

اس کاجواب بھی ہے ضرات نفی میں دیتے ہیں۔

مولانار حمت سین کلیمی لکھتے ہیں:

د چھی اور تمسکات کی شرعاً کوئی قیمت نہیں ،اس لیے اس کی گارنٹی اور اس کے بیچنے کامعاہدہ کرناہی شرعاً جائز نہیں تو

اس پراجرت يا كميش كاكياسوال پيدا موتاہے۔"

مفتى محمطيع الرحمان رضوى لكھتے ہيں:

ورکمپنی کے معہود طریقہ پرایجنٹ مقرر کرنااور اس پرکمیشن دینااگر کسی جائز کام کے لیے ہو تاتو بھی متعدّ دوجوہ کی بنا پرناجائز

ہوتا... یہال توجس کام کے لیے اجارہ ہواہے وہ کام ہی جائز نہیں۔

ساتواں سوال: کمپنی حصص بازار کے دلالوں سے صص اور قرض تمسکات کے بیچنے کامعاہدہ کرکے ان کے فروخت

کیے ہوئے حصص پر کمیشن دیتی ہے۔اس معاملہ کاشرعی حکم کیاہے؟

عدم جواز کے قائلین اس معاملے کو بھی ناجائز بتاتے ہیں۔

مفتی محمطیع الرحمٰن رضوی اور مولانار حمیحسین کلیمی کاجواب بھی سوال نمبر ۲ کے تحت گزرا۔ وہی جواب سوال نمبر ۷

کابھیہے۔

۔ آ مح**وال سوال:** ایسے مفاسد آمیز کمپنی کے قیام کی منصوبہ سازی ،اس کارجسٹرلیش ،اس کی ملاز مت اور اس پر

اجرت یا کمیشن کالین دین جائز ہے یانہیں؟

يەخزات اسے بھی ناجائز بتاتے ہیں۔

حضرت مفتى محم مطيع الرحمان رضوى لكھتے ہيں:

"جب بدواضح ہوگیاکہ "مشتر کہ سرمالیم کمپنی" کا کاروبار جائز نہیں تواس کے قیام کی منصوبہ سازی ہویااس کارجسٹر لیشن یا

اس کی وہ ملاز مت جس میں ناجائز کام کرنا پڑتے بھی ممنوع ہوں گے۔"

تقریباً یہی انداز بیان دیگر حضرات کا بھی ہے۔

**نوان سوال:** نمینی میرصص اورقرض کی جمع شده رقم پر ز کاة سال به سال واجب هوگی یااس کازر مبادله ونفع وصول

ہونے پر صرف موجودہ سال کی؟

اس کے جواب میں حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری، حضرت مفتی مجمد مطیع الرحمٰن رضوی، حضرت مولانار حمت حسین کلیمی اور حضرت مولانا شمسی لکھتے ہیں کہ جمع شدہ رقم پر زکاۃ سال بہ سال واجب ہوگی اور مولانا شمس الہدیٰ مصباحی لکھتے ہیں کہ زکوۃ کا وجوب توہو گامگر وجوب اداو صول یالی کے بعد ہوگا۔

# نيك

## مشتر که سرمانیم پنی کانظام کار اور اس کی شرعی حیثیت (دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں سیمیناروں کی قرار داد)

🕕 محدود جصص کمپنی کی سرمایه کاری کی بنیادتین امور پرہے:

(۱) ترجیحی خصص (۲) قرض تمسکات (۳) مساواتی خصص \_

اس پرسیمینار کا اتفاق ہے کہ ترجیحی تصص سرمایۂ قرض ہیں جن پر ملنے والانفع سود ہے ،اس لیے ان تصص کے ذریعہ سرمایہ کاری حرام ہے۔

یہی صورت قرض تمسکات میں بھی ہوتی ہے،اس لیےان کے ذریعے بھی سرمایہ کاری حرام ہے۔

کمپنی امور کے کچھ ماہرین اور حصہ داروں سے تیتیق ہوئی کہ قرض دینا شریک کے لیے قطعاً لازم نہیں ہوتا، نہ ہی کمپنی اینے شرکاسے ایساکوئی مطالبہ کرتی ہے۔

مذکورہ باخبر لوگوں سے یہ بھی معلوم ہواکہ چار ہزار میں سے تقریباً تین ہزار نوسواٹھانوے(۳۹۹۸) کمپنیاں ایسی ہیں جومطلوبہ رقم یک مشت لیتی ہیں اور ایک دو کے یہال قسط وار ادائگی اور ضبطگی کی صورت ہواکرتی ہے۔

اس کیے بیہ طے ہوا کہ قسط وار ادائگی والی کمپنیوں کی شرکت سے ٹیسررو کا جائے۔ جب کہ ان کے یہاں بوری قسطیں وقت پرادانہ کرنے کی صورت میں سابق جمع شدہ رقم کی ضبطگی کارواج ہویا جن سے ایساخطرہ ہو۔

صماواتی خصص کے ذریعہ سرمایہ کاری "فشرکت عنان" ہے،اس پراتفاق ہوگیا۔عالمگیری ج:۲ص: ۳۲

مع خانیہ اور بہار شریعت ج: ۱۰رص: ۲۹ کے ایک جزئیہ سے یہ معلوم ہوا کہ شریک عنان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ ابتدا ہی سے اپنے جملہ اختیارات دوسرے شریک کو دیتے ہوئے شرکت کرے۔ اس لیے مساواتی حصص والاعملاً اپنے حصص اور ان کانفع لینے کے سوالچھ نہیں کر سکتا تواس سے اس کی شرکت کے "شرکتِ عنان" ہونے پر کوئی انزنہیں آتا۔

⑥ حصص کی خرید و فروخت جائز ہے یانا جائز؟

جواز پراشکال بیہ ہے کہ مبیع مجہول ہے ، قبضہ دینے ، دلانے سے خالی ، بلکہ غیر مقدور التسلیم ، اس لیے بیہ بیچ ناجائز ہے کیوں کہ جواز بیچ کی شرطیں موجود نہیں ۔ (بیراے راقم محمد نظام الدین رضوی کے سوابقیہ تمام مندوبین کی ہے۔) مساواتی خصص کے ذریعہ شرکت جائز ہے یانہیں ؟

جواز پراشکال بیہ ہے کہ مساواتی تصص والانفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے۔ اگر کمپنی نے دس لاکھ روپے جمع کیے، پانچ لاکھ ترجیحی تصص اور قرض تمسکات کے ذریعہ۔ پانچ لاکھ مساواتی تصص کے ذریعہ اور دولاکھ کانقصان ہوا تواس نقصان میں ترجیحی تصص اور قرض تمسکات والے بالکل شریک نہ ہول گے۔ بلکہ ان کو مقررہ سود ماتارہے گا اور ان کا اصل سرمایہ بھی محفوظ رہے گا اور دولاکھ کا سارانقصان مساواتی تصص والوں پرعائد ہوگا۔ اس طرح یہ شریک سود دینے اور سودی قرض کانقصان سہنے کاعملاً مرتکب ہوگیا۔ اگر چہ وہ فارم پریہ لکھ دے کہ سودی قرض لینے یا سود دینے سے جمھے کوئی سرو کار نہ ہوگا۔ اس لیے یہ شرکت ناجائز ہے۔

یہ رائے حضرت شارح بخاری (علامہ فتی محد شریف الحق امجدی)، حضرت محدث کبیر (علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری) اور حضرت (علامہ محداحمد) مصباحی صاحب دامت برکاتہم القد سید کی ہے اور راقم محد نظام الدین رضوی کی رائے اس کے برخلاف بیہ ہے:

شریعت طاہرہ کاضابطہ ہے کہ مسلمان کافعل امکانی حد تک حرمت وفساد سے بچایاجائے، اسی لیے فقہاے کرام نے بہت سے مسائل میں امکائی گوشوں کو تلاش کرکر کے تھیجے عقد فرمائی۔ مثلاً بازار میں مال حرام غالب اور حلال مغلوب ہو توجھی اشیاکی خریداری کوجائز فرمایا (فتاوی رضوبہ دوم، رسالہ الأحلی من السکر)

بيع سيف مُحلِّى بحلية ميں جزئمن دے کرکہا خُدْ مِنْ تَمَنِهِمَ تواسے من أحدهم اقرار دے کرحليه کی نيچ صَرف کو حائز کہا۔

بیع در هم و دینارین بدر همین و دینارکومقابلهٔ مطلقه مان کرمُقَابَلَهُ الْجِنْس بِخِلَافِه کے احتمال کو تعین کیا۔

عبد مشترك كوايك شريك نے بي ديا تواسے درست قرار دیا۔ و غیر ها من المسائل الكثيرة المعتمدة فقي بها۔

اس لیے ممپنی میں گوسرمایئے حصص اور سرمایئے قرض دونوں مخلوط ہیں، لیکن یہال تھیجے عقد کاامکان میہ ہے کہ سود کی ادائگی کو سرمایئے شرکت سے نہ ماناجائے بلکہ میہ ماناجائے کہ سود صرف مال قرض کے نفع کا ہے۔ یعنی کمپنی کے پاس جو کچھ روپے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ قرض کے بھی ہوں جس کے بھی ہوں۔ لیکن فعل مسلم کو حرمت و فساد سے بچانے کے لیے بیت قرار دیاجائے گاکہ یہ سرمایئہ قرض ہے اور سرمایئہ حصص کچھ تو متاع کی شکل میں موجود ہے، کچھ نرخ کے گھٹنے کی

\_ وجہ سے خسارہ کی نذر ہو گیا۔

واضح ہوکہ ہدایت کاربورڈ بحیثیت وکیل جو پچھ قرض لیتا ہے ، شرعًا اس کی ذمہ داری اسی کے سرہے۔ مؤکل یعنی عام شرکا کے سرنہیں۔

اس پراشکال میہ ہے کہ نرخ گھٹنے کی وجہ سے خسارے کا تعلق پورے دس لاکھ مال سے ہے، سودی قرض کے پانچ لاکھ سے جوسامان خریداگیا اور نرخ گھٹا، اس کا خسارہ مثلاً ایک لاکھ ہے اور بقیہ مال کا خسارہ بھی ایک لاکھ ہے۔
لیکن میہ دونوں نقصان مجتمع ہو کر مساواتی حصص والوں پر بہی عائد ہوتے ہیں اور قرض والوں کا مال بھی سلامت رہتا ہے۔ نفع لیمنی سود بھی دستیا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے قرض سے متعلق ایک لاکھ نقصان کو کسی اور طرف راجع کرنے گئے نشن نہیں رہ جاتی ۔ اس کا جواب میہ دیا گیا کہ او پر ذکر کیے گئے مسائل سے اس کی تووضاحت کی گئی ہے، مگر اس پراشکال میہ ہے:

ولو استقرض أحد شريكي العنان مالًا للتجارة لزمهما. (۱) چول كه بحث اسسے آگے نہيں بڑھ رہی ہے،اس ليے اسے فيصل بورڈ کے حوالے كياجا تاہے۔

#### توثيقي دستخط

دوسرے سیمینار سے پانچویں سیمینار تک کے شرکا کے اساے گرامی ان سیمیناروں کے فیصلوں کے آخر میں شامل کر دیے گئے ہیں، یہاں صرف ان حضرات کے اساے گرامی دیے گئے ہیں جنھوں نے دسویں فقہی سیمینار میں اس فیصلے پر دستخط فرمائے۔ (مرتب غفرلہ)

| (۲) محمد نظام الدين الرضوى | (۱) محداحد مصباحی         |
|----------------------------|---------------------------|
| (۴) خواجه مظفر حسین        | (۳) شبیرخسن رضوی          |
| (۲) عنایت احمد تعیمی       | (۵) محمد نصير الدين       |
| (۸) مجر علی فارو تی        | (۷) نذر محمه قادری        |
| (۱۰) مجدادریس              | (٩) محمه عبدالمبين نعماني |
| (۱۲) محمد الوب رضوی        | (۱۱)نصرالله رضوی          |
| (۱۴) محمداختر کمال قادری   | (۱۳) عبدالغفاراظمي        |

<sup>(</sup>۱) بحر الرائق، ج: ۵، ص: ۱۷۹، مطبوعه كوئته، پاكستان/ فتاوىٰ عالم گيرى مع خانية، باب شركة العنان، ج: ۲، ص: ۳۲۲، مطبع نوراني كتب خانه، پشاور، پاكستان.

| (۱۲) قاضی فضل احد مصباحی       | (۱۵) محذسیم                |
|--------------------------------|----------------------------|
| (۱۸) زاہد علی سلامی            | (۱۷) آل مصطفی مصباحی       |
| (۲۰) عبدالحق رضوی              | (۱۹) محمد اختر حسین قادری  |
| (۲۲) بدرعالم المصباحي          | (۲۱) محمد نظام الدين قادري |
| (۲۴) محمر سلیمان مصباحی        | (۲۳) نفیس احمد مصباحی      |
| (۲۷) محرابراراحمدامجدی بر کاتی | (۲۵) زین العابدین          |
| (۲۸) محمرانور نظامی مصباحی     | (۲۷)شمس الهدى              |
| (۳۰)مجموداحمه بر کاتی          | (۲۹) شهاب الدين احمد نوري  |
| (۳۲) قاضی فضل رسول             | (۱۳۱)شبیراحمد              |
| (۳۴)ساجدعلی مصباحی             | (۳۳) محمدعالم نوری مصباحی  |
| (۳۲) غلام جیلانی مصباحی        | (۳۵) خواجه آصف رضا         |
| (۳۸) دشگیرعالم مصباحی          | (۳۷) مجمه عرفان عالم       |
| (۴۰) اخرجسین عظمی              | (۳۹) مقصو داحمد مصباحی     |
| (۴۲) احدرضا                    | (۱۴) صدر الورىٰ قادرى      |
| (۴۴) جمال مصطفی قادری          | (۳۳) غلام نبی              |
| (۴۶) مجدر فيع الزمال مصباحي    | (۴۵) مجر قاسم مصباحی       |

# فیصل بورڈ کا فیصلہ ۱۸ر دوالحجہ۱۹۱۹ھ مطابق۲را پریل ۱۹۹۹ء

بسم الله الرحمٰن الرحیم حامدًا و مصلیًا و مسلمًا اسم الله الرحمٰن الرحیم حامدًا و مصلیًا و مسلمًا اسماواتی صص کے ذریعہ سرمایہ کاری عقود فاسدہ ورباکے دخل کی وجہ سے ناجائز ہے۔واللہ تعالی اعلم۔ اینے روپیہ کا حصہ دوسرے کے ہاتھ بیچنااور اس کا خرید نادونوں حرام ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ (ماخوذ از فتاوی رضوبہ ص: اے۳۱،ج:۸) مشم

## دستخط فيصل بورد

(۱) فقیر محمداختر رضاخان از ہری

(٢) ضياء المصطفى قادرى

(س) تیسرے رکن حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی دام ظلم علالت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔

#### دستخطمعاونين:

(۱) عبدالرحیم بستوی (۲) مجمد نظام الدین رضوی (۳) مطیع الرحمٰن رضوی (۴) مجمد استوی (۵) مجمد استوی (۵) محمد معراج القادری (۸) صدر الوری قادری (۹) قاضی شهید عالم رضوی (۱۰) مجمد مظفر حسین قادری (۱۱) مجمد ناظم علی قادری باره بنکوی

کے میں میری رائے کے ضمن میں جو دلائل جواز نقل کیے گئے ہیں ان سے ہٹ کر میں نے عدم جواز کاموقف کیوں اختیار کیا، اسے تحریری شکل میں فیصل بورڈ کے آخری اجلاس منعقدہ برلی شریف میں پیش کر دیا تھا۔ ہم یہاں اسے اپنی کتاب «شیر بازار کے مسائل »کے مقدمے سے نقل کرتے ہیں۔

عدم جواز کے جو دلائل پیش کیے گئے تھے ان کے بارے میں دو طرح کے خلجان میرے دل میں تھے جو بحثوں کے در میان دور نہ ہوسکے ، اس لیے میں نے از سرِ نوفقہی کتابوں کا مطالعہ کر کے علم شرعی تک پہنچنے کی کوشش کی اور خداے کریم کی توفق سے میرا گمان ہے کہ میں حکم شرعی تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہوگیا، کیوں کہ دلیل اور تحریِ حق میں ہم آہنگی کے ساتھ مجھے ''کافی اطمینانِ قلب'' حاصل ہوا۔ اب تحقیق حق کے سفرکی بیروداد آپ بھی پڑھیے۔

میرے پیش کردہ دلائل جواز پرجواشکال پیش کیا گیاتھاوہ گوفہم کے زیادہ قریب قریب تھا تاہم میرے لیے تشفی بخش اس لیے نہ تھا کہ

-----

اس کے بارے میں دل میں دوطرح سے خلحان واقع ہور ہاتھا۔

ایک بیر کفعل مسلم کوصحت و سداد پرمحمول کرنے کے لیے امکانی گوشہ (جن کے اجمالی دلائل میری رائے کے شمن میں مذکور ہیں) طالب تحقیق تھا۔

دوسرے میکہ بیات محل نظ سرتھی کہ مساواتی حصص والوں کو بھی سودی قرض کا بار اٹھانا پڑتا

ہے، کیول کہ ممپنی کے آئین میں بیرواضح صراحت موجود ہے کہ:

'' مرسران کی ذمہ داری صرف ان کے حصص کی رقم تک ہی محد ود ہوتی ہے ، اس حد کے بعد ان پرکسی قشم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ، اور نہ ہی ان سے کمپنی کے واجبات کے سلسلے میں کوئی مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔"(۱)

تعبیر کے فرق کے ساتھ اس بندۂ ناچیز نے بھی بیہا شکال اپنے مقالے میں ذکر کرکے اس کاحل پیش کیا تھا۔اس لیے وہ خلجان ایک طری امرتھا۔

مسئلہ فیصل بورڈ کے حوالے ہو گیا، پھر بھی میں اپنے طور پر مسلسل غور و فکر کر تارہا، اسی دوران عروس البلاد بمبئی کے سفر کا اتفاق ہوا، وہاں حاکر میں نے کمپنی امور کے ایک واقف کار کے سامنے یہ سوالات رکھے۔

(۱) مساواتی حصص اور ترجیحی حصص کا حساب کتاب الگ الگ ہوتا ہے یا مشتر کہ طور پر ایک میں؟

(٢) ترجيح صص پر جومنافع حاصل ہوتے ہيں ان ميں سے عام مساواتی صص والوں کو بھی کچھ دياجا تاہے ، ياصرف ہدايت کاربورڈ کاحق

ماناجاتاہے؟

. (۳) جب کمپنی کے راس المال میں بھی خسارہ واقع ہوجائے تواس کی تلافی صرف ہدایت کاربورڈ کے شیر سے کی جاتی ہے ، یاتمام حصص والوں کے شیر سے ؟

توان كاجواب انھول نے بيرديا:

(۱)سب کاحساب ایک ساتھ مشتر کہ طور پر ہو تاہے۔

(۲) وہ منافع مساواتی اور ترجیحی تمام حصص داروں پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔

(m) یہ تلافی ممپنی کے مال سے ہوتی ہے اور مال سارے شیر داروں کا ہو تاہے۔

اس جواب سے میرادوسراخلجان دور ہو گیا، اور ساتھ ہی ہے بھی سمجھ میں آگیا کہ درج بالا آئین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرض کا بار بالکل مساواتی شیر داروں پر نہیں ڈالاجا تا۔ بلکہ مطلب ہے ہے کہ ضرورت کے وقت ان پر بھی بار پڑتا ہے، مگراُسی قدر جتنا حصہ ان کا کمپنی میں جمع ہے، حصے سے زیادہ ان سے قرض کی ادائیگی کے لیے مزید کوئی مطالبہ نہیں کیاجا تا۔

یدالگ بات ہے کہ شرعاً قرض کا بار ان کے ذمہ نہیں آتا توان کے سرمائے سے کسی بھی وقت قرض کیوں وصول کیاجا تاہے؟ شریعت کا قانون سیہ ہے کہ شرکامیں سے کوئی شخص قرض حاصل کرے تواس کا ذمہ دار تنہا وہی ہو گا اگر چپر اس میں دوسرے شریک کی مرضی بھی شامل ہو۔ فتاویٰ قاضی خال میں ہے:

"ولو أقرَّ احدُ الشِّرِ يكَيْنِ أنَّه استقرضَ مِن فلانٍ الفاَّ لتجارتِهم إيلزمهُ خاصَّة، وكذا لواذن

<sup>(</sup>۱) جدید طریقهٔ تجارت، ص:۱۷۳، ج:۱ –

.....

كُلّ واحدٍ منها لصاحبه بالاستدانةِ عليه يلزمةُ خاصّةً حَتّى يكون لِلمُقرضِ ان ياخذهٔ منه، وليس لهُ أن يرجع على شريكه، لأنّ التوكيل بالاستقراض باطل، فيستوى فيه الإذنُ وعدمُ الإذن اه .(١)

کیکن ممینی کی انتظامیه کواس سے کیاغرض۔

اس داضح صراحت کے بعد پہلے خلجان کی بنیاد بھی متزلزل ہو چکی تھی لیکن میری طبیعت فقہی دریافت کے بارے میں کچھ

غیر قناعت پسند واقع ہوئی ہے ،اس لیے هکل مِن من یدٍ کی جستجو میں گی رہی ،شل مشہور ہے "جو بندہ یابندہ "آخر فقہی شہادت مل گئی۔ شبہات کے بادل چھکٹ گئے اور اطمینان قلب حاصل ہو گیا،وہ شہادت آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

فقہ حنفی کی اہم ترین کتاب «بہار شریعت » میں غصب کے بیان میں «جوہرہ نیرہ » کے حوالے سے بیدل چسپ مکالمہ درج ہے:

"مسكه على بن عاصم والتفاطية كهتے ہيں، ميں نے امام عظم والتقائي سے سوال كياكه ايك شخص كاايك روپيد دوسرے كے دوروپے ميں

مل گیا،اس کے پاس سے دورو بے جاتے رہے،ایک باقی ہے اور معلوم نہیں یہ کس کاروپیہ ہے،اس کاکیا تھم ہے؟

امام نے فرمایا: وہ جو باقی ہے اس میں سے ایک تہائی ایک روپیہ والے کی ہے اور دو تہائیاں دوروپیہ والے کی۔

علی بن عاصم کہتے ہیں، اس کے بعد میں ابن شبر مہ ڈلٹٹٹٹٹٹے سے ملااور ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انھوں نے کہاتم نے اس کوکسی اور سے بھی یہی سوال کیا۔ انھوں نے کہا تم نے اس کوکسی اور سے بھی پوچھا ہے ؟ میں نے کہا: ہاں! ابو حذیفہ ڈلٹٹٹٹٹٹے سے بوچھا ہے۔ ابن شبر مہ نے کہا، انھوں نے یہ جواب دیا ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں! امام ابن شبر مہ نے کہا: انھوں نے غلط جواب دیا۔ اس لیے کہ دورو پے جو گم ہو گئے ان میں ایک تو یقیناً اس کا ہے جس کے دورو پے تھے، اور ایک میں اختمال ہے کہ دووالے کا ہو، یا ایک والے کا۔ دونوں برابر کا احتمال رکھتے ہیں۔ لہذانصف نصف دونوں بانٹ لیں۔

کہتے ہیں: مجھے ابن شہرمہ کا جواب بہت پسند آیا ، پھر میں امام اعظم سے ملا اور ان سے کہاکہ اُس مسئلے میں آپ کے خلاف جواب ملا ہے۔

. امام نے فرمایا: کیاتم ابن شبرمہ کے پاس گئے تھے؟ میں نے کہا: ہاں! فرمایا: انھوں نے تم سے بیہ کہاہے۔وہ سب باتیں بیان کر دیں۔ میں نے کہا: ہاں۔

فرمایا کہ جب تینوں روپے مل گئے اور امتیاز باقی نہیں رہا تواس صورت میں ہرروپیہ میں دونوں شریک ہو گئے۔ ایک والے کی ایک تہائی، اور دووالے کی دو تہائیاں۔ پھر جب دوگم ہو گئے تودونوں کی شرکت کے دوروپے گم ہوئے، اور جوباقی ہے، یہ بھی دونوں کی شرکت کا ہے کہالک تہائی ایک کی اور دو تہائی دوسرے کی۔ "(۲)

یہاں پیشبہہ نہ کیاجائے کی گفتگو شرکتِ عقت دمیں چل رہی ہے اور مکالمہ کا تعلق شرکتِ ملک سے ہے، کیوں کہ

<sup>(</sup>١) فتاوي قاضي خال، ج: ٤، ص: ٧٠٧، فصلٌ في شركة العنان، نول كشور.

<sup>(</sup>۲) بهارِ شریعت، ص: ۳۳، ۳۳، حصه ۱۵، غصب کابیان، اتلاف سے وجوبِ ضمان کی بحث، بحو اله الجو هرة النیرة علی مختصر القدوری، ص: ۲۰، ج: ۲، کتاب الغصب قُبیل کتاب الو دیعة.

.....

شركتِ عقد ميں بھی شركتِ ملك اس وقت بإلى جاتى ہے، جب شركا كامال باہم خلط ملط ہوجاتا ہے۔

اس جزئيه كى دريافت كے بعد ميراموقف جزوى طور پر تبديل ہو گيا، پہلے موقف بيرتھا:

مساواتی حصص کے ذریعہ کمپنی کی شرکت قبول کرنائھی جائزہے۔

• اور ان حصص کے سرمائے سے ممینیٰ کی تجارت بھی جائز ہے۔

کیکن اب موقف میہ ہوگیا کہ شرکت قبول کرنا توناجائز ہے کیکن تجارت جائز ہے۔

اس کے چند ہی دنوں بعد دل میں پھرایک خدشہ بیر بنے لگا کہ بازار میں مالِ حرام غالب ہواور مالِ حلال مغلوب، مثلاً گُل دس لاکھ کا مال جرس میں تین لاکھ حلال اور سات لاکھ حرام ۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی خریداری مطلقاً جائز ہے، حالاں کہ تین لاکھ کا مال فروخت ہو جانے کے بعد اشکال مذکور کے پیش نظر خریداری حرام ہونی چاہیے تھی ۔

لیکن جلدہی یہ شبہہ بھی رفع ہو گیا، کیوں کہ بازار کامال گوبیش ترحرام نہی ، مگریقین کے ساتھ یہ نہیں معلوم ہے کہ کون سامال حرام ہے تو متعیّن طور پرکسی بھی مال میں صرف حرام ہونے کا شبہہ ہے ، یقین نہیں ہے اور پچھال اس میں یقیناً حلال ہے ، دوسری طرف بیج وشرا کا حال ہہ ہے کہ وہ اپنی اصل کے لحاظ سے جائز وحلال ہیں۔ار شادِ ہاری ہے:

" وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ (١) \_\_\_ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ""(٢)

توفعل مسلم کو حرمت و فساد سے بچانے کے لیے مانا میہ جائے گا کہ اس نے جومال خریدا ہے حلال ہے ، گواس میں حرام کابھی شبہہ ہے۔ ..

«اشباه » میں ہے:

"لكن مع هذا لواشتراه يطيب له." عن البزازية

اس کے تحت «حاشیہ حموی » میں ہے:

"وجهُهُ أن كون الغالب في السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حراماً لجواز كونه من الحلالِ المغلوب، والأصل الحلُّ اه. "(٣)

اس کے برخلاف کمپنی کے مسئلے میں میہ متعیّن ہے کہ تمام مساواتی حصہ داروں کے سرمائے سے تمام قرض خواہوں کو اتنامال سود کی ادائیگی کے سلسلے میں دیا گیا، یہاں نام بنام حصہ دار معلوم، ہر قرض خواہ بشمول تمسک دار معلوم، ہر ایک کا حصہ اور مقدارِ سود معلوم تو یہاں ارتکاب حرام سے بچانے کی کوئی امکانی راہ نہیں رہ جاتی۔

آپ شایدات میری پریشان نظری کہیں یا سیماب طبعی کہ فکر خام نے یہاں ایک کروٹ پھربدلی اور بیہ ہے مامیہ یہ سوچنے لگا کہ دوسرے کے قرض کی ادائیگی میں ہاتھ بٹانا ہے، اور کمپنی جب خسارے کی وجہ سے ختم کی جاتی ہے توقرض خواہوں اور ترجیحی تمسک داروں کو سود نہیں دیاجاتا، بلکہ کسی طرح سے اصل رقم آخیں اداکر دی جاتی ہے، حتی کہ بسااو قات اس میں بھی کمی واقع ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢، آيت: ٢٧٥ ـ

<sup>(</sup>٢) النساء: ٤، آيت: ٢٩ ـ

<sup>(</sup>٣) غمز العيون والبصائر مع الاشباه والنظائر ، ص:١٣٦ ، قاعده ٢-

\_\_\_\_\_\_

اور اگر خسارے کی کوئی صورت ایسی ہوجس میں سود بھی دیاجا تا ہو، تواس سے بیخنے کی راہ بیہ ہے کہ مسلم شیر دار معاہدے کے آغاز میں ہی بیہ صراحت کر دے یافارم پر لکھ دے کہ کمپنی کے خسارے سے دوچار ہونے کے وقت میراسرماییہ صرف قرض کی ادائیگی میں صَرف ہوسکتا ہے، سود سے مجھے کوئی سرو کارنہ ہوگا، میں اس سے بے زار ہوں۔

لیکن کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ – جولوگ اب تک کمپنی کے حصص لیتے رہے ہیں وہ توقرض مع سود پر راضی رہے ،کیوں کہ انھیں اس کی خبر ہی نہیں کہ سود میں تعاون کی نحوست سے کیسے بحیا جا سکتا ہے۔

اور آئدہ جولوگ حصہ لیں گے وہ بچنے کی راہ سے واقف ہو کر بھی شاید وبایداس پر چل سکیں، سب کو تونہیں کہا جاسکتا مگر عوام کی اکثریت ایسی ہی ہوگی، تجربہ یہی ہے کہ ایک بات کی اجازت شرائط کے ساتھ دی جاتی ہے مگر لوگ شرطوں کو گول کر جاتے ہیں۔ جیسے وہ یہ بجھتے ہی نہیں کہ شرطوں کی کیا حیثیت ہے۔علاوہ ازیں اب کمپنی کی دنیا میں بانیان کے ذریعہ بددیا نتی اور دلالوں کے ذریعہ حصص میں سٹہ بازی، فریب دہی، کمپنی پر سرما بید دار طبقہ کی اجارہ داری عام وباکی شکل اختیار کرتی جارہی ہے۔ کمپنی کے اصول جو بھی ہوں، لیکن عمل ان پر کم ہویا تا ہے۔

ایسے ماحول میں کمپنی سے مشارکت اپنے مال معصوم کو تباہی کے دہانے پر لے جانے کے مساوی، یا کم از کم قریب ہے، نیز فتح باب معصیت کا تقاضا یہی ہے کہ کمپنی کے کاروبارسے کلی طور پر دورر ہنے کا حکم دیاجائے جیسا معصیت کا تقاضا یہی ہے کہ کمپنی کے کاروبارسے کلی طور پر دورر ہنے کا حکم دیاجائے جیسا کہ بہت سے مسائل میں فقہالے کرام نے سیرباب کے لیے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دورِ خلافت میں خراسان میں غطریف نام کا ایک در ہم رائے تھا، جس میں چانز ہوسکتی تھی۔ لیکن فقہانے ایک در ہم رائے تھا، جس میں چانز ہوسکتی تھی۔ لیکن فقہانے سیرباب رباکے لیے اجاز ہوسکتی تھی۔ ایک دور خلافت نہیں دی۔ ہدائی میں ہے:

"فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربو."(١)

اس مقام پر پہنچ کرمیں نے اطمینان کی سانس لی کہ انشاءاللہ تعالیٰاب منزلِ مقصودیہی ہے۔

شکر که جمازه به منزل رسید (۲)

ر میں اس تحقیق کی بنیاد پر راقم الحروف نے عدم جواز کے حکم سے اتفاق کیا۔

فتاوی رضویہ میں "روپیہ" کالفظ چاندی کے سکے کے معنیٰ میں استعال کیا گیاہے، نوٹ اور کاغذی کرنسی کے معنیٰ میں نہیں، اسی لیے فتاوی رضویہ میں روپے سے روپے کی تیج کو "عقد صَرف" مانا گیاہے جس کے جواز کے لیے تقابض بدلین ضروری ہے، جب کہ اب شیر بازار میں نوٹ کی تیج نوٹ سے ہوتی ہے، اس کے لیے تقابض بدلین شرط نہیں۔ اسے ہم نے تقریراً، تحریراً واضح کر دیا تھا، لہذا صرف کی میں راقم کا اتفاق ہے دلیل میں نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ [مرتب غفرلہ]

<sup>(</sup>۱) هدایه ، ج: ۳، کتاب الصرف، ص: ۹۳، مجلس برکات، مبارك پور-

<sup>(</sup>۲) شیر بازار کے مسائل، ص:۱۱ تا ۱۸، مکتبه برهانِ ملت، مبارك پور-

# دوامی اجارہ (لعنی پگڑی کے ساتھ معاملۂ کرایہ داری)

|  |  | l |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## سوال نامه

### دوامی اجارہ (بینی پگڑی کے ساتھ معاملۂ کرابیدداری)

### ترتیب:مفتی محمد نظام الدین رضوی، رکن مجلس شرعی و نائب صدرشعبهٔ افتا جامعه اشرفیه، مبارک بور

#### باسمه سجانه وتعالى

دوامی اجارہ (خُلو) کا آغاز آج سے چار سوسال پہلے دسویں صدی ہجری میں ہوا، جو عہد بہ عہد روز افزوں ترقی کر تارہا، اور آج'' پگڑی'' کی شکل میں عامر ہلا داسلامیہ کے سرپر مصیبت بن کرنازل ہو دیا ہے۔

گیڑی کیا ہے؟ زمین یامکان، یاد کان کا کرایہ دار اپنااجارہ ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے کرایہ کے علاوہ مالک جائداد کو جومال دیتا ہے یا خود مالک، کرایہ دار کو اپنی جائداد پر ولایت تصرف کے حصول کے لیے جومال پیش کرتا ہے، اس کانام "گیڑی" یا "برل خلو" ہے۔ بافظ دیگر یوں کہ سکتے ہیں کہ:

کرایہ دار''حقِ ابقاے اجارہ'' یامالک'' ولایت تصرف'' کے بدلے میں جومال دیتا ہے'' بگڑی'' ہے۔ گویا بگڑی کی حیثیت مبنے کی ہے۔ اور''حقِ ابقاے اجارہ'' اور''ولایت تصرف'' کی حیثیت مبنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ بگڑی کی بیر قم نا قابلِ واپسی ہوتی ہے اور ''حقِ ابقاے اجارہ''نسلًا بعدنسلِ میراث کی طرح سے ور نہ میں منتقل ہوتار ہتا ہے۔

اس اجارہ کو''خُلو"اس لیے کہاجا تاہے کہ اس میں مکان یاد کان کے خالی کرنے کاحق صرف کرایہ دار کودے دیاجا تاہے۔ **زر ضانت:** پگڑی سے ملتی جلتی ایک شکل ہیہے کہ مالک کرایہ دار سے پچھر قم اس شرط پر لیتا ہے کہ جب یہ مکان یاد کان
خالی کرے گاوہ رقم اسے واپس مل جائے گی۔ بسااو قات یہ معاہدہ بول بھی ہوتا ہے کہ پیشگی کا جزء حصہ – مثلًا دس ہزار ، بیس ہزار –
تخلیہ کے وقت واپس ہوگا، اور باقی حصہ ہر مہینے کے نصف کرایہ میں ماہ بماہ وضع ہوتار ہے گاخواہ وہ جتنی مدت میں وضع ہو۔

اس معاہدہ میں بھی عام طور سے کرایہ داری کی مدت مقرر نہیں کی جاتی، گویا ٹملًا یہ اجارہ بھی دوامی ہو تاہے، البتہ جمبئی میں یہ اجارہ گیارہ ماہ کے لیے تجدید ہوتی ہے اور اگر کسی وجہ سے مدت

ایک توبیکه اس کی وجہ سے کرایہ دار کومالک کی طرف سے بیاطمینان حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسے بے دخل نہ کرے گا، اور بیہ بے فکر ہوکر سکونت یا تجارت کرتا ہے۔

دوسرایه که مالک کویک گونه بید سکون حاصل ہو تاہے که فتخ اجارہ کے وقت کرایه دار اسے مکان یاد کان واپس کردے گا، ساتھ ہی کرایہ بھی پابندی کے ساتھ اداکر تارہے گا۔ بصورت دیگروہ پیشگی رقم کوکرایه میں محسوب کرکے اپنے حق کے حصول پر قادر ہوگا۔اسی لیے اس رقم کو" زرضانت" یا" سیکوریٹ" (security) کہاجا تاہے۔اور بہر حال مالکِ مکان و د کان کوزر ضانت میں تصرف کا کامل اختیار حاصل ہوتاہے۔

### **گیری اور سیکورینی کافرق:** - بگری اور سیکورینی میں متعدّد فرق ہیں۔

- (۱) بگڑی نا قابل واپسی ہوتی ہے۔اور سیکوریٹی قابل واپسی ہوتی ہے۔
- (۲) بگری کومعاہدہ نامہ میں درج نہیں کیاجاتا، اور سیکوریٹی کوبا قاعدہ درج کیاجاتا ہے۔
- (۳) بگڑی میں کرایہ دار ''کرایہ کی چیز ''کسی کو بھی کرایہ پردے سکتا ہے کیکن سیکوریٹی میں پابند ہوتا ہے کہ مالک کو ہی مکان ، دکان واپس کرے۔
- (۴) قانون کی نگاہ میں قدیم عمار توں پر پگڑی لینار شوت کی طرح جرم ہے اور جدید عمار توں میں اس کی اجازت ہے۔ کیکن سیوریٹ کی قدیم، جدید ہر قشم کی عمار توں میں اجازت ہے ہے بھی جرم نہیں۔

**اجارہ کی شرعی حیثیت:**-معاملۂ اجارہ میں جو چیز (شی مُستاجَر) کرایے پر دی جاتی ہے عین وہ چیز تومُوَاجر کی ملک ہوتی ہے مگراس کے منافع کا مالک مستاجِر لینی کرایہ دار ہو تاہے۔

کے عقد اجارہ میں بیضروری ہے کہ کرا بید داری کی مدت متعیّن ہو، اور شیء مستاجَر سے منفعت کی مقد ار معلوم ہو۔ کے مدت اجارہ خواہ جتنی طویل ہوکرا بید داریا مالک کسی کی بھی موت سے فشخ ہوجا تاہے اور اس میں دراثت نہیں جاری ہوتی۔ کے مدت اجارہ ختم ہوتے ہی کرا بید داری ختم ہوجاتی ہے اور مؤاجر کواس امر کا مکمل اختیار حاصل ہوجا تاہے کہ شی مُستاجَر (مکان) کوبلامعاوضہ واپس لے لے۔

اور اگر مدت اجارہ مجہول ہوتوا یک ماہ بورا ہوتے ہی مؤاجر کواپنی د کان ، مکان واپس لینے کا اختیار حاصل ہوجا تا ہے اور کرا بید دار کوواپس کرنے میں کسی چوں وچرا، یا قانونی چارہ جوئی کاحق نہیں ہوتا۔

اس کے برخلاف قانون کی روسے مدت اجارہ معلوم ہوناضر وری نہیں اور مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد بھی عام حالات میں کرایہ دار کوبے دخل نہیں کیا جاسکتا ، اس میں وراثت بھی جاری ہوگی ، حبیباکہ قوانین کرایہ داری کے مطالعہ سے

عیاں ہو گا۔

اجارہ کی قانونی حیثیت: - ۱۹۴۷ء میں صوبۂ اتر پردیش کی عمار توں کے لیے اجارہ کے بی قوانین منظور کیے گئے ۔

(۱) کسی عمارت کو بغیر سرکاری افسر کے الا شمنٹ کے کرایہ پر نہیں دے سکتے ،اگر دیتے ہیں توجرم ہے۔ کرایہ دار کے لیے بھی ، مالک مکان کے لیے بھی ، بول ہی کسی عمارت کو کرایہ دار سے از خود خالی بھی نہیں کراسکتے ،اس کا اختیار بھی صرف سرکاری افسرکوہے۔

- (۲) کوئی مکان یاد کان خالی ہوجائے تو تخلیہ کے پندرہ روز کے اندر سرکاری افسر کواطلاع دینی ضروری ہے۔
  - (س) کسی بھی زمین،مکان،دکان کا پریمیم یا پگڑی لینا،دینا،رشوت کے مساوی ہے جوجرم ہے۔
- (۴) اگریندرہ روز میں سر کاری افسرالاٹمنٹ نہ کرہے تومالک کواختیار ہو تاہے کہ وہ کرابیہ پر جاری کر دے۔
- (۵) قانوناً کراہی کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، یہ مالک اورکر ایہ دار کی مرضی پر ہے کہ دونوں باہم جتنا چاہیں کراہی طے کرلیں۔
- (۲) مالکان اگر نرخ بازار کے لحاظ سے یہ جھتے ہیں کہ کرایہ کم ہے تووہ حاکم ضلع (D.M) کے یہاں اضافہ کے لیے

در خواست دیں،ابے اختیار ہے کہ کرایہ میں اضافہ کردے، مگروہ جلدی اضافہ نہیں کرتااور اگر کرتا بھی ہے توبہت معمولی۔

ان قوانین کی وجہ سے لوگوں نے تعمیرات کاسلسلہ بند کر دیا تو حکومت نے مجبور ہوکر ۱۹۷۲ء میں یہ ترمیمات کیں۔ دین وقت

- (۱) نئی تعمیرات پر پگڑی لیناجرم نہیں ہے،ان پر ۱۹۴۷ء کا امکٹ نافذ نہ ہوگا۔
- (۲) ۱۹۷۲ء کے بعد تعمیر شدہ مکانات ، یا وہ مکانات جنھیں ۱۹۸۵ء تک تعمیر ہوئے بیس سال بورے نہ

ہوئے ہوں"جدید" ہیں،اور جن مکانات کے عمیر ہوئے ١٩٨٥ء تک بیس سال بورے ہو چکے ہوں وہ" قدیم" ہیں۔

(m) قدیم عمارات پر ۱۹۴۷ء کا قانون نافذ ہوگا کہ اضیں نہ خود کرایہ پردے سکتے ہیں،نہ اضافہ کر سکتے ہیں،

نہ خالی کراسکتے ہیں، ہال کوئی ذاتی اہم ضرورت ہو تومنصف (سِوِل جج) کے یہاں در خواست دے کرخالی کراسکتے ہیں۔

(۴) جدید تعمیرات میں مالکان کواختیار ہے کہ جس کو جتنے کرایے پر چاہیں دیں ، سر کاری افسر کواس سلسلے میں الا ٹمنٹ کاکوئی اختیار نہیں ۔

(۵) خالی زمین جس پر کوئی عمارت نہیں ہے اس پر تعمیر کی اجازت کرایہ دار کودے دی گئی ہو توبیس سال میں خالی کر اسکتا ہے۔

(۲) کرایہ وہ رقم ہے جو مالکان اور کرایہ دار کے در میان طے ہو، ساتھ ہی وہ ٹیکس بھی جو سرکاری طور پر عائد ہو۔ یہ

سب کچھ کرایہ دار کے ذمہ ہے۔ (بیہ معلومات جناب امتیازعلی صاحب ایڈوکیٹ شہر اُظم گڑھ نے فراہم کیں ) دری کسی دریں کا میں مشخصہ جسس کے میں کا میں میں انداز کا میں اور انداز کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

(۷) کسی عمارت کاکرایہ دار وہ شخص ہے جس کے ذریعہ کرایہ واجب الادا ہو، اور اس کی موت پر کرایہ دار اس کے وہ وارثین ہیں جو عام طور پر اس عمارت میں اس کے ساتھ رہتے رہے ہوں۔ مسافر خاند، گیسٹ ہاؤس، سراے اور ہوٹل میں

قیام کرنے والے کو کرایہ دار نہیں کہیں گے۔

(٨) مخصوص حالات کے سواکسی عمارت سے کرایہ دار کو بے دخل کرنے کے لیے کوئی مقدمہ دائر نہیں کیاجائے گاگو

کہ مدت اجارہ بوری ہوجانے ، یا عمارت جھوڑ دینے کی نوٹس کی مدت گزرگئی یاسی اور طرح سے اس کی کرایہ داری ختم ہوگئی ہو۔ (۹) کرایہ داری ختم ہوجانے کے بعد درج ذیل ایک یا ایک سے زیادہ وجوہ کی بنا پر کرایہ دار کوبے دخل کرنے کا مقد مہ دائر کیا جاسکتا ہے۔

(الف) کرایہ دار کے ذمہ کم سے کم چار ماہ کا کرایہ باقی ہواور اس پر مطالبہ کی نوٹس ذاتی طور پر تغییل کیے جانے کے ایک ماہ کے اندر مالک کواس کی ادائیگی نہیں کی ہو۔ (فوجیوں کے لیے بیرمدت چار ماہ کے بجائے ایک سال ہے)

(ب) کرایہ دارنے جان بوجھ کر مکان کو خاص طور سے نقصان پہنچایا ہے، یا نقصان پہنچانے کی منظوری دی ہے۔

(ج) کرایہ دارنے مالک کی تحریری منظوری کے بغیر عمارت میں کوئی الیسی تعمیریاترمیم کی ہے جس سے اس کی قیمت یا

افادیت گھٹنے یااس کی ہیئت بدل جانے کا خدشہ ہو، یاایسی تعمیر، یاتر میم کرنے کی منظوری دی ہو۔

(د) کرایہ دارنے مالک کی تحریری منظوری کے بغیر عمارت کواس غرض کے سواجس کے لیے وہ عمارت کرایہ پر دی گئی سے اور غرض میں استعمال کی یاغیر اخلاقی مقاصد تھی کسی اور غرض میں استعمال کی یاغیر اخلاقی مقاصد میں عمارت کواستعمال کرنے ، یااستعمال کی منظوری دینے کے جرم میں وقتی طور پر نافذ کسی قانون کے تحت مجرم قرار دیا گیا ہو۔ میں عمارت کواستعمال کرنے ، یااستعمال کی منظوری دینے کے جرم میں وقتی طور پر نافذ کسی قانون کے تحت مجرم قرار دیا گیا ہو۔ (۵) کرایہ دارنے دفعہ کے کا بیرانے قانون کی شرائط شکنی کر کے بوری عمارت یااس کے کسی حصے کوشکمی کرایہ پر اٹھایا ہے۔

### دوای اجاره شرعی نقطة نظرسے: -شرعی نقطة نظرسے دوای اجارہ ناجائزہے - کیول کہ:

- (۱) اس میں اجارہ کی مدت مجہول ہوتی ہے۔
- (۲) شَيُ مُستاجَر (مكان، دكان) سے منفعت كى مقدار تنعيّن نہيں كى جاتى ۔ اللى حضرت عظيم البركت عليه الرحمة والرضوان ماتے ہیں:

" ہمیشہ کے لیے اجارہ میں دیناکسی مملوک شی کا بھی جائز نہیں ، نہ کہ وقف۔ ظاہر ہے کہ بیشگی کسی شی کو نہیں ، تو معنی یہ ہول گے کہ جب تک باقی ہے۔ اور مدت بقامجہول ہے اور جہالتِ مدت سے اجارہ فاسدہ ہوتا ہے اور عقدِ فاسد حرام ہے۔ لہذاعلمانے تصریح فرمانی کہ جب تک مدت معین نہ کی جائے اجارہ جائز نہیں کہ تعیین مدت سے مقدار منفعت معلوم ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے کہنانہ کوئی تعیین مدت ہے ، نہ اس سے مقدار منفعت معلوم ہوسکے گی۔" (۱)

(m) دوامی اجارے میں مالک مکان، کرایہ دار سے مکان واپس نہیں لے سکتا، اس کی وجہ سے آزاد،عاقل، بالغ شخص کو

<sup>(</sup>۱)- فتاوى رضو يه، ص: ٣٤٤، ج: ٦، كتاب الوقف، رضا اكيدُمي

مجور قرار دینا، نیزاس کے مال کو تلف کرنالازم آئے گاجوناجائزہے۔

- (۴) اجارہ وقف کا ہو تونفع وقف اور شرائط واقف کو عطل کرنالازم آئے گا۔
- (۵) مسلمانوں کے او قاف غیر مسلموں کی ملک ہوجائیں گے۔فتاوی رضویہ میں شامی اور رسالہ علام شرنبلالی کے حوالے ہے:

لزم منه أن أوقاف المسلمين صارت للكافرين بسبب وقف خلوها على كنائسهم ، و بأن عدم إخراج صاحب الحانوت لصاحب الخلويلزم منه حجر الحر المكلّف عن ملكه ، و إتلاف ماله، و في منع الناظر من إخراجه تفويتُ نفع الوقف، و تعطيل ما شرطه الواقف اله ملخصًا. قلتُ: و ما ذكره حق ، خصوصًا في زماننا هذا. (۱)

یہی وہ شرعی قبائے ہیں جن کی بنا پر فقہاے امت اس اجارے کو اپنے اپنے عہد میں ناجائز قرار دیتے آئے، ان میں چند اجلئہ فقہاکے نام ہے ہیں۔

(۱) شیخ الاسلام علی مقد سی (۲) علامه حسن شرنبلالی (۳) علامه محمد آفندی زیرک زاده (۴) علامه خیر الدین رملی (۵) علامه سیداحمد حموی (۲) مجد دافظم امام احمد رضا (۷) صدر الشریعه مولاناامجد علی اظلمی علیهم الرحمة والرضوان \_

اورظاہر ہے کہ جب دوامی اجارہ ناجائز ہے تواس کامعاوضہ (بدل خلویا پکڑی) بھی ضرور ناجائز ہوگا۔

دنیا کامل: - ایک طرف توبیه شرعی پابندیان ہیں اور دوسری طرف اہل دنیا کا حال بیہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں سانس لینا چاہتے ہیں جوان پابند یوں سے مکمل آزاد ہو۔

وجہ بیہ کہ کسی بھی مدنی الطبح انسان کو مکان ودکان سے چارہ کار نہیں کہ رہائش کے لیے مکان اور تجارت کے لیے دکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے، خاص کراس زمانہ میں کہ زمین اپنی و سعتوں کے باوجود انسانوں کے ظیم انبوہ کے مقابل تنگ ہو چک ہے " قد ضَاقَتِ الْاَدُ خُس بِمَا رَحْبَتْ " یہی وجہ ہے کہ علا ہے اسلام کی تمام ممانعتوں کے باوجود گرئی اور دوائی اجارہ کا رواج دن بدن بڑھتار ہا، ان کی جڑی اپنے مستقر سے ہر چہار سمت تیزی کے ساتھ پھیلتی رہیں اور انسانی آبادی بری طرح ان کی لپیٹ میں آتی رہی، یہاں تک کہ بیسویں صدی عیسوی میں گیڑی اور دائی اجارہ کے رواج نے بہت زور کیڑا اور شہروں کے حدود سے نکل کرقصبات کی دنیا میں بھی اس نے قدم جمانے شروع کر دیے ، اور اس طرح سے اجارہ کی یہ گیڑی ایک بلاے بے در ماں بن کرسب کے سروں پر مسلط ہوگئے۔ قانون نے دائی اجارے سے تو پہلے ہی صرف نظر کر لیا تھا اور گیڑی کا بیا ثرور سوخ دیکھ کر ۲ے 192 ء میں اس کے سامنے بھی اس نے گھٹے ٹیک دیے اور ناچار خاموش کے ساتھ اس کی اجازت دے دی۔ اور اب حال ہے ہے کہ تقریبًا اس کے سامنے بھی اس نے گھٹے ٹیک دیے اور ناچار خاموش کے ساتھ اس کی اجازت دے دی۔ اور اب حال ہے ہے کہ تقریبًا میاری دنیا کا اس پر عمل در آمد ہو دیچا ہے ، اگر آج ہے عمل ردکر دیا جائے ، بلفظ دیگر دوای اجارے کو منسوخ کر دیا جائے توکروڑوں انسانوں میں جو بی اس کے مامینیان بخش جگہ نہ ملے۔

<sup>(</sup>۱)- فتاوي رضو يه، ص: ٣٦١، ج: ٦، رضا اكيدُمي

#### خلاصة كلام

- (۱) دوامی اجارہ آج کے زمانہ میں بڑے شہروں اور ترقی پزرشنعتی قصبوں میں انسان کی بنیادی ضرورت بن حیاہے۔
  - (۲) آج تقریباً ساری دنیامیں اس پر عمل ہے۔
  - (۳) دوامی اجارے کی منسوخی میں کروڑوں انسان سخت حرج وضرر کا شکار ہوں گے ۔
  - (۴) پکڑی، دوامی اجارے کالازمہ ہے لہذااس کی حیثیت اپنے ملزوم سے کسی طرح کم نہیں۔
- (۵) قانون نے بھی اب پگڑی کواپنے سرلے لیاہے اور جدید عمار توں میں اس کی اجازت دے دی ہے اور وہ دن دور نہیں جب قدیم عمار توں کے متعلق بھی اسے پگڑی کے ساتھ شمجھوتہ کرنا پڑے۔
- (۱) فقہاے کرام چار سوسال سے اس پر بڑے شد و مد کے ساتھ پابندی لگاتے رہے مگر پگڑی سرچڑھی توچڑھی ہی رہی اور دوامی اجارے کارواج بڑھتاہی رہا۔

ایسے حالات میں کیا توقع رکھی جائے کہ آج ہم ممانعت کا حکم صادر کرکے اس پر کنٹرول پاسکتے ہیں، اہذا ضروری ہے کہ اب ہم اس کے حل کی راہ تلاش کریں، ذیل کے سوالات فی الواقع اسی "حل" کے راہ نما خطوط ہیں جن پرچل کرہم امت کے لیے آسانی فراہم کرسکتے ہیں اِن شاءاللہ تعالیٰ۔

#### سوالات

- ۔ زمین، مکان اور د کان کو دائمی اجارہ پر دینا، لینی یوں کہ مالک کو حق خلو، یا حق استر داد (کرایہ دار سے کرایہ کی چیز خالی کرالینے، یاواپس لینے کاحق) حاصل نہ رہے، جائزہے، یانہیں ؟
  - مالك كاحق خلو"حقوق مجرده" سے ہے یا" حقوق ثابته مؤكده" سے؟
    - الف:حق خلوکی بیع جائز ہے یانہیں؟
- **ب:** حاجتِ ناس اور عرف و تعامل کی وجہ سے کیااس خصوص میں نادر الراویہ کی طرف رجوع یااصل تھم میں شخصیص کی احازت ہے ؟
  - حق خلوسے دست برداری کے عوض کچھر قم (خواہ جتنی بھی ہو)وصول کرناجائزہے یانہیں؟
- ۔ اصل مذہب کے مطابق فقہانے بگڑی اور دوامی اجارہ کو ناجائز قرار دیا ہے توکیا عرفِ ناس کی وجہ سے اس میں تخصیص، اور حاجت یاضروت کی وجہ سے تغییر ممکن ہے، یانہیں ؟
  - اس ذیل میں پیام بھی غور طلب ہے کہ یہاں حاجت پاضرورت کا تحقق ہے بھی، یانہیں؟
- ۔ تخصیص، تغییر، اور بیع، اور بامعاوضہ دست برداری کے سوابھی کیا یہاں کچھ ایسے شرعی حِیَل ممکن ہیں جنمیں اختیار کرکے مالک بگڑی کی رقم کسی بھی نام یاعنوان سے لے سکے، اور ساتھ ہی شریعتِ طاہرہ کی خلاف ورزی بھی نہ لازم آئے؟

- کراید دارکسی اور شخص کوشئ مستاجر کراید پردے سکتاہے، یانہیں؟
- ۔ کرایہ دار اپنے حق خلو، یاحق ابقاہ اجارہ کو دوسرے کے ہاتھ کیا بیج سکتا ہے، یااس سے دست برداری کے عوض کچھ مال وصول کر سکتا ہے ؟
- عوص کچھ مال وصول کر سکتا ہے ، یااس کے جواز کے لیے کوئی اور حیلیہ (اگر ممکن ہو)اختیار کر سکتا ہے ؟ ⑤ – کرایہ دار کے ذریعہ جب کوئی شخص شئ مُستا جَر کوکرا ہیہ پر لیتا ہے تو بھی قانونًا صرف مالک کوہی یہ اختیار حاصل ہو تا

ے کہ دوسرے کے نام کرایہ داری منتقل کرے۔ توکیا کرایہ داری دوسرے کو منتقل کرتے وقت اس سے مالک کا پچھ مال وصول کرنائسی بھی عقد یا حیلہ کے ذریعہ جائزہے؟

● الف: مالک وقتِ عقد، یااس سے پہلے کرایہ دار سے خطیر رقم اس شرط کے ساتھ وصول کرتا ہے کہ جب وہ مکان یاد کان خالی کر سے گا، اس در میان مالک کواس رقم میں تصرف کا کامل اختیار حاصِل ہوتا ہے۔ اس رقم کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور بیر قم لینا جائز ہے یانہیں ؟

ب: - یا بیہ شرط ہوتی ہے کہ اس رقم سے ماہ بُماہ نصف کرا بیہ میں وضع ہو گااور جب ایک مخصوص مقدار (مثلًا دَس ہزار روپے) باقی رہ جائے گی تووہ رقم و کان یا مکان خالی کرتے وقت یک مشت واپس ہوگی۔ توجزء رقم جس کی واپسی مشروط ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ،اور بیر قم لینا جائز ہے یانہیں ؟

**ی:-**اور باقی رقم جو ماہ بماہ کرا سے میں وضع ہونی طے ہے ،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ،اس کے باعث عقد اجارہ پر کوئی منفی اثر تونہیں پڑے گا؟

۔ او قاف کی زمین، مکان و دکان کو پگڑی لے کر کرایہ پر دینا تفصیل بالا کی روشنی میں کسی بھی صورت میں جائز ہے ،یانہیں ؟

ان سوالات کے حل کے لیے اشباہ فن اول، غمز العیون شرح اشباہ، شامی اوائل کتاب البیوع، رسالہ نشر العرف کا مطالعہ مناسب ہوگا، ساتھ ہی فتاوی رضوبیہ سادس، رسالہ جوال العلو، و فتاوی رضوبیہ ثامن، رسالہ المنی والدرر نیز ہدا ہے، خانیہ، ہند یہ کتاب الاجارہ و کتاب الر بمن کامطالعہ بھی ضروری ہے۔

\*\*\*

# خلاصة مقالات بعنوان دوا مي احبار ه

تلخيص نگار: مولانامحمه عارف حسين قادري مصباحي، استاذ دار العلوم قادريه، نوريه، قادري نگر، سون بجدر

مجلس شری جامعہ اشرفیہ مبارک بور کے ارباب حل و عقد نے دوسرے سیمینار کے لیے جن موضوعات کو تحقیق و مذاکرہ کے لیے منتخب کیا تھاان میں ایک اہم موضوع ہے "دوامی اجارہ" اس کے سوال نامہ کی ترتیب کا کام حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی نے انجام دیا ہے۔ اس سے متعلق مجلس شرعی کو کل چودہ مقالات موصول ہوئے جو مختلف دانش گاہوں سے تعلق رکھنے والے ارباب فقہ وافتاکی کاوشوں کا ثمرہ ہیں، حضرت مفتی صاحب نے سوال نامہ میں تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد گیارہ سوالات مندویین کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، اب بالترتیب وہ سوالات اور ان کے جوابات ملاحظہ فرمائیں:

**ان میں پہلا سوال بیر تھاکہ**: زمین ، مکان اور د کان کودائمی اجارہ پر دینالیخی بوں کہ مالک کوحق خلویاحق استر داد حاصل نہ رہے جائز ہے بانہیں ؟

اس کے جواب میں مندوبین کے دوموقف سامنے آئے:

پہلا موقف: یہ ہے کہ زمین، مکان اور دکان کودائی اجارہ پر دینا گو کہ اصل مذہب میں ناجائز ہے تاہم تعامل اور حاجت کی بنا پر اب بیجائز ہے۔ یہ موقف درج ذیل علاے کرام کا ہے:

(۱) - مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مولاناشمس الهدی مصباحی (۳) - مولانا صدر الوری قادری ـ (۴) مفتی عنایت احمد نظامی الدین مصباحی (۲) - مولانا اختر عنایت احمد نظیمی (۵) - مفتی عابد حسین مصباحی (۲) مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۷) - مولانا اختر حسین قادری (۹) مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی \_

ان میں مقدم الذکر حضرت فتی صاحب قبلہ نے اپنے مقالہ میں اس سوال کے جواب میں تحقیق و تدقیق کے جواہر پارے لٹاتے ہوئے بہت ساری شہادات شرعیہ، دلائل واضحہ سے اس مسئلہ کوعرش تحقیق تک پہنچادیا ہے، حضرت مفتی صاحب قبلہ نے داریہ، حمّام، خیّاط و صبّاغ اور اونٹ کے اجارہ سے شہادت پیش فرمانے کے بعد دوامی اجارہ کے جواز کاصر تے جزئر بھی پیش کیا ہے نیز فتاوی رضویہ کی ایک عبارت سے بھی اسے مبر ، بن کیا ہے اب یہ دونوں اہم دلائل حضرت ، بی کی زبانی ملاحظہ کریں، فرماتے ہیں:

" یہ تواس بے بضاعت کا استخراج تھا، اب اس سلسلے میں فقہاے کرام کا صریح جزئیہ ملاحظہ فرمائیے، خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی ڈالٹنگائیٹے، وقف کے ایک مسئلے کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں:

"قال في الإسعاف: وذكر في أوقاف الخصاف: أن وقف حوانيت الأسواق يجوز إن كانت الأرض بإجارة في أيدى الذين بنوها، لايخرجهم السلطان عنها من قبل أنا رأينا ها في أيدى المحاب البناء وتوارثوها ووتقسم بينهم لا يعترض لهم السلطان فيها و يزعجهم و إنما له غلة يأخذها منهم وتداولها سلف عن خلف ومضى عليها الدهور وهي في ايديهم يتبايعون، ويؤجرونها ويجوز فيها وصايا هم و يهدمون بناءها و يعيدونه و يبنون غيره فكذلك الوقف فيها جائزة. اه وأقرّه في الفتح ....وقد علمت وجهه وهو بقاء التأبيد. اه"(۱)

فتاویٰ عالم گیری میں بھی امام خصاف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسی صراحت کی بنیاد پریہی موقف اختیار کیا گیاہے،اس کی عبارت بیہ ہے:

"ذكر الخصاف: أن وقف حوانيت الأسواق يجوز إن كانت الأرض بإجارة في أيدي الذين بنوها لا يُخرجهم السلطان عنها و به عرف جواز وقف البناء على الارض المحتكرة، كذا في النهر الفائق. اه. "(١)

ان عبارات کام حصل ہیہ ہے کہ زمین بطور دائمی اجارہ نسلاً بعدنسلِ کرا بید داروں کے قبضے میں ہے ،اس لیے اس پر انھوں نے اپنی لاگت سے جود کانیں تعمیر کی ہیں ان کی طرف سے ان د کانوں کا وقف صحیح ہے کہ وقف کی صحت کے لیے تابید شرط ہے اور وہ یہاں اجار ۂ دائمی کی وجہ سے موجود ہے۔

اس انکشاف سے عیاں طور پر اجار ہُ دائمی کے جواز کا ثبوت فراہم ہوتا ہے ، اس کی وجہ وہی عرف و تعامل ہے کہ عام طور سے حکومت کی اس طرح کی زمین اور عمارت اجارہ ہی کے لیے ہوتی ہے کہ اسی میں نفع زیادہ ہے اور ایسی زمین و مکان کے اجارہ میں دوام کا تعامل ہے۔

اس کے ساتھ دوامی اجارہ کے جواز پر ایک اور شہادت ملاحظہ فرما کیجیے، فقیہ فقید الشال امام احمد رضاقد س سرہ سے سوال ہوا: زمین جو دوامی پیٹہ کی ہواس میں دفن جائز ہے یانہیں ؟ تواس کے جواب میں آپ نے ار شاد فرمایا:

"بلاشبہہ جائزہے جب کہ باجازتِ مُستاجر ہو۔ ملک غیر ہونا منافی جواز نہیں۔ غایت یہ کہ مالک کوازالۂ قبر کااختیارہے مگر جب اس کا اجارہ دوامی ہو تومالک کی طرف سے بیراندیشہ بھی نہیں، یہاں تک کہ علمانے دوامی اجارے کی زمین میں مسجد بنانے کی اجازت دی اور اس میں وقف سیحے مانا، اسی بنا پر کہ وہ ہمیشہ رہے گی تو تابید حاصل ہے۔ ردالمخار میں ہے:

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار، ص: ۹۲، ۹۳، ۹۳ مطلب في زيادة اجرة الأرض المحتكرة، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) فتاوي عالمگيري، ص: ٣٦٢، ج: ٢، الباب الثاني فيما يجوز وفقه ومالا يجوز من كتاب الوقف

"قال في الإسعاف وذكر الخصاف أن وقف حوانيت الأسواق يجوز الخ." (١)

و سراموقف: بیہ ہے کہ زمین ،مکان اور د کان کودائی اجارہ پر دینااب بھی ناجائز ونارواہے اس موقف کے حامل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱) - مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۲) - مفتی اختر حسین مصباحی [راجستهان] (۳) - مفتی شفیق احمد شریفی (۴) - مولانا صالح قادری، ان حضرات نے درج ذیل فقهی عبارات سے استدلال کیا ہے:

. علامه محمدابن عبدالله غزی تمرتاشی (متوفی:۹۳۹هه) تنویرالابصار میں اور علامه علاءالدین علی بن محمد حصکفی در مختار میں رماتے ہیں:

"وتفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع يفسدها كجهالة ماجور أو أجرة أو مدة." (٢)

امام علاء الدین انی بکر بن مسعود کاسانی (متوفیٰ ۵۸۷ھ) نے بدائع الصنائع میں قدرے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

أما شرط الصحة: فلصحة هذا العقد شرائط بعضها يرجع إلى المعقود عليه، منها أن يكون المعقود عليه هو المنفعة معلوماً علمًا يمنع من المنازعة ومنها بيان المدة في إجارة الدُورِ والمنازل والبيوت والحوانيت، لأن المعقود عليه لايصير معلوم القدر بدونه فترك بيانه يفضى إلى المنازعة معلومة وسواء قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد إن كانت اه ملخصًا. (٣)

دوسراسوال بیر تھاکہ:مالک کاحق "حقوق مجردہ" سے ہے یا"حقوق ثابتہ موکدہ" سے ؟اس کے جواب کے میں مندوبین تین خانوں میں بٹے ہوئے ہیں:

پہلا نظرید: یہ ہے کہ مالک کاحق "حقوق مجردہ" سے ہے۔اس کے قائل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱)-مولاناصدر الورى قادرى (۲)-مفتى آلِ مصطفى مصباحى (۳)مفتى عنايت احمد نعيمى (۴)مولانااختر حسين قادرى \_ (۵)-مفتى شفيق احمد شريفى \_

ومرانظريد: يه كريد "حقوق ثابته مؤكده" سے بيد موتف درج ذيل علاے كرام كا ب:

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضویه، ص: ۰ ۰ ۱ ، ۱ ، ۲ ، ج: ٤ ، رضا اکیدهمی

<sup>(</sup>٢) تنو ير الابصار و درِ مختار، ص::٣٢، ج: ٥، باب اجارة الفاسدة، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع، ص: ٢٦٤، كتاب الإجارة، مركز اهل سنت بركات رضا، گجرات.

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۳) - مفتی اختر حسین مصباحی، راجستهان (۴) مفتی عابد حسین مصباحی (۵) مولانامصاحب علی رشیدی مصباحی (۲) مولاناانور نظامی ـ

تیسر انظر بید: مولاناصالح قادری صاحب کا ہے، موصوف کے نزدیک مالک کاحق نہ تو "حقوق مجردہ" سے ہے اور نہ ہی "حقوق ثابتہ موکدہ" سے۔

تیسر اسوال بیر تھاکہ: (الف) - حق خلوکی بی جائزہے یانہیں؟ (ب) - حاجت ناس اور عرف و تعال کی وجہ سے کیاان

حقوق میں نادر الروامیری طرف رجوع یا اصل حکم میں شخصیص کی اجازت ہے؟

اس سوال سے متعلق جوابات کے مطالعہ کے بعد درج ذیل موقف سامنے آئے:

پېلاموقف: يى كەحق خلوكى بىچ جائز ب\_ يەموقف درج ذيل علائے كرام كاب:

(۱) - مفتی عنایت احمد تعیمی (۲) - مولاناصدر الوری قادری (۳) - مفتی اختر حسین مصباحی ، راجستهان (۴) - مفتی عابد حسین مصباحی -

ان حضرات نے درج ذیل عبارات سے استناد کیا ہے:

حقيقة الخلو مايملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها. (١)

ثم المنافع في حكم الإعتياض إنما يأخذ حكم المالية والتقوم بالسّمية. (٢)

**دوسمرا موقف:** یہ ہے کہ حق خلوکی بیچ جائز نہیں ہے تاہم حاجت ناس اور عرف وتعامل کی وجہ سے نادر الروایة کی طرف

رجوع کرکے جواز کا قول کرنا ہے ہے، یہ موقف درج ذیل علاے کرام کا ہے:

(۱) مفتی محمد نظام الدین رضوی \_ (۲) مفتی آل مصطفی مصباحی \_ (۳) مفتی شفیق احمد شریفی \_ (۴) مولاناصالح قادری \_ (۵) قاضی فضل احمد مصباحی \_ (۲) مولانا مصاحب علی رشیدی صاحب \_ (۷) مولانا انور نظامی صاحب \_ (۸) مولانا اختر حسین مصباحی، راجستھان \_

ان میں مقدم الذکر حضرت مفتی صاحب قبلہ نے فتاوی رضویہ جلد دہم نصف آخر ص:۱۹۹ر کی ایک عبارت سے استدلال کیا ہے۔ ثانی الذکر مفتی آلِ مصطفیٰ صاحب حق خلو کی بیچ کو ناجائز مانتے ہیں اور نادر الروایہ کی طرف رجوع کے قائل نہیں ہیں۔

> چوتھاسوال بیرتھاکہ: حق خلوسے دست برداری کے عوض کچھر قم وصول کرناجائزہے یائہیں؟ اس سوال کے جواب میں علما ہے کرام کے دوموقف ہیں:

<sup>(</sup>١) حاشية رافعي على الأشباه، ص: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي، ج:١٥، ص:١٣١.

(جدید مسائل پرعلماکی رائیں اور فیصلے (جلداول)

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی شفیق احمد شریفی (۳) - مفتی عنایت احمد نعیمی (۴) - مولاناصالح قادری (۵) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۱) - مفتی عابد حسین مصباحی (۷) - مولانا انور نظامی (۸) - مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی -

ان میں مقدم الذكر حضرت مفتى صاحب قبلہ نے روالمحاركي درج ذیل عبارت سے استدلال كياہے:

"أن الجواز ليس مبنيا على اعتبار العرف الخاص، بل على ما ذكرنا من نظائره الدالة عليه وأنّ عدم جواز الإعتياض عن الحق ليس على اطلاقه ورأئيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبي

و السعود أنه أفتى بجواز أخذ العوض في حق القرار والتصرف، وعدم صحة الرجوع." اه. (١)

درج ذیل علماے درج دیل علماے درج درج دیل علماے عوض رقم حاصل کرنانا جائزہے ،یہ موقف درج ذیل علماے ام کا ہے۔

. (۱) - مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۲) - مفتی اختر حسین مصباحی [راجستهان] (۳) - مولاناصدر الوری قادری (۴) -مولانااختر حسین قادری \_

**پانچوال سوال میر تھاکہ**:اصل مذہب کے مطابق فقہانے پگڑی اور دوامی اجارہ کو ناجائز قرار دیاہے توکیاعرف ناس کی وجہ سے اس میں تخصیص اور حاجت یاضرورت کی وجہ سے تغییر ممکن ہے یانہیں ؟

حچیٹا سوال بیر تھاکہ: تخصیص اور تغییر، اور بیج اور بامعاوضہ دست برداری کے سوابھی کیایہاں کچھالیہ شرعی جیل ہیں جنص اختیار کرکے مالک پگڑی کی رقم کسی بھی نام یاعنوان سے لے سکے اور ساتھ ہی شریعت طاہرہ کی خلاف ورزی بھی لازم نہ آئے۔ ان میں پہلے سوال کے جواب میں علما ہے کرام کے تین موقف ہیں:

**پہلا موقف:** بیہے کہ پگڑی اور دوامی اجارہ والے مسکہ میں شخصیص و تغییر ممکن نہیں بلکہ وہ اصل مذہب کے مطابق

آج بھی ناجائزونارواہی ہے۔ یہ موقف دوعلاے کرام کا ہے:

(۱)-مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی۔(۲)-مولاناصالح قادری۔

ان حضرات کی دلیل کی بنیاداس بات پرہے کہ نہ توعرف ناس متحقق ہے اور نہ ہی حاجت یاضرورت۔ ...

دوسراموقف:مفق اخرحسين مصباحي كانب، موصوف سب سے الگ موقف ركھتے ہيں، لكھتے ہيں:

"فقہاے کرام کا بگڑی اور دوامی اجارہ کو ناجائز قرار دینابر حق ہے بگڑی نہ لے بلکہ بطور ضانت لے اور جب کرایہ دار

<sup>(</sup>١) رد المحتار ، ج:٧، ص:٣٧، كتاب البيوع، مطلب في العرف الخاص والعام، دار الكتب العلمية، بيروت.

مکان کوواپس کردے تووہ رقم مالک مکان کرا یہ دار کوواپس کردے۔"

تیسراموقف: یہ ہے کہ اصل مذہب کے مطابق گو کہ فقہانے پگڑی اور دوامی اجارہ کو ناجائز قرار دیا ہے تاہم عرف ناس کی وجہ سے اس میں شخصیص اور حاجت یاضرورت کی وجہ سے تغییر تھم ممکن ہے۔ یہ موقف درج ذیل علما ہے کرام کا ہے:

(۱) - حضرت مفتی مجمد نظام الدین رضوتی (۲) - حضرت مفتی شفیق احمد شریفی (۳) - مفتی عنایت احمد نعیمی (۴) - مولاناصدر الور کی قادری (۵) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۲) - مفتی عابد حسین مصباحی (۵) - مولانا نور نظامی (۹) - مولانا اختر حسین ۔

جھٹے سوال کے جواب میں حضرت مولانا صدر الور کی قادری اور مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی کے علاوہ اکثر حضرات نے تخصیص، تغییر، بیج اور بامعاوضہ دست برداری کے علاوہ کچھ جائز حیلے بھی رقم فرمائے ہیں۔

محقق مسائل جدیدہ حضرت مفتی مجمد نظام الدین رضوی نے پچھ آسان اور قابل عمل حیل ذکر کیے ہیں، نیز انھیں اشباہ، غمز العیون والبصائر اور بہارِ شریعت کی عبار توں سے مبر ہن بھی کیے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں:

یہاں شرعی حیلے ممکن ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے صرف چند آسان و قابل عمل حیل ذکر کرتے ہیں۔

را) - زمین یامکان، یادکان کومقرره کراے کے بدلے میں اجارہ پردے دے اور بگڑی کی جتنی رقم لین ہواتی رقم کے بدلے میں اجارہ پردے دے اور یہ بیچ بطور ایجاب و قبول ہو، مثلاً مالک بدلے میں اپنی کوئی معمولی چیز مثلاً قلم، پینسل، سوئی وغیرہ کرایہ دار کے ہاتھ بچے دے اور یہ بیچ بطور ایجاب و قبول ہو، مثلاً مالک کے کہ میں نے بیہ سوئی تمھارے ہاتھ ایک لاکھرو ہے میں بیچی اور دو سرا کہے میں نے قبول کیا، یا خریدا۔

پھر جب بھی کرابیددار مالک کوشی مستا جَرواپس کرے، یاسی اور کوکرابیہ پردے تووہ بھی اسی طور پر اپنی کوئی چیز بھے دے۔ اور بہتر بیہ ہے کہ بائع وقتِ بھے بیہ صراحت کر دے کہ بیہ بھے اجارہ کے لیے شرط نہیں ہے البتہ وہ بیہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص میری بیہ چیز اتنے دام کے بدلے میں خرید لے، اور اس کا بننے والا کرابید دار اس کے جواب میں بیہ کہ دے کہ تمھاری خواہش ہے تولاؤ میں ہی اتنے دام میں خرید لیتا ہوں۔

'') – جب کسی مکان ، دکان یاز مین کے اجارہ کا معاملہ ہو تو یہ کہ دے کہ مثلاً دکان کے فلال سمت کی ایک بالشت مربع زمین اسنے دام کے بدلے میں بیچنا چاہتا ہوں اور اس کے سوابقیہ حصہ مع عمارت کرایہ پر دینا چاہتا ہوں لیکن اجارہ کے لیے بچے یا بچے کے لیے اجارہ شرط نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کرایہ داریہ کہ دے کہ میں ہی وہ زمین اسنے روپے کے بدلے میں خریدلیتا ہوں ، اور بقیہ کو اجارہ پر جب بھی کرایہ دار کواس کی حاجت پیش آئے تووہ بھی ایسا ہی کرے۔ میں خریدلیتا ہوں ، الف) – معاملہ کسی عمارت کے اجارہ کا ہو تو یہ کرے کہ زمین ماہانہ کرایہ پر دے دے اور عمارت کو یک مشت بیشگی کراہے کی شرط پر اجارہ پر دے اور میں کے لیے پڑی کی مقدار رقم کے عوض یک مشت بیشگی کرایہ پر دے دے۔ اور زمین کے لیے پڑی کی مقدار رقم کے عوض یک مشت بیشگی کرایہ پر دے دے۔

پھر کرایہ دار دوسرے کوکرایہ پر دیناچاہے توہ بھی یہی طریقہ اختیار کرے۔البتہ اس صورت میں کرایہ داراس بات کا پابند ہوگا کہ وقت معاملہ اگر زمین وعمارت کے کراہے میں بازار بھاؤ کے لحاظ سے کوئی اضافہ نہیں ہواہے توبہ ماہانہ اور پیشگی اتنا ہی کرایہ لے سکتاہے جتنااس نے دیاہے یااگر اضافہ ہو دچاہے تواضافہ کی مقداریہ زیادہ کر سکتاہے کیکن اس سے زیادہ لینا چاہتا ہے تو زمین یا عمارت میں کسی جدید تعمیر کا معمولی سااضافہ کر دے اور پھر اس کے بدلے میں جدید تعمیر کا معمولی سااضافہ کر دے اور پھر اس کے بدلے میں جتنااضافہ کرناچاہے کرے۔اشاہ میں ہے:

آجرها المستاجر بأكثر مما استاجر لاتطيب الزيادة له ويتصدق بها إلا في مسألتين:

- (١) أن يوجرها بخلاف جنس ما استاجر.
- (٢) وأن يعمل بها عملاً كبناء كما في البزازية اه. (١)

#### غمزالعیون میں ہے:

فى الخلاصه: آجر بأكثر مما استاجر تصدق بالفضل، إلا إذا أصلح فيها شيئًا. وفى المحيط: فإن لم يزد فى الدار شيئًا ولا آجر معها شيئًا آخر من ماله يجوز عقد الإجارة عليه ولا يطيب له، و إن جصّصها أو آجر مع ما استاجر شيئًا من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة تطيب له الزيادة ..... و كذا كل عمل قائم يعنى: لأن الزيادة بمقابلة مازاد من عنده حملًا لأمره على الإصلاح كما في المبسوط. اه. (٦)

#### بہارِ شریعت میں ہے:

مسئلہ: مستالہ: مستالہ: مستالہ: مستالہ: مسئلہ: برہ جب تو خیر، اور زائد پر دیا ہے توجو کچھ زیادہ ہے اسے صدقہ کردے، ہاں اگر مکان میں اصلاح کی ہو، اسے ٹھیک ٹھاک کیا ہو توزائد کا صدقہ کرناضروری نہیں۔ یا کرایہ کی جنس بدل گئ مثلاً لیا تھارو بے پر، دیا ہوا شرفی پر، اب بھی زیادتی جائز ہے۔ اصلاح سے مرادیہ ہے کہ کوئی ایساکام کرے جو عمارت کے ساتھ قائم ہو مثلاً پلاسٹر کرایا، یا مونڈ پر بنوائی۔ بحر۔ (۳)

ہاں!اس صورت میں پیچیدگی بیہ ہوگی کہ کرابیہ دار اجارہ فنے کرکے اصل مالک سے پچھ بھی پانے کاحق دار نہ ہوگا، تواس کاحل بیہ ہے کہ زمین یا عمارت میں کوئی معمولی سااضافہ کرکے اسے یاا پنی کوئی بھی معمولی سی چیز مالک کے ہاتھ خاطر خواہ دام پر فروخت کردے۔
(۳۰ – ب) – اور اگر معاملہ زمین کے اجارہ کا ہو توزمین کی ایک متعیّن مقدار کو یک مشت پیشگی کرابیہ پر اور بقیہ کو ماہانہ کرابیہ پر حسب تفصیل بالادے اور کرابیہ دار بھی اپنے مشاجر سے اسی انداز کا معاہدہ کرے۔

(١) الأشباه والنظائر :٣٨٨، ٣٨٩، ج: ٢، قبيل كتاب الأمانات، من الفن الثاني، كراچي پاكستان

<sup>(</sup>٢) غمر العيون، ص:٣٨٩، ج:٢، قبيل كتاب الأمانات من الفن الثاني، كراچي پاكستان/ ص:١٤٢، ٢٤٣، ح:٣، دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٣) بهارِ شریعت، ص:٩٦، حصه: ١٤، قادری کتاب گهر.

ساتوال سوال بير تفاكم: كرايه داركسي اور شخص كوشي مستاجر كرايه پردے سكتا ہے يانهيں؟

اس کے جواب میں مقالہ نگار حضرات کے دو نظریے سامنے آئے۔

پہلا نظرید: بیے کہ کراید دارشی مستاجر کوکراید پردے سکتاہے بینظرید درج ذیل علاے کرام کاہے:

(۱) - حضرت مفتى محمد نظام الدين رضوى (٢) - مولاناصدر الورى قادرى (٣) - مفتى شفيق احمد شريفي (٣) - مولانا

عنایت احر تعیمی (۹) مفتی عابد حسین مصباحی (۱۰) - مولانامصاحب علی رشیدی مصباحی -

ان میں ثانی الذکرنے تین صورتیں ذکر کرنے کے بعد دو صورت میں جواز اور ایک صورت میں عدم جواز کا قول کیا ہے۔مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی مشروط جواز کے قائل ہیں۔

دو سرا نظرید: مفتی اختر حسین مصباحی [راجستهان] کاہے، موصوف کے نزدیک کرایہ دار کسی اور شخص کوشی مستاجر کرایہ پر نہیں دے سکتاہے۔

آ تھوال سوال میر تھاکہ:کرایہ داراپنے حق خلو، یاحق ابقاے اجارہ کو دوسرے کے ہاتھ پچ سکتاہے یااس سے دست برداری کے عوض کچھ مال وصول کر سکتاہے یااس کے جواز کے لیے کوئی اور حیلہ اختیار کر سکتاہے۔

اس سے متعلق جو جوابات موصول ہوئے ان کے تناظر میں درج ذیل موقف سامنے آئے:

پہلا موقف: بیہے کہ کرایہ دارا پناحق خلویاحق ابقاے اجارہ دوسرے کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے نیز دست برداری کے عوض کچھ مال وصول کرنا بھی رواہے۔ بیہ موقف درج ذیل علماے کرام کا ہے:

(۱)-مولاناصدر الوریٰ قادری (۲)-قاضی فضل احد مصباحی (۳)-مفتی عابد حسین مصباحی (۴)-مولاناانور نظامی (۵)-حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی - حضرت مفتی صاحب قبلہ نے اس مسئلہ پر محققانہ گفتگو کرتے ہوئے ایک اشکال

قوى اور اس كاعمده حل بھي پيش فرمايا ہے۔حضرت لکھتے ہيں:

ہاں بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ پگڑی کالین دین ''تصرفِ دوام'' کے معاوضہ کے طور پر ہوتا ہے کیوں کہ شی متا جَر سے انتفاع وتصرف کاحق تونفس اجارہ کی وجہ سے اصالۃً ماتا ہے اور کرا مید دار کوماہ بماہ اس کاکرا میہ بھی دینا پڑتا ہے۔ لہذا پگڑی اس انتفاع وتصرف کامعاوضہ نہ ہوگی ، بلکہ تصرف کے بقاو دوام ہی کامعاوضہ ہوسکتی ہے۔

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پگڑی کو عام طور سے اصحاب قانون کرا یہ کی رقم نہیں تسلیم کرتے، وہ اسے کرا یہ سے جدا دوسری رقم مانتے ہیں اس کا نام ان کے نزدیک پر یمیم ہے۔ تو یوں بھی پگڑی حق اِبقائے اجارہ وحق اِبقائے تصرف کا معاوضہ قرار پاسکتی ہے جو حقوق ثابتہ موکدہ سے ہے جس کی بیع بوجہ تعامل و بوجہ حاجت جائز ہے یوں ہی اس سے دست برداری بھی فقہاے محققین کے نزدیک معاوضہ لے کرجائز ہے، لہذا پگڑی کی رقم لینا، دیناجائز ہوا۔ اشکال قوی ایکن اس پرایک توی اشکال بیروارد ہوتا ہے کہ "اِبقا ہے اجارہ واِبقا ہے تصرف "کامطلب ہے" مکان ، دکان سے دائی انتفاع کاحق کر اید "حق انتفاع "کامعاوضہ ہوتا ہے۔ یہی حق جب مالک نے معاوضہ لے کر دوسرے کے ہاتھ بی نہی یا ، یادو سرے کے لیے اس حق سے دست بردار ہوگیا تواس کا مالک بین نہ رہا، بلکہ وہ شخص اس کا مالک ہوگیا جس کے ہاتھ بید حق بقاہے ، یاجس کے لیے بید دست بردار ہوا ہے۔ تو پھر اس پرماہ بماہ کرا ہے، گوکم ہی ، کیول واجب ہوتا ہے ، اور مالک مکان اس حق کاکرا ہے کیول وصول کرتا ہے جس کا بیمالک نہیں ؟

اور اگریہ ماہانہ رقم واقعۃ گرایہ ہی ہے تواس کا مطلب یہ ہوا کہ پگڑی اِبقاے تصرف واجارہ کا معاوضہ نہیں ، گووہ اس معاوضۂ تصرف کے قصد سے لی اور دی جاتی ہواور یہی متعارف بھی ہو۔ غرضے کہ پگڑی کو معاوضۂ حق تصرف مانیے توماہانہ کرایہ سے اعتراض پڑتا ہے ، اور ماہانہ رقم کوکرایہ مانیے توپگڑی کے معاوضۂ تصرف ہونے پر اعتراض پڑتا ہے۔ اس اشکال کامیری نگاہ میں کوئی معقول حل نہیں اِلّا یہ کہ:

- 💸 گیڑی کالین، دین بوجہ حاجت شرعیہ جودا قعیقتق ہے۔ جائز قرار دیا جائے۔
- یابیہ مانا جائے کہ پگڑی کرایہ کے علاوہ کوئی دوسری رقم نہیں ، بلکہ یہ مکان کا جزءِ کرایہ ہے جو پیشگی دیا جاتا ہے ، اور جزءِ
   کرابیہ ماہ بماہ حسب قرار داد دیا جاتا ہے ۔

اور اس صورت کا جواز بھی تعامل و حاجت کی پشت پناہی کا مختاج ہے کیوں کہ کرایہ یا تو پوری مدتِ منفعت کا ایک ساتھ مقرر ہوتا ہے جو معلوم ہوتا ہے ، یاماہ بماہ و غیرہ کے حساب سے مقرر ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے ۔ پگڑی کو جزءِ کرایہ قرار دیا جائے تواس کی مدت معلوم ہونی چاہیے ، حالاں کہ بیہاں مجھول ہے ، مگر یہ جہالت بوجہ تعامل گوارا کی جاتی ہے ۔ ساتھ ہی اس کی حاجت بھی ہے اس لیے جائزودرست ہے ۔

ویسے یہ توجیہات بھی تکلف سے خالی نہیں گو بجائے خود درست ہیں۔

اشکال قوی کاحل: آج شب چہار شنبہ ۲۲؍ رمضان المبارک ۲۲، اھ مطابق کے اراکتوبر ۲۰۰۱ء کو پروف ریڈنگ کے دوران اس اشکال کاحل میں بھیجھ میں آیا کہ مکان، دکان وغیرہ املاک سے مالک کے بہت سے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ مثلاً: (۱) حق سکونت، (۲) حق بیچ، (۳) حق صدقه (۴) حق وصیت (۲) حق وقف (۷) حق کفاله (۸) حق حواله (۹) اور اس کی وفات کے بعداس کے ور شد کے لیے نسلاً بعدنسل حق اِر ث (۱) وغیرہ۔

لینی مالک اپنے مکان دکان میں رہ سکتا ہے۔ دوسرے کے ہاتھ اسے پچ سکتا ہے، دوسرے کو ہبہ وصد قہ کر سکتا ہے۔ دوسرے کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ دوسرے کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ خرض میہ کہ تمام مالکانہ حقوق دوسرے کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ غرض میہ کہ تمام مالکانہ حقوق اسے حاصل ہوتے ہیں اور اس کی وفات کے بعدوہ اس کے وارثین کی میراث ہوتا ہے اور وہی اس کے حق دار ہوتے ہیں۔ ملک سے تعلق رکھنے والے یہ تمام حقوق فقہی اصطلاح کے مطابق حقوق ثابتہ موکدہ سے ہیں، جنھیں صاحب حق بوجہ

حاجت اور بوجیہ عرف و تعامل بیچ سکتا ہے اور ان کامعاوضہ لے کر دوسرے کے حق میں بغیر ان وجوہ کے بھی دست بر دار ہوسکتا سر"

نيز حفرت مفتى صاحب دوسرى جگه لكھتے ہيں:

مسئلہ دائرہ میں پگڑی والے علاقوں میں بیچ حقوق کاعرف و تعامل بھی ہے اور ساتھ ہی اس کی حاجت بھی ، مگر بیچ ماننے میں اصل مذہب سے عدول لازم آتا ہے اس لیے مناسب سے ہے کہ اسے ان حقوق سے سلح بامعاوضہ تسلیم کیا جائے جو بغیر کسی شرعی حاجت اور عرف و تعامل کے بھی جائز ہے۔ اور بہر حال یہی وجہ ہے کہ کر ابید دار کو اس میں ایک حق کو چھوڑ کر دو سرے تمام مالکانہ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ لہذاوہ اسے وقف بھی کر سکتا ہے۔ دو سرول کے لیے اس کی وصیت بھی کر سکتا ہے۔ اور جسے چاہے اسے ہمبہ وصد قہ بھی کر سکتا ہے۔ اور جسے چاہے اسے ہمبہ وصد قہ بھی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی وفات کے بعد اس میں اس کی میراث کا قانون بھی جاری ہوگا اور یوں ہی نسلاً بعد نسلِ جاری رہے گا۔ کھی ہوئی بات ہے کہ یہ حقوق کر ایہ دار کونفس اجارہ کی وجہ سے نہیں حاصل ہوئے ، بلکہ پگڑی کے عوض اس کے حق میں مالک کی صلح و دست بر داری کی وجہ سے حاصل ہوئے۔

یہاں سے بیدامر منقح ہوکر سامنے آگیا کہ مالک یا مؤاجر کا اپنے کرا بید دار سے بدل خلو (پکڑی) لینا جائز ہے کیوں کہ بیہ کوئی رشوت یا مال حرام نہیں ہے بلکہ حقوقِ ثابتہ مؤلّدہ کامعاوضہ ہے۔

یہ تو حضرت مفتی صاحب قبلہ کی تحقیقات انبقہ کی ایک جھلک تھی، اب اس سلسلے میں حضرت کی بہترین رائے کیا ہے؟ ملاحظہ کریں، لکھتے ہیں:

"تاہم بہتر بیہ ہے کہ ارباب معاملہ کونفس معاملہ میں ترمیم واصلاح کامشورہ دیاجائے تاکہ بدلین دین بلا تکلف رواہو سکے مثلا:

- فریقین کو پگڑی کی جتنی بھی رقم لینی دینی ہو، مثلاً پانچ لاکھ روپے ، اسے پگڑی یا پریمیم وغیرہ کے الفاظ کے بجائے کراہیہ
   نام سے موسوم کریں اور اسے دل میں بھی کراہیہ ہی مانیں اور معاہدہ یوں کریں کہ مکان ، د کان پر قبضہ کے دن کا کراہیا پنچ لاکھ روپے ہے۔
- اس یا ایوں طے کریں کہ زمین کا بیشگی کرایہ مثلاً پانچ لاکھ روپے ہے اور عمارت کا ماہانہ کرایہ پانچ سوروپے ہے، یااس کے برعکس عمارت کا بیشگی کرایہ لے اور زمین کا ماہانہ۔
- پ یامکان، د کان کی کوئی معمولی چیز مثلاً تالا، نل وغیرہ پانچ لاکھ روپے میں پی کراس پر قبضہ دے دے اور کرایہ باہمی رضا مندی سے مقرر کرلیں۔
- پ امکان، د کان کی کوئی قابلِ کرایه چیز مثلاً نل، تجوری، ڈسک، پنکھا، سیڑھی وغیرہ کاکرایه پانچ لاکھروپے اور مکان ود کان کاکرایه پانچ سوروپے مقرر کرلیں۔

یااس طرح کے کچھاور قابل عمل وآسان حیلے اختیار کریں۔ یاجابیں تواجارۂ طویلیہ کامشروع ومنصوص طریقہ اختیار کریں۔

**دوسراموقف:** بیہے کہ کرایہ داراپنے حق خلویاحق ابقاے اجارہ کی نہ بیچ کر سکتاہے اور نہ ہی دست بر داری کے

عوض مال وصول كرنا جائز ہے۔ يہ موقف درج ذيل علاے كرام كا ہے:

(۱) - مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۲) - مفتی عنایت احمد (۳) - مفتی شفیق احمد شربفی (۴) - مفتی اختر حسین مصباحی

[راجستهان] (۵)-مولانامصاحب على رشيدي مصباحي\_

ان میں سے اکثر حضرات نے جواز کے حیلے رقم فرمائے ہیں۔

**تیسر اموقف:** بیہ ہے کہ حق خلویاحق ابقائے اجارہ کی میہ خرید و فروخت یادست برداری کے عوض مال وصول کرنااگر

مدت اجارہ کے اندر ہے توجائز ہے ورنہ نہیں۔ یہ موقف مولانا اخر حسین قادری کا ہے۔

نوال سوال بير تھاكم:كرايدداركے ذريعہ جب كوئى شخص شى مستاجَر كوكرايد پرليتاہے توجھى قانوناً صرف مالك كوہى يد

اختیار حاصل رہتاہے کہ دوسرے کے نام کرایہ داری منتقل کرے۔ توکیا کرایہ داری دوسرے کومنتقل کرتے وقت اس سے مالک کا پچھ مال وصول کرنائسی بھی عقد یا حیلہ کے ذریعے جائز ہے ؟

اس متعلق جوموقف سامنے آئے وہ درج ذیل ہیں:

پہلا موقف: بیہے کہ کرایہ داری دوسرے کو منتقل کرتے وقت اس سے مالک کا پچھ مال وصول کرنا جائز ہے۔ بیہ موقف درج ذیل تین علماے کرام کا ہے:

(۱)-مولاناصدر الورى قادرى (۲)-مولانامصاحب على رشيدى مصباحي (۳)-مولاناعابد حسين مصباحي \_

دوسمراموقف: بیہے کہ کرابیدداری دوسرے کو منتقل کرتے وقت اس سے مالک کا پچھمال وصول کرناناجائزہے کہ بیہ

رشوت ہے۔ یہ موقف درج ذیل علماے کرام کا ہے:

(۱)- حضرت مفتى محمد نظام الدين رضوى (۲)-مفتى آلِ مصطفى مصباحى (۳)-مفتى اختر حسين مصباحى [راجستهان]

(٤) - مولانا قاضى فضل احد مصباحي (٥) - مفتى عنايت احد (١) - مفتى شفيق احد (٤) - مولانا انور نظامي -

البته ان تمام حضرات نے جواز کاحیلہ بھی تحریر فرمایا ہے۔ حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی نے متعدّ دحیلے ذکر کیے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں:

البتداس كى اباحت كے ليے چند حيلے ہيں، جويہ ہيں:

(۱)-ا پنی کوئی معمولی سی چیز مثلاً سوئی دوسرے کراییددار کے ہاتھ فروخت کردے اور اس کا دام اتناہی طے کرے جتنا اس سے لیناچاہے یا کچھ کم وبیش۔

(۲)- منتقلی کی جو تحریر مرتب کی جاتی ہے اسے یہ کہ کر پچ دے کہ میں نے یہ منتقلی نامہ تیرے ہاتھ اسے روپے کے بدلے میں بیچپاور کرایہ داراسے قبول کرلے۔ (۳)-کرایہ داریہ کہ دے کہ میں نے تم کواتنے گھنٹے کے لیے اتنے روپے میں اجبر کیاتم اس وقت میں میرے لیے اپنے دستخط سے منتقلی نامہ تیار کر دویاکر ادواور مالک اسے منظور کرلے۔

#### دسوال سوال بير تفاكه:

(الف): مالک وقت عقدیااس سے پہلے کرایہ دار سے خطیر رقم اس شرط کے ساتھ وصول کرتا ہے کہ جب وہ مکان یاد کان خالی کرے گابیاں سے پوری رقم واپس کر دے گا، اس در میان مالک کواس رقم میں تصرف کا کامل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس رقم کی شرعی حیثیت کیا ہے اور بیر قم لیناجائز ہے یانہیں ؟

بنایہ شرط ہوتی ہے کہ اس رقم سے ماہ بماہ نصف کرایہ میں وضع ہوگا اور جب ایک مخصوص مقدار باقی رہ جائے گئتوہ ہوگا۔ توجزء رقم جس کی واپسی مشروط ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور بیر قم لینا جائز ہے یانہیں ؟

رح): اور باقی رقم جوماہ بماہ کرایہ میں وضع ہونی طے ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے باعث عقد اجارہ پر کوئی منفی اثر تونہیں پڑے گا؟

جزءِالف کے جواب میں مقالہ نگار حضرات کے تین موقف سامنے آئے۔

پہلاموقف: بیہ کہ وقت عقدیااس سے پہلے مالک کرایہ دار سے جو خطیرر قم حاصل کر تاہے اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہے۔ یہ موقف درج ذیل علما ہے کرام کا ہے۔

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۳) - مفتی شفیق احمد شربغی (۴) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۵) - مفتی عابد حسین مصباحی (۲) مولاناصالح قادری (۷) - مولانااخر حسین (۸) مولاناانور نظامی (۹) مفتی عنایت احمد نعیمی (۱۰) مفتی اختر حسین مصباحی [راجستھان] -

دوسراموقف:مولانامصاحب على رشيدى مصباحى كاب،موصوف اس رقم كوزر ضانت كهتے ہيں۔ تيسر اموقف:مولانا محرصدر الورى قادرى كاب،حضرت نے اس رقم كى حيثيت "اجاره بشرط قرض" متعيّن فرمائى

جز"ب" کے جواب میں بھی حضرت مولانا محمہ صدر الور کی قادری اور مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی کے علاوہ جملہ مقالہ نگار حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ اس رقم کی بھی حیثیت قرض کی ہے۔ جب کہ حضرت مولانا صدر الور کی قادری نے اسے"اجارہ بشرط قرض"اور مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی نے"زرضانت" قرار دیا ہے۔

جز"ج" لعنی باقی رقم جوماه بماه کرایه میں وضع ہونی طے پائی ہے، اسے درج ذیل حضرات نے "بیشکی کرایہ" قرار دیا

-4

(۱) - حضرت مفتی مجمد نظام الدین مصباحی (۲) - مولاناصالح قادری (۳) - مفتی عنایت احمد تعیمی (۴) - مفتی شفیق احمد شریفی (۵) - مولاناصدر الوری قادری (۸) - مفتی عابد حسین مصباحی (۵) - مولانا ختر حسین قادری (۸) - مفتی عابد حسین مصباحی (۹) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی - مصباحی (۹) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی - اسرقم کوبھی قرض یار بهن مانا ہے - البتہ حضرت مفتی آل مصطفی مصباحی نے اس قم کوبھی قرض یار بهن مانا ہے -

### گيار موال سوال بير تفاكه:

او قاف کی زمین، مکان و د کان کو پگڑی لے کر کرایہ پر دیناتفصیل بالا کی روشنی میں کسی بھی صورت میں جائز ہے یانہیں؟ اس <u>سلسلے میں</u> دوموقف سامنے آئے:

پہلا موقف: بیہے کہ او قاف کی زمین ، مکان و د کان کو پگڑی لے کر کرایہ پر دینا جائزہے ۔ بیہ موقف درج ذیل علماے کرام کا ہے۔

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی اختر حسین مصباحی [راجستهان] (۳) - مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی (۲) - مفتی عابد حسین مصباحی (۵) - قاضی فضل احمد مصباحی (۲) - مولانا انور نظامی (۷) - مولانا اختر حسین قادری -

ان حضرات نے وہ شرائط بھی عائد کی ہیں جن کو مجد داعظم امام احمد رضاقد س سرہ نے رسالہ '' جو ال العلو لتبین الخلو'' میں بیان فرمایا ہے۔وہ شرائط بیر ہیں:

"پھراگر خلووقف میں ہو توشرط ہے کہ (۱) یہ عقد خود واقف یامتولی کرلے، دوسرے کو اختیار نہیں۔(۲) نیزلازم کہ وہ روپیہ خاص وقف کی منفعت ِصحیحہ میں صَرف ہونہ کہ واقف یا متولی یاکسی اور کام میں۔(۳) نیز ضروری کہ وقف کو اس امدادی مال کی حاجت ہو،اگر وقف خود اپنی اس منفعت کو پوراکر سکتا ہے تو خلوباطل ہے۔"<sup>(۱)</sup>

**دوسرا موقف:** یہ ہے کہ او قاف کی زمین، مکان و د کان کو پگڑی لے کرکرایہ پر دیناجائز نہیں یہ موقف درج ذیل علماے کرام کاہے:

(۱) - مولانامحمد صدر الوری قادری (۲) - مفتی عنایت احمد (۳) - مفتی اختر حسین مصباحی (۴) - مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۵) - مفتی شفیق احمد شربغی (۲) - مولاناصالح قادری - مؤخر الذکرتین حضرات نے جواز کے کچھ حیلے بھی تحریر کیے ہیں -

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضو یه، ص:۳٦٤، ج:٦، رضا اکیدُمی



## دوامی اجارہ (بینی پگڑی کے ساتھ معاملۂ کرابیہ داری)

بدل خلو (پگڑی) لینے کی حاجت مواجر (مالک مکان، دُکان) کو بعض ہی حالتوں میں متحقق ہوتی ہے۔ ہاں!!مستاجر (کرابید دار) کواس کے دینے کی حاجت ان جگہوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں پگڑی کے بغیر مکان، دُکان ملنے کا رواج ہی نہ ہو۔

اسی طرح مستاجر جب شے مستاجَر (دُکان، مکان) مالک کوواپس کرے یاسی اور مستاجر کودے تو پگڑی لینے کی سے حاجت ہوتی ہے۔

کیکن عوام کے لیے اس کی تفصیل اور تحدید کہ کہاں اس کی حاجت ہے اور کہاں نہیں بہتے مشکل ہے۔ اور اصل مذہب بیہ ہے کہ بدل خلو کا معاملہ ناجائز ہے، اس لیے سلامتی کی راہ بیہ ہے کہ عاقدین ایسی صور ۔۔۔ اپنائیں جس میں بلاد غدغہ وہ جائزعمل کرنے والے ہوں اور گنہ گارنہ قرار پائیں۔

وه صورت بيه موسكتي ہے كه:

۲- زمین کاایک سال کااجارہ پگڑی کے بدلے کریں اور عمارت سے انتفاع کا اجارہ ماہانہ کراہی شرح پر کریں۔
 ۲- یاروزِ قبضہ کا کراہیہ مثلاً ایک لاکھ رکھیں اور ماہانہ مثلاً ایک ہزار روپے رکھیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

(جدید مسائل پرعلهاکی رائین اور فیصلے (حبلداول))

۲۳۳

# د بین اور ان کے منافع پرز کاۃ

🖈 سوال نامه

🖈 خلاصة مقالات

ث فيل

|  |  | l |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# سوال نامه

# د بون اور ان کے منافع پرز کاۃ

### ترتیب:مفتی محمدنظام الدین رضوی، رکن مجلس شرعی و نائب صدر شعبهٔ افتا جامعه اشرفیه، مبارک بور

<sup>0</sup> ' زندگی بیمہ'' کے لیے ایک مقررہ مدت مثلًا دس سال، پندرہ سال، بیس سال تک کے لیے لائف انشورنس کارپوریشن میں قسط وار روپے جمع کیے جاتے ہیں جو مدتِ بیمہ کے اختتام کے بعد ہی قابل واپسی ہوتے ہیں۔ ہاں جزءر قم ہر پانچ سال پر ایک متعین مقدار (مثلًا پانچ ہزار، دس ہزار) میں واپس ہوتی رہتی ہے۔

زندگی بیمہ کی مدت حیات مکمل ہوجانے کے بعد کل جمع رقم پر کارپوریش "بونس" کے نام سے ایک خطیر رقم دیتا ہے جو جمع رقم کی دوگنی یا کچھ کم وبیش ہوتی ہے۔

O " حکومت" کے بینک اور ڈاک خانوں میں روپے جمع کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن کی قدرتے تفصیل ہے ہے:

(1) بچت کھاتہ: (سیونگ بینک اکاونٹ S.B.A.) ہے گھاتہ کم سے کم پانچ روپے جمع کرکے گھولاجا سکتا ہے، اس کے بعد ایک روپیہ بھی جمع ہو سکتا ہے، کھاتہ دار اپنی جمع رقم ہر وقت نکا لنے کا نجاز ہوگا، البتہ کھاتہ جاری رکھنے کے لیے پانچ روپے جمع رہنا ضروری ہے۔ ہرماہ کی دسویں تاریخ سے آخری تاریخ کے در میان کھاتے میں بڑی کل رقم پر بڑی فیصد سالانہ نفع کے حساب سے نفع دیا جاتا ہے جوہر سال اسار دسمبر اور بسار جون کو نکالاجا سکتا ہے۔

### (٢)ميعادى جمع كهاته: (فكسدد يوزات اكاونك F.D.A.)

۳۹ دنوں سے لے کر ۱۰ برس تک کسی بھی مدت تک کے لیے رقم جمع ہوتی ہے، نابالغوں کے لیے دس برس سے زیادہ اور اداروں وسر کاری محکموں کی رقم بیس برس تک کے لیے بھی فکس کی جاسکتی ہے۔

میعادی جمع رقم پرنفع کی ادائیگی ہر سہ ماہی پر کی جاتی ہے، البتہ "ماہانہ آمدنی آسکیم" میں نفع کی ادائیگی ماہ بماہ ہوتی ہے۔ ضرورت پیش آنے پر مقررہ میعاد سے پیشتر بھی جمع شدہ رقم نکالی جاسکتی ہے۔ البتہ جس میعاد کے لیے رقم بینک میں جمع کی گئ ہوا س مدت کے لیے نافذ شرح نفع سے ایک فیصد نفع بطور جرمانہ کم کرکے نفع کی ادائیگی ہوتی ہے، میعاد مقرر بوری ہونے پر نفع کی رقم جمع رقم سے دوگنی یااس سے بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔

## (س) گريلو بچت اسكيم، يا متواتر جمع كهاند: (سنجى جمع يوجنايا كيوموليٹيو دُپوز ا ا كاونك)

یہ کھاتہ ۱۳ ماہ کے فرق سے ۲ ماہ سے ۱۰ ماہ کے در میان کسی بھی مدت کے لیے کھولا جاسکتا ہے، ماہانہ قسطیں = ۵ یا اس سے زیادہ ہوسکتی ہیں، متعیّن قسط کی رقم طے شدہ مہینوں کی مدت تک ہر مہینہ دینی پڑے گی، قسطوں کی مقدار ایک بار طے کیے جانے کے بعداس میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی بلکہ اگر کسی وجہ سے ماہانہ قسط بند کر دینی ہے تو کھاتہ دار جمع شدہ قسطوں کی رقم کو کم سے کم" گھریلو بچت آئیم" کی بقیہ مدت تک میعادی جمع کھاتہ یا" بونر نیویش جمع راشی" میں تبدیل کراسکتا ہے۔ کھاتہ دار کو گھریلو بچت آئیم کے ذریعہ بوری کی گئی مدت تک کے لیے نفع بالا نفع ملے گا۔

### (۴) ما بانه آمدنی اسکیم (M.I.S)

ایک سال سے دس سال تک سی بھی میعاد کے لیے بید کھانتہ کھولاجا سکتا ہے ،اس میں ہر ماہ ایک مقررہ شرح سے نفع ملتا ہے جوماہ بماہ کھانتہ دار کے سیونگ بینک اکاونٹ /کرنٹ اکاونٹ /گھر بلو بچت آسکیم میں جمع ہوتار ہتا ہے۔ بیر قم بھی دوران مدت قابلِ واپسی ہوتی ہے۔

#### (۵) تمسکات: (نقدی پرمانٹر پتر بوجنا)

بینک اور ڈاک خانے مختلف قیمتوں کے تمسکات بھی جاری کرتے ہیں جن کی تفصیل میہے:

كسان فلاحى نامه (كسان وكاس پتر) اندرافلاحى نامه (اندراوكاس پتر)

قومى بچيت و نيقه (نيشنل سيونگس سر ځيفکيك)

مخضر میر کہ مید کھاتے جس نوعیت کے بھی ہوں ان میں روپے جمع کرنے پر نفع ملتا ہے اور جمع شدہ روپے کسی بھی وقت وصول کیے جاسکتے ہیں۔

ت میں ہوئی ہے۔ دکان، مکان یا آراضی کرایہ پر لینے کی صورت میں ایک خطیر رقم مالکان کوایڈوانس یازر پیشگی کے نام سے دین

پرٹی ہے جوماہ بماہ ہرمہینے کے کل یا جز کراہی میں محسوب ہوکروضع ہوتی رہتی ہے تاآل کہ ختم ہوجاتی ہے۔

نر صانت: دکان،مکان، آراضی کوکرایه پر لینے کی ایک صورت میں کرایه دار کوسیکوریٹی یاز رضانت کے نام سے خطیر رقم مالک کو دینی پڑتی ہے، یہ رقم مالک اپنے تصرف میں لانے کا مُجاز ہو تاہے اور کرایہ دار کی طرف سے شے مستاجَر (کرایہ پر دی گئی چیز) کو واپس کرنے پر اسے کل زرضانت واپس مل جاتا ہے، البته بیرواپسی شی مُستاجَر کی واپسی کے ساتھ مشروط ہے۔

# اب سوال بیرے کہ

بینک اور ڈاک خانوں اور لائف انشورنس کار بوریشن میں جمع شدہ رقوم اور زرضانت وزریبیشگی کی حقیقت کیاہے، بیر" دیون" ہیں یا پچھاور؟

- وبون سے ہیں توان کا شار دین کی اقسام ثلاثہ (قوی، متوسط، ضعیف) میں سے کس قسم میں ہوگا؟
  - ان رقوم پرز کاه کب اور کتنے دنوں کی واجب ہوگی یا واجب ہی نہ ہوگی؟
    - ان رقوم کے منافع پرز کاۃ کاکیا تھم ہے؟

# خلاصۂ مقالات بعنوان: د بون اور ان کے منافع پرز کا ۃ

تلخيص نگار:مولانامحمرعار فحسين قادري مصباحي،استاذ دار العلوم قادريه، نورييون بهدر

مجلسِ شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے چوشے فقہی سیمینار میں تحقیق ومذاکرہ کے لیے منتخب موضوعات میں سے ایک اہم موضوع تھا: "دیون اور ان کے منافع پر زکاۃ" حضرت مفتی مجمد نظام الدین رضوی دام ظلہ العالی نے سوال نامہ میں زندگی ہیمہ، بینکول، ڈاک خانوں اور زر پیشگی و زرضانت کا مخضر اور جامع تعارف پیش کرنے کے بعد چار اہم سوالات قائم کیے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف خطوں کی دانش گاہوں سے تعلق رکھنے والے علما و مفتیان کرام کے مقالے جومجلسِ شرعی کو موصول ہوئے ہیں ان کی مجموعی تعداد ۱۲ اس ہے۔ اب بالترتیب وہ سوالات اور علما کے اتوال و آراملاحظہ فرمائیں۔

**پہلا سوال میر تھاکہ**: بینک، ڈاک خانوں اور لائف انشور نس کار پوریش میں جمع شدہ رقوم اور زرضانت وزرییشگی

کی حقیقت کیاہے یہ" دیون" ہیں یا کچھ اور؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار حضرات مختلف خانوں میں بیٹے ہوئے ہیں۔

**پہلا نظریہ:** بیہے کہ بیسب رقوم دین ہی ہیں،اس کے قائل درج ذیل حضرات ہیں۔

مفتى شفيق احمد شريفى، مفتى عنايت احمد نعيمي، مولاناشمس الهدى مصباحى، مفتى حبيب الله نعيمي مصباحى، مفتى عبد

القدوس، مولانااختر حسین مصباحی، مولانامصاحب علی رشیری مصباحی، مولاناانور نظامی، مولانااختر حسین قادری، مولاناصدر

الورى قادرى مصباحى، مولانا حنيف قادرى بريلوى، البته مولانا اختر حسين قادري نے زرييشگى كواجرت قرار ديا ہے۔

اور ان میں موخرالذکر مولانا حنیف صاحب قادری بریلوی نے زریبیٹگی کو مطلقاً دین سلیم نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس میں تفصیل کے قائل ہیں، موصوف ککھتے ہیں:

''البتہ زرییشگی میں مثلاً پچاس روپے ایک ماہ کی اجرت ہیں ، اور باقی تمام رقم پہلے ماہ تک دین ہی ہیں ، پھر دوسرے ماہ میں مزید بچاس یا جتنے روپے دین سے اجرت میں تبدیل ہو جائیں گے۔''

اس موقف کے قائلین نے درج ذیل عبارات فقہیہ سے استدلال کرتے ہوئے اپنے موقف کوباقوت بنانے کی سعی

محمود کی ہے۔"الاشباہ والنظائر" میں ہے:

"القول في الدين وعرفه الحاوى القدسي بأنه عبارة عن مال حكمي يحدث في الذّمة ببيع • و استهلاك في الذمة."

فتاوی رضویه میں ہے:

"یہاں چار ہی صورتیں متصوّر ہیں، کام میں لگانے کے لیے بیر روپید دینے والے بغرض شرکت دیتا ہے یا بطور ہمبہ یا بطور عاریت یا قرض۔ بطور عاریت یا قرض۔ بطور عاریت یا قرض۔ سورت ہمبہ تو یہاں بداہۃ نہیں اور شرکت کا بطلان اظہر من اشمس ... اب نہ رہے مگر عاریت یا قرض۔ عاریت ہے جب بھی قرض ہے کہ روپیہ صَرف کرنے کو دیا اور عاریت میں شے بعینہ قائم رہتی ہے، بہر حال یہاں نہیں مگر صورت قرض۔ " (۱)

یہ دلیل مولاناانور نظامی مصباحی نے پیش کی ہے ، موصوف زر پیشگی کے علاوہ کو دیون تسلیم کرتے ہیں۔ فتاویٰ امجد یہ میں ہے:

"بینک میں روپیہ رکھاہے،اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ بینک میں بطور امانت رکھاہے،ایساہے جب توسال بہ سال اس کی زکاۃ واجب الاداءہے،اور اگربینک کو بطور قرض دیاہے جیسا کہ یہی متعارف ہے تواگر چہ وجوب زکوۃ سال بسال ہو گاگر واجب الادااس وقت ہوگی جب کہ خمس نصاب کم از کم وصول ہوجائے۔"(۲)

یہ دلیل حضرت مولا ناصدر الوریٰ قادری مصباحی نے پیش کی ہے۔

دو ممرانظر میم:مفتی عبدالرشید، حیدر آباد کاہے، موصوف بینک، ڈاک خانوں اور لائف انشورنس میں جمع شدہ رقم کو مضاربت اور زرییشگی و زرضانت کو دیون میں شار کرتے ہیں۔

تیسر انظرید: حضر میفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی کا ہے۔ حضرت کے نزدیک زریبیشگی "من وجہ عقد قرض اور من وجہ عقدر ہن "ہے۔

چوتھانظرید: مولانا قاضی فضل احمد مصباحی کا ہے۔ موصوف کے نزدیک بینک اور ڈاک خانہ میں جمع شدہ رقم اپنی اصلیت اور حقیقت کے لحاظ سے امانت اور صورۃ دین اور قرض ہے جب کہ زریشگی کی شرعی حقیقت اجرت اور زرضانت کی حقیقت قرض کی ہے۔ موصوف نے زریشگی کے شکی مستا جَرکی اجرت ہونے پر بہارِ شریعت کی درج ذیل عبارت سے استناد کیا ہے۔

'' بعض لوگ قرض لے کرمکان یا کھیت رہن میں ر کھ دیتے ہیں کہ مرتہن مکان میں رہے اور کھیت کوجوتے ، بوئے اور

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضو یه، ج: ۷، ص: ۱۱، رضا اکید می

<sup>(</sup>٢) فتاوى امجديه، ص: ٣٦٩، ج: ١، دائرة المعارف، الامجدية

مکان یا گھیت کی کچھ اجرت مقرر کر دیتے ہیں مثلاً مکان کا کرایہ پانچ روپے ماہواریا گھیت کا پیٹہ دس روپے سال ہونا چاہیے اور طے یہ پاتا ہے کہ بیر قم زر قرض سے بمحریٰ ہوتی رہے گی، جب کل رقم ادا ہوجائے گی، اس وقت مکان یا گھیت واپس ہوجائے گا، اس صورت میں بظاہر کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی، اگرچہ کرایہ یا پیٹہ واجبی اجرت سے کم طے پایا ہواور یہ صورت اجارہ میں داخل ہے، یعنی استے زمانے کے لیے مکان یا گھیت اجرت پر دیا اور زراجرت پیشگی لے لیا۔ "()

. **دو سمر اسوال بیر تفاکه**: [اگر بینک، ڈاک خانوں اور لائف انشورنس کار بوریشن میں جمع شدہ رقم اور زر صانت وزر

پیشگی ] د بون سے ہیں توان کا شار دین کی اقسام ثلاثہ [قوی، متوسط، ضعیف ] میں سے سُفتهم میں ہو گا؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار حضرات کی درج ذیل رائیں ہیں:

يرل رائے: بيرے كه بينكوں، ڈاك خانوں اور لائف انشورنس ميں جمع شدہ رقوم اور زر صانت و زرييشگى" ديون

قوبي" سے ہیں۔اس کے حامل درج ذیل ارباب فقہ وافتا ہیں۔

مفتی شفیق احمد شربفی، مفتی عنایت احمد نعیمی، مولاناشمس الهدی مصباحی، مولاناصدر الوری قادری مصباحی، مفتی عبد الرشید، مفتی عبد القدوس، مفتی حبیب الله مصباحی، مفتی اختر حسین مصباحی، مولانا انور نظامی مصباحی، مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی، مولانا قاضی فضل احمد مصباحی، مولانا اختر حسین بستوی \_

موخرالذكر دوعلاے كرام نے زرييشگى كے علاوہ كو" ديون قويہ "ميں شاركياہے۔

اس نظریے کے قائل حضرات نے درج ذیل عبارات فقہیہ سے استدلال کیا ہے۔ در مختار میں ہے:"القوي كقرض و بدل مال تجارة"(۲)

ردالمختار میں ہے:

"قوله: كقرض، قلت: الظاهر أن منه مال المرصد المشهور في ديارنا، لأنه إذا أنفق المستاجر لدار الوقف على عمارتها الضرورية بأمر القاضى للضرورة الداعية إليه يكون بمنزلة استقراض المتولى من المستاجر، فإذا قبض ذلك كله أو اربعين درهمًا منه ولو باقتطاع ذلك من أجرة الدارتجب زكاته لما مضى السنين والناس عنه غافلون اه "(")

**دوسری رائے**:مولاناحنیف قادری بریلوی کی ہے۔موصوف کاموقف خودان کے ہی الفاظ میں ملاحظہ کریں۔ کھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) بهار شریعت، حصه ۱۷، ص: ۳۹

<sup>(</sup>۲) درِ مختار، ص: ۲۳۷، ج: ۳، کتاب الزکاة، دار الکتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار، ص: ٢٣٧، ج: ٣، مطلب: في وجوب الزكاة في دين المرصد، دار الكتب العلمية، بيروت

"موقع اور محل کے اعتبار سے کسی قسم کا بھی تحقق ہوسکتا ہے۔ لہذا علی الاطلاق نہ یہ دیون قوی ہیں اور نہ متوسط وضعیف۔" تیسر اسوال بیر تھاکہ: بینکوں، ڈاکِ خانوں اور لائف انشِورنس کار بوریشن میں جمع شدہ رقوم اور زرضانت وزرپیشگی،

ان رقوم پرز کاة کب اور کتنے دنوں کی واجب ہوگی یاواجب ہی نہ ہوگی؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار حضرات تین خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔

پېلا موقف: بيه كهان رقوم كى ز كوة سال بسال واجب هوگى البته واجب الا دااس وقت هوگى جب كه خمس نصاب

یاکل نصاب پر قبضہ ہوجائے۔اس نظریے کے حامل درج ذیل ارباب علم و دانش ہیں:

مفتی شفق احمد شربفی، مفتی عنایت احمد تعیمی مولانا تامس الهدی مصباحی ، مولاناصدری قادری مصباحی ، مفتی حبیب الله نعیمی مصباحی ، مفتی عبدالرشید ، مفتی عبدالقدوس ، مولانا قاضی فضل احمد مصباحی ، مفتی اختر حسین مصباحی ، مولانامصاحب علی رشیدی مصباحی ، مولانااختر حسین بستوی ، مولاناانور نظامی \_

اس موقف کے قائل مقالہ نگار حضرات نے درج ذیل اسفرافقہید کی عبار توں سے استناد کیا ہے۔

تنویرالابصارودر مختار میں ہے:

"تجب زكاتها إذا تم نصابًا بنفسه أو بما عنده مم يتا يتم به وحال الحول ولو قبل قبضة في القوى لكن لافورًا بل عند قبض أربعين درهمًا من الدين القوى كقرض و بدل مال تجارة فكلم قبض أربعين درهماً يلزمه درهم. "(۱)

اسی کے تحت ردالمخار میں ہے:

"إذا كانت الألف من دين قوى كبدل عروض تجارة فإن ابتداء الحول هو حول الأصل لامن حين البيع و لا من حين القبض فإذا قبض منه نصابًا أو ار بعين در همًا زكاه عمّا مضى بانيًا على حول الأصل. "(٢)

فتاوی رضویه میں ہے:

"جوروپیہ قرض میں پھیلاہے اس کی بھی ز کاۃ لازم ہے، مگر جب بقدر نصاب یاخس نصاب وصول ہو، اس وقت ادا واجب ہوگی، جتنے برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر۔ "<sup>(۳)</sup>

دوسمراموقف: مولاناحنیف صاحب بریلوی کاہے، موصوف کے نزدیک چوں کہ بیر قوم دیون توہیں مگر مطلقاً دین کی کسی ایک شیم میں سے نہیں بلکہ موقع اور محل کے اعتبار سے کسی بھی شم سے ہوسکتے ہیں۔اس لیے کم زکاۃ میں بھی تفصیل کرتے

<sup>(</sup>۱) تنوير الأبصار در مختار، ص: ۲۳۷، ۲۳۷، ج: ۳، كتاب الزكاة، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار، ص: ٢٣٨، ج: ٣، مطلب في وجوب الزكاة في الدين المرصد، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) فتاوى رضويه، ص:٤٣٢، ج:٤، رضااكيد مي

ہیں۔ان کاموقف خودانہی کے الفاظ میں ملاحظہ کریں۔

"دیون قوی و متوسط ہیں توسال بسال واجب ہوتی رہے گی، خواہ بچپاس برس گزر جائیں۔ لیکن دین قوی پر واجب الادا اس وقت جب نصاب یاخس نصاب وصول ہواور وہ بھی صرف وصول شدہ رقم ہی کی، باقی غیر موصولہ کی ابھی نہیں .... اور دین متوسط ہے تونصاب کامل یا اس سے زائد وصول ہونے پر واجب الادا ہوگی ..... اور دین ضعیف ہے توجس سال بقدر نصاب یازائدیا کل رقم وصول ہوگی۔ اس وقت سے سال شروع ہو گااور حولان حول پر اسی سال کی زکوۃ واجب الادا ہوگی۔ "
میسر اموقف بحق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محد نظام الدین رضوی بر کاتی کا ہے۔ حضرت نے پیشگی رقم کو "عقدر بن" قرار دیا ہے اور چول کہ شکی مرہون کی زکاۃ نہ مرتبن پر سے نہ را ہن پر اس لیے وہ پیشگی رقم پر زکاۃ کے وجوب کے قائل نہیں حضرت لکھتے ہیں:

'' پیشگی رقم" کی شرعی حیثیت واضح ہوجانے کے بعد مسئلۂ ز کاۃ کا حکم آسان ہوجا تا ہے۔عقدر ہن کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ پیشگی رقم مالک د کان کے پاس ہے ،اس کی ز کاۃ کراپیدار اور مالک مکان کسی پرواجب نہ ہوگی۔

مگرواضح رہے کہ حضر شفقی صاحب کا بیہ موقف شروع میں تھا پھر بعد میں وضوح دلائل اور پہلے کی بہ نسبت قوی دلائل فراہم ہونے کے بعد زریینگی کو قرض محض قرار دیااور زرییشگی دینے والے پر سال بہ سال وجوب ز کا قاکا قول کیا ہے جھنرت رقم طراز ہیں:

"احکام القرآن" کا ۱۵ ار ذی قعده ۱۸۱۸ هے دوران فقه فقی کے ممتاز عالم دین ججة الاسلام، امام ابوبکر الجصّاص الرازی و التحظیّفی کی کتاب احکام القرآن" کا ۱۵ ار ذی قعده ۱۸۱۸ هے کو مطالعه کرر ہاتھا اس میں بصراحت ملی که جور قم دوسرے کے ذمه دین ہواس کور بهن قرار دینا صحیح نہیں که ربهن کے لیے مقبوض ہونا ضروری ہے اور دین مقبوض ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، احکام القرآن کی اصل عبارت آیہ کریمہ "فیر های مَقْبُوْضَهُ" کے تحت بیہے:

"واختلف في رُهن الدين: فقال سائر الفقهاء: لا يصحّ رهن الدين بحال وقال ابن القاسم عن مالك .....و يجوز في قول مالك ..... وهذاقول لم يقل احدَّبه من اهل العلم سواه وهو فاسدُّ أيضاً لقوله تعالى: "فَرِهَانٌ مَقْبُو ْضَةٌ "و قبض الدين لا يصح مادام دينا إلا إذا كان عليه و لا إذا كان على غيره لأنّ الدّين هو حق لا يصحّ عند قبض و إنّما يتاتى القبض في الأعيان اه."()

"لہذااس رقم کی زکوۃ زرضانت دینے والے کے ذمہ واجب ہوگی۔"

چوتھاسوال بیتھاکہ:ان رقوم کے منافع پرزکوۃ کاکیاتھم ہے؟

اس سوال کے جواب میں مندوبین علماو مفتیانِ کرام متعدّد خانوں میں بیٹے ہوئے ہیں۔

پہلا نظرید: بیے کہان رقوم کے منافع پر بھی زکوۃ واجب ہے اور واجب الادااس وقت ہے جب کی خمس نصاب

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن، ص: ۲۸۰، ج: ۲ دار احياء التراث العربي

پر قبضہ ہوجائے، البتہ کچھ علماے کرام نے منافع پر وجوبِ زکوۃ کے لیے کچھ جھے پر قبضہ کی بھی شرط لگائی ہے۔ اس موقف کے قائل درج ذیل حضرات ہیں:

مفتی شفیق احمد شریفی مفتی عنایت احمد نعیمی، مولاناصدری قادری مصباحی، مولاناشمس الهدی مصباحی فهتی حبیب الله لغیمی مصباحی فهتی عبدالرشیر فهتی عبدالرشیر فهتی عبدالرشیر فهتی عبدالقدوس، مولانامصاحب علی رشیدی مصباحی، مولانااخر حسین قادری مصباحی راجستهان النعیمی مصباحی فه فتی عبدالرشیر فتی در کمی ہے کہ مندوستان میں بینک اور لائف انشور نس کار پوریشن چوں کہ کافروں کے قبضے میں بیں اور ان کی رضا سے جو مال ملے وہ حلال ہے اس لیے وہ مسلمانوں کے لیے حلال وطیب ہے اور بعد قبضہ اس کے مالک بھی ہوجاتے ہیں، اس لیے جب بقدر نصاب ہو تو منافع پر بھی زکوۃ واجب ہے۔ ان حضرات نے درج ذیل کتب فقہیہ کی عبارات انبقہ سے استدلال کیا ہے۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما شرائط جريان الربا فمنها أن يكون البدلان معصومين، فإن كان أحدهما غير معصوم لايتحقق الرباعندنا."(۱)

فتخ القدير ميں ہے:

"إنما يحرّم على المسلم إذا كان بطريق الغدر، فإذا لم يأخذ غدرًا فبأيّ طريق ياخذه حل بعد كونه برضا."(٢)

جوہرہ نیرہ میں ہے:

"إن المسلم إذا دخل إليهم بغير أمان يجوز له أخذ مال الحربي بغير طيبة نفسه فإذا أخذه على هذه الوجه بطيبة نفسه كان أولى بالجواز و إذا دخل إليهم بأمان فأموالهم مباحة في الأصل إلا ما حظره الأمان وقد حظر عليه الأمان أن لا يأخذ ماله إلا بطيبة نفسه وإذا سلم إليه ماله على هذا الوجه فقد طابت نفسه فوجب أن يجوز."(٣)

#### ہدایہ میں ہے:

"لنا قوله عليه السلام لاربا بين المسلم والحربي في دار الحرب و لأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالًا مباحا إذا لم يكن فيه غدر. "(٣)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع، ص: ۲۸٤، ج: ٥، كتاب البيوع، شر ائط جريان الربا، بركات رضا، گجرات.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير، ص:٣٨، ج:٧، كتاب البيوع، بركاتِ رضا، پور بندر، گجرات.

<sup>(</sup>٣) جوهره نيره، ص: ٢١٨، ج: ٢

<sup>(</sup>٣) الهدايه، ص: ٧٠، ج: ٣، كتاب البيوع، باب الربا، مجلس البركات، مبارك فور

جدید مسائل پرعلماکی رائیس اور فیصلے (حبلداول)

466

دوسر انظر میر: مولانا قاضی فضل احمد مصباحی کا ہے ، موصوف کے نزدیک بینک کے منافع پراس وقت زکوۃ واجب ہے جب کہ وہ جمع کرنے والے کے قبضے میں آجائیں اور کسی طرح نصاب کو پہنچ جائیں۔اور لائف انشور نس کار پور لیٹن کے منافع پر کسی بھی صورت میں وجوب زکوۃ کے قائل نہیں۔موصوف نے اس موقف پر فتاوی رضویہ کی درج ذیل عبارت سے استدلال کیا ہے:

فتاوی رضویه میں ہے:

"وقت واپسی جتنا جمع ہواتھااس کی ہرسال کی زکوۃ لازم آئے گی اور اگر اس سے زائد ملے گا تواس کی زکوۃ نہیں کہ وہ بیمہ کرانے والے کی ملک نہ تھا۔"()

تیسر انظرید: مولاناانور نظامی کاہے موصوف کے نزدیک ان رقوم کے منافع پر مطلقاً ذکوۃ واجب ہی نہیں ہے، موصوف نے بھی فتاوی رضوبہ کی درج بالاعبارت سے استدلال کیاہے۔

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ص: ۱۶۷، ج: ۸، رضا اکيا دمي



# ڈیون کی مختلف صورتوں کے احکام

# (۱) زرضانت (سکورٹی کی رقم)

زر ضانت قرض محض ہے اور زر ضانت دینے والے پراس کی زکاۃ واجب ہے جس کی ادائیگی قبضہ میں آنے کے بعد تمام سالہا ہے گزشتہ کی واجب ہوگی اور سال بہ سال اداکر دے تو مناسب ہے ۔۔ رہا! یہ اشکال کہ یہال اجارہ بہ شرطِ قرض ہے تواس کی نظیر مسئلہ منی آرڈر ہے، جسے امام احمد رضاقد س سرہ نے تعامل و تعارف کے باعث جائز قرار دیا ہے، یہال تعالیٰ اعلم۔ تعامل کے ساتھ حاجت بھی ہے، اس لیے یہ بھی جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# (٢) زرييشكى (ايدوانس رقم)

عقداجارہ کے انعقاد سے پہلے پیشگی رقم قرض ہے اور اس کی زکاۃ تحققِ شرائط کی صورت میں مقرض پر اجب ہوگی۔

عقد اجارہ ہو جانے کے بعد پیشگی رقم اجرت ہے وہ حصہ بھی جو وضع ہو گیا اور وہ حصہ بھی جو آئدہ وضع ہو گیا اور وہ حصہ بھی جو آئدہ وضع ہو گا۔ (عالمگیری) اور اس کی زکاۃ تحقق شرائط کی صورت میں مالک مکان پر واجب ہوگ تا آل کہ اجارہ فتخ ہو جائے (بدائع) واللہ تعالیٰ اعلم (۱)

<sup>(</sup>۱) عالمگیری کی عبارت بیہ:

<sup>&</sup>quot;ثم الاجرةُ تُستَحقُّ بأحد معانٍ ثلاثةٍ: إمّا بشرط التعجيل، أو بالتعجيل، أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا وُجد أحد هذه الأشياء الثلاثة فانّهُ يملكها. كذا في شرح الطحاوى " اه.

<sup>(</sup>ص:١٣٤، ج: ٤، الباب الثاني في بيان أنّه متى تجَب الاجرة) وكذا في الهداية ص:٢٧٩، ج:٣، بابُ الأجر متى يستحق، مجلس البركات.

بدائع الصنائع كى عبارت ييس:

# (۳)منافع بینک کی زکاة

(الف) ڈاک خانے یا بینک میں جو مال جمع ہے وہ تو دین قوی ہے ،اس پر زکاۃ فی الحال واجب ہے ، اگر چہ وجوب اداخمس نصاب پر قبضہ کے بعد ہوگا، مگر چاہے تو پورے مال کی زکاۃ ابھی اداکر دے۔

کشناس میں ہے کہ بینک راس المال پر جو منافع دیتا ہے اس پر زکاۃ واجب ہے یانہیں؟ اس پر اتفاق ہے کہ جب تک منافع کا لیجر بک میں اندراج نہیں اس پر زکاۃ نہیں۔ مگر لیجر بک میں کھاتے دار کے نام اندراج کے بعد وجوب زکاۃ ہوایانہیں؟ اس پر بیہ بات سامنے آئی کہ راس المال سے زائد جو نفع ماتا ہے وہ مالِ مباح ہے اور وہ سلم کے قبضہ کے بغیراس کامملوک نہیں ہوتا، اور صرف لیجر بک میں لکھ دینے سے کھاتے دار کا اس پر قبضہ تحق ف نہ ہوا، اس لیے کہ قبضہ کی جو حقیقی میمی، مجازی صورتیں کتب فقہ میں بیان ہوئی ہیں بیان موئی ہیں بیان موئی ہیں بیان موئی ہیں سے سی صورت میں نہیں آتا۔ ہاں! لکھ دینے کی وجہ سے کھاتے دار کویہ حق مل جاتا ہے کہ جب جا ہے وہ اسے بینک سے نکال کرانے قبضہ میں لے لے۔

اس پر بیداشکال تھاکہ مال مباح پر جو قبضہ کرلے وہ اس کا مالک ہوجاتا ہے ، توفرض کیاجائے کہ کسی کے کھاتے میں صرف نفع کی رقم باقی رہ گئی ہے ، اس رقم کا چیک کاٹ کر کسی کو اس نے دیا کہ تم نکال لاؤ تو نکا لئے والا ہی اس کا مالک ہوجائے گا اور ایسے مال کی ہوجائے گا اور ایسے مال کی توکیل ہی باطل ہے۔

اس کا جواب بعد تنقیح یہ طے ہوا کہ: ہندوستان کے نیشنلائزڈ بینکوں اور خالص غیر مسلموں کی فائیننس کمپنیوں میں اکا ونٹ پر جو منافع ملتے ہیں وہ کھاتے دار کے حق میں مال مباح ہیں ، اور ان کی اباحت ڈاک خانے ، بینک اور کمپنیوں کی طرف سے صرف کھاتے دار کے حق میں مخصوص رکھی گئی ہے۔ لہذا اس حق خاص کی وجہ سے کھاتے دار کسی بھی شخص کوچیک دے کراس مال مباح پر قبضہ کاوکیل بناسکتا ہے ، اور وکیل کا یہ قبضہ موکل کے حق میں مثنبت ملک ہوگا۔ جس طرح سلطان کسی فرد خاص کو ارضِ موات میں حق اِحیا دے تووہ فرد خاص خود احیا کرے یاکسی کو وکیل اِحیا بنائے بہر صورت اسی فرد مؤکل کی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ (رد المخار وہندیہ) (۱)

وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري في الإجارة الطويلة التي تعارفها أهل بخارئ: أنّ الزكاة في الأجرة المعجّلة تجب على الأجر؛ لأنّة ملكة قبل الفسخ، وإن كان يلحقه دينٌ بعد الحول بالفسخ. وقال بعض مشايخنا: أنّة يجب على المستاجر أيضاً ، لأنّة يعدّ ذلك مالًا موضوعًا عند الأجر" اه (بدائع الصنائع، ص:٩، ج:٢، كتاب الزكاة، بركات رضا)

أقول:" والمختار هو ما اختاره الإمام أبو بكر." (المرتب غفرله)

<sup>(</sup>۱) ردالمحارکی عبارت بیہ:

<sup>&</sup>quot;وفيها (أي في التاترخانية) قبيل كتاب الإحياء: سُئل السمرقندي في رجل وكَّل بإحياء الموات، هل هو

بینک وغیرہ کے مذکورہ منافع جس روز قبضے میںِ آئیں اور کھاتے دار صاحب نصاب ہو تونصاب سے کی ہوجائیں گے اور نصاب کے جولانِ حول پر سب کی زکاۃ واجب ہوگی،ورنہ قدرِ نصاب تک پہنچنے کے دن سے ایک سال بورے ہونے پرز كاة واجب بهوگى اور اگر كسى صورت مين قدر نصاب كونه يهنچ توز كاة واجب نهيس ـ

# (ب) جی لی الف وغیرہ کے احکام

بینک کے منافع پر بحث کے ساتھ بیسوالات بھی سامنے آئے

بی، ایف کے راس المال اور منافع کا حکم ؟
کا حکم ؟

© حکومت کے ملاز مین کو ملنے والے بونس کا حکم ؟ ایریر کا حکم ؟

ان کے حسب ذیل جوابات طے ہوئے۔

🗨 🗨 جي، بي، ايف اور جي، آئي، ايس كاراس المال جزء تنخواه ہے جوملازم كى ملك ہے، لہذاوہ بقدر نصاب ہویانصاب کے ساتھ کی ہوتواس پرسال بسال زکوۃ واجب ہوگی،البتہ ادائیگی خمس نصاب پر قبضہ کے بعد واجب ہوگی، اور دونوں کے منافع پر قبضہ کے بعدا پنے شرائط (بقدر نصاب ہونے یانصاب کے ساتھ کملحق ہونے ) کے ساتھ زکوۃ واجب ہوگی۔

للوكيل كما في التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش، أم للموكل كما في سائر التصرفات؟ قال: إن أذن الإمام للموكل بالإحياء، يقع له اه (ج:٥، ص:٢٧٨، أوائل كتاب إحياء الموات، دار إحياء التراث العربي)

سئل بعضهم عن رجل وكلّ رَجلا بإحياء الموات له فأحياه الوكيل، أهو للوكيل كما في التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش، أم يقع للموكل كما في سائر التصرّفات من البيع والإجارة: فقال: إن أذن الإمام الموكل بالإحياء يقع له . كذا في الغرائب. (ج:٥، ص:٣٨١، قبيل كتاب التحري ، كو تته، پاكستان)

وكلّ رجلا بإحياء الموات له فأحياه فهو للموكل إن أذن الإمام له في الإحياء. كذا في القنية.

(أيضاً، ص: ٣٨٧، كتاب إحياء الموات)

حدیث یاک میں ہے:

ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. (نصب الراية، ج: ٤، ص: ٢٩، حديث نمبر ٧٥٢١، كتاب إحياء الموات) اورہدائیمیں ہے:

الإحياء سبب الملك إلا عن عند أبي حنيفة إذن الإمام من شرطه.

(الهداية مع الدراية، ج: ٤، ص: ٤٦٣)، كتاب إحياء الموات، مجلس بركات، مبارك پور) [مرتبغفرله]

جدید مسائل پر علما کی رائیس اور فیصلے (جلداول)

سے بونس کی رقم ایک خاص قسم کا انعام ہے ، ملازم اس پر قبضہ کے بعد اس کا مالک ہو گا اور زکاۃ اس کے بقدرِ نصاب پہنچنے ، یانصاب کے ساتھ کم تی ہونے پر بعد قبضہ ہی واجب ہوگی۔ ایریر کی رقم تنخواہ کی ہی بقایار قم ہوتی ہے ، اس لیے جس تاریج کو گور نمنٹ، ایریر کا حکم صادر کرے گی اسی

تاریخ سے ملازم ایریر کامالک ہوگا،اجرائے حکم (.G.O) سے پہلے جتنے دنوں کے ایریر کاحکم ہواان دنوں میں ملک ثابت نہیں۔اور ز کاۃ کاوجوب ملک کی تاریخ سے حستفصیل بالا ہو گا۔واللہ تعالیٰ اعلم

\*\*\*

# چیک کی خربد و فروخت

☆ سوال نامه

🖈 خلاصة مقالات

☆ فيلي

# سوال نامه

# چیک کی خربیرو فروخت

### ترتیب:مفتی محمر معراح القادری، رکن مجلسِ شرعی جامعه اشرفیه، مبارک بور

#### باسمه سبحانه وتعاليا

عرصۂ دراز اور عہد عتیق ہی سے ملکوں میں بیر رواج حلا آرہاہے کہ معاملات قرض میں دائن اور مد بون کے مابین رقعہ اور اقرار نامہ تحریر کرلیاجا تارہاہے کہ دائن کے پاس ایک ثبوت رہے اور حصول قرض میں آسانی ہو۔

تجارتی لین دین اور کاروبار میں بطور ثبوت و سند ہنڈی اور پر امیزری نوٹوں کی شکلیں بھی موجود رہیں، اصل ثمن اور تحویل کوچیک میں بدلنے اور منتقل کرنے کا طریقہ قرون وسطی ہی سے جاری ہے۔ذرائع لین دین میں بینک میں تین طریقے رائج ہیں: (۱) پر امیزری نوٹ (۲)بل آف ایکیچنج (۳) حیک۔

پرامیزری نوٹ: جوبینک نوٹ یاکرنسی نوٹ نہ ہوکرایک ایساد ستاویز ہے جو تحریری شکل میں بغیر شرط ہوتی ہے جس میں اس کا لکھنے والا دوسرے شخص کو یااس کے حکم پرکسی اور کو ایک مشت رقم دینے کا وعدہ کرتا ہے ۔ یعنی قرض دار اور قرض خواہ کے مابین جو تحریر بطور ثبوت و سند لکھی جاتی ہے وہ پر امیزری نوٹ کہلاتا ہے ۔ اس میں دوآد میوں کا ہونا ضروری ہے ، ایک لکھنے والا، دوسراوہ جس کے نام لکھا گیا۔

**بل آف اینچینے:**وہ ایساتحریری دستاویزہے جس میں کوئی شرط نہیں ہوتی جس میں اس کو ککھنے والادوسرے آدمی کو بیہ تھم دیتاہے کہ وہ کسی آدمی کویاوہ جس کو کہے ایک مشت رقم اداکرے۔

**چیک:**وہ بل آف ایکیچنج نے جو کسی بینک ہی کے نام کا ٹاجائے اور جس کا پینٹ ڈمانڈ پر ہی ہو \_ بینی جو تاریخ چیک پرڈالی گئے ہے اس تاریخ سے لے کر چپر مہینے تک رقم کی ادائیگی بینک پرلازم ہے ۔ چیک کی دوقتم ہے ۔۔۔ (۱) آرڈر (۲) بیرُزّر۔

آرڈر: وہ چیک ہے کہ جس کے نام کاہواسے ہی پیمنٹ ملے یاوہ جس کو حکم دے۔

بير راده چيك ہے كہ جس كے بھى ہاتھ ميں ہووہى اس كوبھنا سكتا ہے۔ چيك كى پانچ شرطيس ہيں:

(۱) تحریری کل میں ہو(۲) بغیر شرط ہو(۳) بینک ہی کے نام حکم نامہ ہو(۴) ایک تعیّنہ رقم کے لیے ہو(۵) وہ نامزد ہویا وہ جس کو حکم دے یابیرل کی شکل ہو۔

خلاصہ یہ کہ چیک جھپے ہوئے مخصوص فارم پر کسی بینک کے نام حکم نامہ ہوتا ہے، بینک کو بغیر شرط درج رقم حامل چیک کو دنی لازم ہوتی ہے بشر طے کہ میعاد ختم نہ ہوئی ہواور کھاتے دار کے کھاتے میں رقم موجود ہو، نیزاس میں کسی طرح کی کوئی کی نہ ہو۔ چیک کے ذریعہ بینک سے وہ رقم ممکن الحصول ہوجاتی ہے جو بینک پر دین ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ چیک بھن جانے کے بعد اگر کسی طرح اسے بینک سے حاصل کر کے دوبارہ بھنانا چاہیں تو بینک بھٹے ہوئے چیک پر دوبارہ رقم ہر گزنہ دے گا، کیوں کہ ایک مرتبہ بھن جانے کے بعد یہ بینک کی نظر میں بے وقعت اور بے کار ہوجاتا ہے۔ (یہ تمام معلومات The Negotiable Instruments میں کے ایک مرتبہ بھن

مروجہ نوٹ (کرنس) میہ بھی پرامیزری نوٹ ہی کی قبیل سے ہے کہ دونوں میں وعدہ تحریر ہوتا ہے۔ جیسے مروجہ نوٹوں میں می عبارت درج ہے: I promise to pay the bearer مگر دونوں میں فرق میہ ہے کہ پرامیزری نوٹ جس کے نام ہویاوہ جس کو حکم دے وہی اس کو بھناسکتا ہے اور کرنسی جس کے بھی ہاتھ میں ہووہی استعمال کر سکتا ہے۔

نیزدوسرافرق سے ہے کرنسی خود مال بن کر خمن کی جگہ استعال ہوتی ہے، برخلاف پرامیزری نوٹ اور چیک وغیرہ کے، چول کہ ابتداء جب کاغذی نوٹوں کی ایجاد ہوئی تھی تواس کا اعتاد لوگوں میں بحال کرنے کے لیے حکومتوں اور سلطنتوں نے بطور ضانت چاندی کے اصل روپے اپنی تحویل میں محفوظ کرکے ان کی جگہ کاغذی نوٹ جاری کر دیے تھے، یہی وجہ ہے کہ مروجہ نوٹوں پر آئ تک گور نمنٹ کی طرف سے یہ عبارت تحریر ہے" میں دھارک کو سے اداکر نے کاوچن دیتا ہوں" نوٹوں پر لوگوں کا اعتاد بایں وجہ بحال ہوگیا تھا کہ باستغال کیا جائے گئی تمام نوٹوں کی ۵۲ زرضانت گور نمنٹ کی تحویل میں محفوظ تھی۔ کرنسی کی ایجاد کے بعد سارا کاروبار اس کے ذریعہ ہونے لگا، لوگوں نے اس کومال جھا اور خمن کی جگہ اس کو استعال کیا جانے لگا، لہذا یہ حکومت اور عرف کے مال قرار دینے سئے ن اصطلاحی مقرر ہوگیا، کہ اگر چی خلقہ اس میں خمنیت ثابت نہیں کہ یہ اصل خلقت کے اعتبار سے مبیع ہے، گرقوم و عرف کے مال قرار دینے سے اس میں شمنیت ثابت نہیں کہ یہ اصل خلقت کے اعتبار سے مبیع ہے، گرقوم و عرف کے مال قرار دینے سے اس میں شمنیت ثابت نہیں کہ یہ اصل خلقت کے اعتبار سے مبیع ہے، گرقوم و عرف کے مال قرار دینے سے اس میں شمنیت ثابت نہیں کہ یہ اصل خلقت کے اعتبار سے مبیع ہے، گرقوم و عرف کے مال قرار دینے سے اس میں شمنیت ثابت نہیں کہ یہ اس کی مدار مالیت ہے۔

رہ گیاآج تک نوٹوں پر تحریر کردہ جملہ "میں دھارک کو ……" توبہ وعدہ محض عوام میں نوٹ کی ثمنیت پراعتاد بحال رکھنے ہی کے لیے اس پر تحریر کیا جاتا ہے ، یہ فرضی وعدہ نوٹوں کی ثمنیت ومالیت میں مؤثر نہ ہوگا، نہ حکومت کی توثیق سے یہ سند دین یا حوالۂ ثمن قرار دیاجائے گاکہ رواج مدارِ حکم مالیت ہے، حکومت نہیں۔

بر خلاف چک، پرامیزری نوٹ اور بل آف ایکیچنج کے — کہ یہ ابتدا ہی سے دستاویز، سند زر اور حوالہ سمجھے جاتے رہے، اہل عرف نے کبھی بھی ان پر ثمنیت و مالیت کا حکم نہ لگایا، یہی وجہ ہے کہ اگر بیگم ہو جائے یا اس میں کسی طرح چیک کے تعلق سے دراصل بیہ وضاحت مطلوب ہے کہ بیہ گونٹمن ومال نہیں ،بلکہ سندزر ہے ،مگر کیااصل خلقت کے اعتبار سے بیہ مبیجے اور مال متقوم نہیں ؟ نیز کیا کمی، بیشی کے ساتھ اس کی بیجی وشرانا جائز و حرام ہے ؟

شریعت طاہرہ میں نیج مبادلۃ المال بالمال کو کہتے ہیں، یعنی دو شخصوں کا باہم مال کومال سے ایک مخصوص صورت وکیفیت کے ساتھ تبادلہ کرنا — نیج کے شرائط سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بیج مال متقوم ہو اور جو چیز متقوم ہوگی عمومًا اس کا مال ہونالازم ہے، التقویم یستلزم المالیة فقہاے کرام مال کی یہ تعریف فرماتے ہیں: المال ما یمیل إلیه الطبع و یمکن ادّ خارہ لوقت الحاجة. (۱)

جس کی طرف طبائع میل کریں اور وقت حاجت کے لیے ذخیرہ بنار کھاجائے۔ معاملۂ بیچے و شرامیں دونوں جانب مال ہوتا ہے، بائع ایک مال مشتری کے حوالہ کرتا ہے اور شتری بھی اس مال کے عوض بائع کومال ہی دیتا ہے۔ فرق میہ ہے کہ دونوں اموال متحد الحیثیة نہیں ، جومال مبیج قرار دیاجا تاہے وہ قصو دبذاتہ اور منظور لذاتہ ہوتا ہے، بر خلاف ثمن کے فقہاے کرام نے اشیاواموال کوچار اقسام پر مقسم کیا ہے۔ مجد دافظم امام احمد رضاقد س سرہ رقم طراز ہیں:

"مال چارفشم ہے، جبساکہ بحرالرائق وغیرہ میں ہے۔

اول وہ کہ ہر حال میں ثمن ہی ہے اور وہ سونا چاندی ہیں کہ ہمیشہ ثمن ہی رہیں گے ، خواہ ان کے عوض کوئی چیز نیچی یاان کوسی چیز کے عوض بیچنا کہیں۔

۔ قسم دوم وہ جوہر حال میں مبیع ہے، جیسے کپڑے چوپائے، کہ اگران کے عوض کوئی چیز بیچناکہیں اور ان کامباد لہ کسی شے کے ساتھ ہووہ کبھی ذمہ پر دین ہوکر لازم نہ ہول گے۔

ہ کو ساورہ کی دورہ ہے، دورہ ہے، دول ہے۔ قسم سوم وہ جن کی ذات میں کوئی ایساوصف ہے جس کے سبب بھی ثمن ، کبھی مبیع ہوتے ہیں (مثلًا) ثلی چیز اگر سونے چاندی کے مقابل ہو تومطلقًا مبیع ہے، ورنہ اگر اس کے عوض بیچنا کہیں تومطلقًا ثمن ہے، ورنہ اگر معین ہو توثمن ہے اور غیر معین ہو تومبیع ۔ (کہافی بیع السلم)

۔ قسم چہارم وہ کہ حقیقة گوئی متاع ہواور اصطلاعاتمن ، جیسے بیسے تووہ جب تک حیلتے ہیں ثمن ہیں ، ور نہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے ''۔'

۔ چیک کی مذکور تفصیل سے بیہالکل واضح ہے کہ عرفا بیہ ایک نوشتہ سند زر اور خلقہ یمتاع اور کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اور حسب

<sup>(</sup>۱) در مختار، ج: ۷، ص: ۱۰ کتاب البيوع، دار الکتب العلمية، بيروت.

 <sup>(</sup>۲) ملخصاً از فتاوى رضو يه، ج: ٧، ص: ١٣٦ تا ١٣٥ ، كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدر اهم، رضا اكيد مى

۔ تصریح علما کاغذمال متقوم ہے،اگر چپہ وہ ایک ٹکڑا ہو، جبیبا کہ'' کفل الفقیہ الفاہم'' میں اس کی صراحت موجود ہے۔ مجد داظم قد س سرہ سر کاری اسٹامپ کی بابت ارشاد فرماتے ہیں:

"اور صرف بیربات که دمڑی کا کاغذ سوروپے کو کیوں کر جائے بعد ثبوت تراضی مؤثر نہیں ، ہر شخص اپنے مال کا مختارہے ، جتنے کو چاہے بیچے ، امام محقق علی الاطلاق فتح القدیر میں فرماتے ہیں :

"لُوباع كاغذة بألف يجوز والايكره".(١)

مروجه كاغذى نوكى حقيقت پرروشنى ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

"أمّّا أصله فمعلوم أنّه قطعة كاغذ، والكاغذ مال متقوم وما زادته هذه السكة إلّا رغبة الناس إليه وزيادة في صلوح ادّخاره للحاجة وهذا معنى المال، أي: ما يميل إليه الطبع و يمكن ادّخاره للحاجة كما في البحر والشامي وغيرهما و معلوم أن الشرع لم يرد بحجر المسلم عن التصرفات في قطعة قرطاس كيفما كانت، كما ورد به في الخمر والخنزير، وهذا هو مناط التقوم، كما في ابن عابدين و فيه عن التلويح: المال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع وقت الحاجة والتقويم يستلزم المالية، و فيه عن البحر عن الحاوي قدسي: المال اسم لغير الآدمي، خلق لمصالح الآدمي و أمكن إحرازه و التصرف فيه على وجه الاختيار. اه. وقد قال المحقق على الإطلاق في فتح القدير: لو باع كاغذة بألف يجوز ولا يكره". (۱)

نیز فرماتے ہیں:

بھلا بتا توایک ورق کاغذ ہوجس میں ایک علم نفیس عجیب وغریب نادر ہواور ایک شخص اس علم کا طلب گار ہواور اس کی طلب جانتا ہو،وہ اس ورق کو دّن ہزار میں خرید لے توکیا کوئی اس میں خلاف ہے؟ہر گرنہیں،بلکہ حلال وطیب ہے۔(\*\*)

سیدناامام احمد رضاقد س سره کے ان جملہ ارشادات سے واضح ہے کہ کاغذمال متقوم ہے، اگرچہ ایک فکڑا ہواور ہر آدمی کو اختیارہے کہ اپنامال جتنے میں چاہے فروخت کرے۔ عرف عام میں سے طریقہ بھی رائے ہے کہ چیک ہی کے ذریعہ لوگ سامان کی خریداری بھی کرلیاکرتے ہیں، جیسے زیدنے عمروسے دس میٹر کپڑا خریداجس کی قیمت پانچ سورو پے ہوئی، زیدنے اس کپڑے کی قیمت میں عمرو کوپانچ سورو پے کاچیک دیا، پھر عمرو نے پانچ سورو پے کا گیہوں خریدااور اس کی قیمت میں وہی پانچ سوکا چیک دیا، ھکذا و ھکذا. ظاہرہے اس جگہ چیک نہ مبیعے ہونامتعیں ہے اور خمن کا حقق اس لیے نہیں کہ یہ تمسک ہے جو قرض دار کی طرف سے قرض خواہ کے لیے رسید دین و سند قرض ہواکر تاہے اور حسب ضابطہ بچے کے لیے نہیں کہ یہ تمسک ہے جو قرض دار کی طرف سے قرض خواہ کے لیے رسید دین و سند قرض ہواکر تاہے اور حسب ضابطہ بچے کے لیے

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضو یه ص:۳۰ج:۷، رضا اکید می

<sup>(</sup>۲) فتاوى رضو يه، ج: ٧، ص: ١٢٨، رساله: كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم، رضا اكيد مي

<sup>(</sup>۳) فتاوی رضو یه، ص: ۳۱، ج: ۷، رضا اکید می

تبادائه مال بالمال شرط۔ اگر ثمن بینک میں جمع شدہ اصل رقم جو بینک پر دین ہے اسے تھہرایا جائے تو یہاں انعقاد بیچ کے بعد بائع سے اگروہ چیک غائب ہوجائے یااس میں نقصان پیدا ہوجائے توبائع کو بیا ختیار ہونا چاہیے کہ مشتری سے دوبارہ پانچ سوروپ یااس کا چیک لے کہ تمسک باطل ہونے سے دین باطل نہیں ہوتا۔ کاسرالسفیہ الواہم میں ہے:

"ہرعاقل جانتاہے کہ تمسک کے وجود وعدم پر دین کا وجود وعدم موقوف نہیں ہوتا، بلکہ جب دین ثابت ہومد یون پر دینا لازم آئے گا، تمسک رہے یانہ رہے "۔ <sup>()</sup>

اسی میں ہے:

"اوراگرتمسک ہو تا توواجب تھا کہ ہمیشہ ہر حال میں بدل (عوض) دیاجا تا کہ تمسک کے نقصان یا فقدان یا خودہلاک و تلف کر دینے سے دین پر کچھا شرنہیں پڑتا"۔(۱)

یہاں یہ تفصیل بھی ممکن ہے کہ جب دام اور قیمت بینک میں جمع شدہ رقم ہے اور زید نے مبیعے کے عوض ابھی اصل رقم دی نہیں ، بلکہ صرف ثمن کی سندیا حوالہ ٹمن دیا ہے تو کیا زید کے ذمہ ثمن کی وہ رقم دین ہے؟ اگر دین ہے تو یہ حوالہ کی صورت ہوئی کہ حوالہ دین کو اپنے ذمہ سے دوسرے کے ذمہ کی طرف منتقل کر دینے کو کہتے ہیں۔ مدیون کو محیل کہاجا تا ہے اور دائن کو محتال اور محتال لہ اور جن پر حوالہ کیا گیااس کو محتال علیہ کہتے ہیں۔ صورت مذکورہ میں زید عمرو کا مدیون اور محیل ہوگا اور بینک محتال علیہ اور عمرو محتال اور فقہ افرماتے ہیں کہ محتال اور محتال علیہ کی رضا ہے حوالہ سے حوالہ سے حوالہ تھے ہے۔ تصبح الحو اللہ بر ضاء المحتال.

لیکن یہاں بیامرلائق اعتناہے کہ عقد عمومًا بالنقد المعجل ہوتاہے، عقد بالمؤجّل اس وقت قرار دیاجاتا ہے کہ جب بیج میں شرک میں شرک میں اس مبیع کی قیمت مثلًا ایک مہینہ کی تاخیر سے دوں گا، عقد بالمؤجل کی صورت میں تومشتری کے ذمہ دام کا دین ہوناممکن ہے، مگر عقد بالنقد کی صورت میں ثمن کا دین ہونامکل نظر ہے۔

عرف میں اگر چیک کے ذریعہ اشیا کی خرید نقد تصور کی جاتی اور بائع بیہ بھتا کہ ہمیں دام نقدو صول ہوا، وہ دین نہ بھتا اور نہ ہی مشتری کی طرف سے ادا گی بالموجل کی شرط ہوتی توبیہ صورت عقد بالنقد ہوتی جس میں حوالہ کی شکل غیر متعیّن ، کیوں کہ کپڑے کی خریداری میں زیدنے جب عمر و کو چیک دیا اور عمرونے ثمن نقد تصور کیا توزید عمرو کا مدیون نہ ہوا، بلکہ اب صرف بینک کپڑے کی خریداری میں زید نے ہوا، بلکہ اب صرف بینک زید جب شدہ رقم بینک پر دین ہوتی ہے ، زید دائن محتال اور بینک مدیون محیل۔ عقد بالنقد کی صورت میں زید جب

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ص: ۲۰۲، ج: ۷، رساله: كاسر السفيه الواهم، رضا اكيدُمي.

<sup>(</sup>۲) فتاوی رضو یه، ص: ۲۰۲، ج: ۷ رساله: کاسر السفیه الواهم، رضا اکیدهمی.

 <sup>(</sup>٣) فتاوى عالم گيرى، ج:٣، ص:٢٩٥، كتاب الحوالة، الباب الأول في تعريفها و ركنها و شرائطها و أحكامها.

مدلیون نہ ہوا، بلکہ وہ صرف دائن ہے تو حوالہ سے نہیں کہ حوالہ مدلیون کی طرف سے ہوتا ہے نہ کہ دائن محتال کی طرف سے۔

ہال!اگر عرف یہ ہوکہ عقد بیج میں چیک دینے پرادائیگی ٹمن مجھی جاتی ہوتویہ ضرور حوالہ کی صورت ہونی چاہیے۔اسی طرح اگر قرض دہندہ کو قرض کی ادائی میں چیک دیا جائے تو بھی حوالہ سے ہوگا، مثلاً زید نے عمرو سے دس ہزار روپے قرض لیے اور زید کے دس ہزار روپے بینک میں جمع ہیں، اب زید عمرو (قرض خواہ) کو ادائی قرض میں دس ہزار کا چیک دیتا ہے تو گویاز بدمہ یون محیل اپنادین بینک مدیون پر اتار رہا ہے اور یہ حوالہ سے جے ہے۔ یہ تمام تنصیلات چیک کے تمسک کی تقدیر پر تھیں ، لیکن اگر عقد ترجے میں مجھے کے بالمقابل چیک کو دام اور قیت کی حیثیت دی جائے اور اسے مال کی تیسر کی قشم سے شار کیا جائے تو کیا اس کا ٹمن ہونا بھی ممکن ہے؟

المقابل چیک کو دام اور قیت کی حیثیت دی جائے اور اسے مال کی تیسر کی قشم سے شار کیا جائے تو کیا اس کا ٹمن ہونا بھی ممکن ہے؟

المقابل کی تیسر کی سم مجدد عظم رضی المولی تعالی عنہ نے یہ بیان فرمائی ہے:

(مال کی تیسری شم بیج سلم کے ساتھ مخصوص ہے)

" جن کی ذات میں کوئی ایساوصف ہو جن کے سبب بھی ثمن بھی مبیع ہوتے ہیں،مثلًا مثلی چیز اگر سونے چاندی کے مقابل ہو تومطلقًا مبیع ہے،ور نہ اگراس کے عوض بیجناکہیں تومطلقًا ثمن ہے"۔

ظاہرہے کہ چیک پراگردس ہزار کی رقم درج ہے توبیاس کے کاغذی قیمت نہیں کہ کاغذی قیمت زیادہ سے زیادہ ایک دوروپے ہوگی اور دس ہزار روپے اس لکھے ہوئے علم کی قیمت نہیں کہ وہ مال کی قبیل سے نہیں ، اس کیے ہوئے علم کی قیمت نہیں کہ وہ مال کی قبیل سے نہیں ، اسی لیے فقہا ہے کرام فرماتے ہیں:

" تقرآن چرانے میں ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا،اگرچہ اس پر سوناچڑھا ہو،اس لیے کہ لکھے ہوئے کے اعتبار سے وہ از قبیل مال ہی نہیں اور اس کا محفوظ رکھنا اس مکتوب ہی غرض سے ہے، نہ کہ جلد، ور قوں اور نقوش زر کے لیے کہ یہ چیزیں تو تابع ہیں۔ (۱)
لہذا یہی کہاجائے گا کہ اس ایک ورق چیک کی حیثیت اور اس کی قیمت اس تحریر کے سبب دس ہزار کو پہنچ گئی اور اسی بنیاد پرلوگوں کی رغبتیں اس کی طرف زیادہ ہو گئیں اور جب اس کی حیثیت دس ہزار روپے کی ہوگئی، رغبتیں اور میلان اس کی طرف ہوگئیں اور جب اس کی حیثیت دس ہزار روپے کی ہوگئی، رغبتیں اور میلان اس کی طرف ہوگئیں اور جب اس کی حیثیت دس ہزار روپے کی ہوگئی، رغبتیں اور میلان اس کی طرف کی موقئی ہونا بھی خاہر ہے، کیوں کہ مثلی وہ ہوگیا، وقت حاجت کے لیے اسے ذخیرہ بناکر رکھنے بھی لگے اور اس کے عوض بھی چیزیں خریدی جائیں اور کاغذ کا مثلی ہونا بھی ظاہر ہے، کیوں کہ مثلی وہ شی ہے کہ جن کی جنسوں میں فرق یا توبالکل نہ ہویا ہو مگر اتنا معمولی کہ وہ بالکل کالعدم قرار دیاجائے اور اس کا اعتبار نہ ہو، جیسے مونا، چاندی، جو، گیہوں وغیرہ وغیرہ ۔ یہ سبب ذوات الامثال میں جائز ہوں کو قرض میں لینا دینا تھے تے نہ ہوتا ہور وغیرہ ۔ کاغذاگر مثلی نہ ہوتا تونوٹوں اور چکوں کو قرض میں لینا دینا تھے تہ نہ ہوتا، کیوں کہ حسب نوات الامثال میں جائز ہے، خلاصہ یہ کہ جب چیک مثلی چیز ہے اور اس کے خوض سے مال سمجھ کر دیاجائے تواس سے بھی اسے مال سمجھ کر دیاجائے تواس بھی تھی ہے۔ تو عقد تھے میں جب اس کے ذریعہ چیزیں خریدی جائیں اور مبیع کے عوض اسے مال سمجھ کر دیاجائے تواس

<sup>(</sup>۱) فتاوى رضويه، ص: ١٣٢، ج: ٧، رساله: كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم، رضا اكيدُمي

کی حیثیت بلحاظ قسم سوم مال اور شمن کی ہونی چاہیے۔

لیکن اس پر میہ اشکال وار دہوگا کہ جب بھے منعقد ہوجائے اور بائع ثمن (چیک) لے لے پھر بعد انعقاد بھے اگر بائع سے وہ چیک گم ہوجائے یا اس میں کچھ نقصان پیدا ہوجائے تواس کو میہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ مشتری سے دوبارہ چیک لے لے ، حالاں کہ تلف اور ضائع ہوجانے کے بعد لوگ چیک کاٹنے والے سے دوبارہ روپے یا چیک لے لیتے ہیں۔

اسا شکال کے حل میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بائع کی زیادتی ہے ، کیوں کہ جب اس نے اپنی رضاو خوشی سے دام میں وہ چیک لے لیا، عقد بیچ میں تراضی طرفین پالی گئی تواب دام اور ثمن کے ہلاک اور تلف ہونے سے اس کواختیار باقی نہ رہا، پھر بھی وہ لیتا ہے تو یہ اس کی تعدی ہے اور شریعت کے خلاف سی کی زیادتی عقد بیچ میں مؤثر نہ ہوگی۔ عرفاً چیک یا تو تمسک ہوتا ہے یا بیچ محض ۔ شق اول پر بیچ روپے سے ہوتی ہے ، شق ثانی پر روپے کے عوض میں چیک خریدتے ہیں ، مگر صراحةً یا روا بجا یہ شرط ہوتی ہے کہ چیک اگر بینک نے قبول نہ کیا تو روپے واپس کرنے ہوں گے ، لینی جتنے روپے چیک پر درج ہیں یا اس سے زائد۔ اس صورت میں یا توشل سابق تمسک ہے اور یا تو مبیج معیوب جس میں خیار عیب حاصل ہو، خیار عیب میں یا توشنح بیج ہوگی یار جعت بالنقصان ۔

تفصيل بالاكى روشنى مين درج ذيل سوالات مطلوب بين:

کیا" چیک "صرف تمسک اور سند زرہے یا اصل خلقت اور کاغذ کی مالیت کے اعتبار سے مبیعے اور مال متقوم بھی ہے، اگر مبیع ہے تواس کی بیچے و شرا کمی، بیشی کے ساتھ جائزہے یانہیں ؟

مبیع ہونے کی تقدیر پراگراس کی بیچ روپیوں کے بدلے ہوجائے اور پھر ششری کے ہاتھ سے گم ہوجائے یااس میں نقصان پیدا ہوجائے توکیا مشتری کو بیا اختیار رہے گاکہ بائع سے اس کا بدل لے لے یا بیچ شخ کر دے جب کہ بیچ کی صورت میں تبادلہ ناممکن ہوتا ہے ؟

کیا ہے جائز نہیں کہ اس میں سندزر اور مال متقوم کی دوجہتیں نکال لی جائیں، بینک اور چیک کاٹنے والے کے مابین کا لحاظ کرکے سندزر اور وثیقہ ہواور بائع و مشتری کے مابین اصل خلقت اور کاغذگی مالیت کالحاظ کر کے مبیع اور مال متقوم ہو؟

مبیعے کے عوض چیک دینے پر کیا صرف تمسک و حوالہ ہوگایا اس کا ثمن ہونا بھی ممکن ہے؟ چیک کے ذریعہ اگر اشیا خریدی جائیں یا قرض دہندہ کو قرض میں چیک دیا جائے تو عقد بیجے اور ادا مگی قرض صحیحے ہوگی یا نہیں ، نیز چیک کے ذریعہ اگر کوئی سونا، چاندی خرید ناچاہے تو خرید سکتا ہے یانہیں ؟

کُ اگرکوئی غنی زکاۃ میں سی فقیر سخق کو چیک دے دے توزکاۃ کی ادائیگی سیحی ہوگی یانہیں ؟ جب کہ اس میں ادائیگی مال شرط ہے، صرف سند زرو حوالہ کی تملیک کافی نہیں ۔ نیزاگروہ سخق زکاۃ میں وصول شدہ چیک اپنے دین کی ادائیگی میں دائن کو دے دے یاسی کو ہبہ کر دے یادکان وغیرہ کے کرایہ میں دے دے یا اس کے پاس سے گم ہوجائے توزکاۃ دہندہ کی زکاۃ اداہوگی یانہیں ؟

# خلاصهٔ مقالات بعنوان چیک کی خربد و فروخت

تلخيص نگار:مفتی محمد معراج القادری صاحب استاذ و فتی جامعه اشر فیه ، مبارک بور

چیک کی خریدو فروخت کے تعلق سے ضیلی سوال نامہ کی رقنیٰ میں حضرات مندوبین سے پانچ سوالات کیے گئے تھے۔ پہلا سوال

#### پهلاسوال بير تفاكه:

''کیاچیک صرف تمسک اور سند زرہے یا اصل خلقت اور کاغذ کی مالیت کے اعتبار سے مبیعے اور مال متقوم بھی ہے اگر مبیع ہے تواس کی بیچے و شراء کمی بیشی کے ساتھ جائزہے یانہیں ؟

جواب میں اہل علم کے مختلف نظریے سامنے آئے بعض حضرات کاموقف سیہ کہ چیک محض تمسک اور سند حوالہ ہے مبیح اور مال متقوم نہیں۔ یہ درج ذیل علما ہے کرام کاموقف ہے:

(۱)- حضرت تاج الشريعة علامه اختر رضاخال از هری، (۲)- مولاناعزيراحسن، (۳)- مفتی عنايت احمد نعيمی، اتروله، (۴) مفتی اختر حسين، کوله، (۵)- مفتی شفق احمد شریفی، (۲)- مفتی عبد القدوس، سهرسه، (۷)- مولانا شمس الهدی مصباحی، (۸)- مولانا محمد صدر الوری قادری، (۹)- مولانا آلِ مصطفی مصباحی، (۱۰)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی، (۱۱)- مولانا عبد الرشید، حیدر آباد-

ان میں سے بعض حضرات نے صرف تمسک اور سند زر قرار دیا ہے اور بعض نے تمسک اور مبیعی دونوں اور بعض نے اصل خلقت کے ساتھ بیعی و شراء ناجائز کہا ہے اور بعض نے کمی بیشی کے ساتھ اس کی بیعی و شراء اس وقت جائز قرار دی ہے کہ جب کسی وجہ سے اس کی سندیت ختم ہوجائے۔

#### مولاناعزيراحسن صاحب لكھتے ہيں:

" چیک صرف تمسک اور سند زرہے اصل خلقت معتبر نہ ہوگی کہ کمی بیشی پر خرید و فروخت جائز ہو چیک" الأصل فی الاشیاء الاباحة "کے تحت متقوم ہے کہ اس سے شرعاً فائدہ حاصل کرنا جائز ورواہے مگراس کی بیچ جائز نہ ہوگی کہ وہ مال نہیں اور نہ ہی مال ہونامتقوم ہونے کولازم۔" آپ نے مال کی چار اقسام کو جزئیات فقہ کی روشنی میں تفصیلاً ذکر کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ چیک مال نہیں اور ثمن اصطلاحی بھی نہیں اور چیک کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ کاغذو قرطاس کی وجہ سے ،اگرچہ کاغذ مال ہے مگریہاں مقصود نہ ہونے کی وجہ سے مال کااعتبار نہ کیا جائے۔

مفتى عنايت احمر صاحب لكھتے ہيں:

''مگر چول کہ عرفاً عندالمعاملہ اسے سند زر سمجھ کر ہی لیا دیاجا تا ہے اور جب کسی وجہ سے اس کی سندیت ختم ہوجائے تو اپنے اصل کی طرف لوٹ کر مبیعے ہوسکتا ہے پھر کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہوگ۔''

مفتى اختر حسين، كوله لكھتے ہيں:

"چیک صرف تمسک اور سند زر نہیں ہے بلکہ وہ مال متقوم بھی ہے اور اس کی بیچ کمی بیشی کے ساتھ اسی وقت جائز ہوگی کہ اسی ملک میں اس ملک کے چیک کے ساتھ نہ ہو کہ اس صورت میں ایک جنس کے چیک ہوں گے اور اگر جنس بدل جائے لینی دو سرے ملک کے چیک کے ساتھ بیچ ہو توجائز ہوگی۔"

قاضی شہید عالم بدایوں نے چیک کواصل خلقت کے اعتبار سے مال متقوم قرار دیااور مبیع قرار دے کر فروخت کرنے میں مختلف احتمالات تفصیل سے بیان کیں اور پھریہ لکھا کہ:

"جب اصل رقم کو کمی زیادتی کے ساتھ بیچنارواہے توچیک جواس رقم کوحاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تواس کی بیع کمی زیادتی کے ساتھ درجۂ اولی جائز ہوگی۔"

مولانا شمس الہدیٰ صاحب مصباحی نے اولاً چیک کی بیع و شراء کی کمی بیشی کے ساتھ ناجائز قرار دی کہ اس میں سود و رشوت کی قباحت ہے اور تائید میں شامی کی بیہ عبارت لکھی:

"بيع البراءة وهى الاوراق التي يكتبها كتاب الديوان على العاملين على البلاد بخط كعطاء او على الاكادين بقدر ما عليهم لايصح ... سئل عن بيع الجامكية وهو ان يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلت قبل ان تخرج بكذا انقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح ام لا لكونه بيع الدين بنقد اجاب اذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكره لايصح."(۱)

اور پھر آپ نے چیک کی ہیچ و شراءاس پر تحریر کردہ مرقوم سے زیادت و نقصان کے ساتھ جائز ہونے کے طریقے اور ان پر وار داشکالات کے جوابات دیے مگر باقی سوالات کے جوابات سے سکوت اختیار کیا۔

مولاناصدر الوریٰ قادری مصباحی نے چیک کی کمی بیشی کے ساتھ لین دین کو حقیقت بیچ میں داخل زبان کر سودی قرض کالین دین بتایااور چیک کوسند قرض قرار دیاہے۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج: ٧، ص: ٣٢، كتاب البيوع، دار الكتب العلمية، بيروت

مولاناعبدالرشیدصاحب حیدرآباد نے چیک کوسندزراور باعتبار اصل مال بھی کھہرایا ہے،آپ کھتے ہیں: "اور جب مالیت پائی گئی تواس پر تحریر شدہ رقم سے کم یازیادہ میں فرونشگی جائز ہونا جا ہیے۔"

کھے حضرات نے تمسک کے ساتھ چیک کے لین دین کوسند حوالہ سے بھی تعبیر کیا ہے جواچھی وضاحت ہے اس تعلق سے قابل قدر توضیح و تشریح اور چیک کے ذریعہ ادھار خرید و فروخت کی رائج صور توں پراشکالات و جوابات اور جواز کی بہترین رائیس آپ نے بیان کی ہیں۔

تمسك اور سند حواله كابير موقف ان حضرات كاب:

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب، (۲) - مفتی آلِ مصطفیٰ صاحب، (۳) - مولانا مصاحب علی صاحب، (۴) - قاضی فضل احمد صاحب مصباحی -

خضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب نے فرمایا کہ چیک سند حوالہ ہے چیک کے تبادلہ کا معاملہ فی الواقع قرض ہے۔ چیک کی بیچ شرعاً باطل ہے کہ بیے عرف شرع میں مال نہیں اور غیر مال کی بیچ باطل ۔ آپ نے اس پر ایک اشکال ردالمخار کی عبارت سے بیہ قائم فرمایا:

"اس عبارت سے معلوم ہواکہ براءت یعنی فرمان شاہی کی بیچ جائز ہے اور چیک بھی ایک قسم کا فرمان یا حکم ہی ہو تا ہے اس لیے اس کی بھی بیچ جائز ہونی چاہیے اور ٹھیک یہی حکم تمسک کا بھی ہے کہ وہ آخیں کے ساتھ کھی ہے۔

اس اشکال کا جواب بید دیا کہ بیہال براءت کی بیچ سے مراد فرمان کی نہیں بلکہ فرمان نامہ کی بیچ ہے جو کاغذ ہے کاغذ کے تقوم سے استدلال بھی یہی ثبوت فراہم کرتا ہے اور کاغذ بلاشبہ مال متقوم ہے۔لہٰذا بیہ جائز ہوئی۔

آب لکھتے ہیں:

"اور اگر براءت سے مراد خاص فرمان و حکم ہو تواس کی بیج ناجائز ہوگی۔ جیناں چپہ در مختار میں اسی مقام پر سیر حکم بھی مرقوم ہے:

"بيع البراءة يكتبها الديوان على العمال لايصح بخلاف بيع خطوط الائمة لان مال الوقف قائم ثمه وكذلك هنا. اشباه، غنية اه. "(۱)

چیک کے ذریعہ ادھار خرید و فروخت کی رائج صور توں کی تفصیل ذکر کرکے بیہ حکم لکھتے ہیں کہ:

"جومال دار تجارئر جی یا چیک بھنانے کا کام اس طرح کرتے ہیں کہ پر جی کا چیک پر لکھی رقم سے کچھ کٹوتی کرکے باقی رقم اداکرتے ہیں جیسے لوگ عام بول چال میں چیک یا پر جی کی خرید و فروخت کہتے ہیں مگریہ حقیقت میں خرید و فروخت نہیں بلکہ قرض، قرض لین دین کا ایک معاملہ ہے جو سود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر چیک کو بینک مستر دکر کے یا پر جی لکھنے والااس پر تحریر شدہ رقم دینے سے انکار کردے تووہ لوری رقم اسی بائع سے وصول کرتا ہے۔"

<sup>(</sup>۱) در مختار، ج: ۷، ص: ۳۲، كتاب البيوع، دار الكتب العلمية، بيروت

يرآب لكھتے ہيں:

" چیک سے مقصود محض تحریر ہے اس کی وجہ سے چیک کی خرید و فروخت ہوتی ہے اعتبار عقود میں معانی کا ہوتا ہے تو چیک کی خرید و فروخت ہوتی ہے اعتبار عقود میں معانی کا ہوتا ہے تو چیک کی بیچ کا مطلب تحریر کی بیچ ہے یہی حال تمسک کا بھی ،اس لیے یہ بیچ باطل ہوگی ہاں اگر خاص چیک یا تمسک کے کاغذ کو خرید ہے تو یہ بیچ جائز ہوگی الغرض چیک کے لین دین کا معاملہ قرض ہویا بیچ الصک بالفوط ہویا بیچ بالفوط ہویا تیج بالفوط ہویا ہوتان ہوتو بھائے وقت گناہ ہے اور انعقاد کے لحاظ سے فاسد یا باطل ۔ جواز وصل کی راہ اگر از وقت چیک یا پرجی کو بھانا ہی ضروری ہوتو بھائے وقت صاحب حق یہ صراحت کر دے کہ میں نے یہ کاغذا سے بینک کے ذریعہ وصول ہوں گے اس طرح سے یہ تبادلہ جائز ہوگا۔"

مفتى آل مصطفى مصباحي لكھتے ہيں:

"اگر معاً ملئے بچے چیک سے متعلق ہو بھی تو خربید و فروخت کا تعلق چیک پرکھی ہوئی تحریر سے ہو گااور تحریر از قبیل مال نہیں تو اس کی بچے باطل ۔علامہ شامی فرماتے ہیں:

"وعبارة الصيرفيه هكذا سئل عن بيع الخط قال لايجوز فان لايخلوا ان باع مافيه او عن الخط لاوجه للاول لانه بيع ماليس عنده ولا وجب للثاني لان هذا القدر من الكاغذليس متقوما."()

چیک کے لین دین کامعاملہ باب حوالہ سے ہے اور حوالہ کی شرطیں پائی جائیں توحوالہ سے ہے۔

مولانامصاحب علی رشیدی مصباحی نے اسے سند حوالہ قرار دیاہے ، اور حضرت مفتی مجمد نظام الدین رضوی صاحب کی کتاب جدید بینک کاری اور اسلام کے حوالے سے حیک، بل ، ہنڈی ، پر جی کی نوعیت اور اس کے حکم شرعی کو اجمالاً نقل کر کے اس پر اعتماد کر لیاہے اور باقی سارے سوالات کے جوابات پر کوئی توجہ نہ دی۔

#### دوسراسوال

مندوبين المل علم سے دوسراسوال بيكيا كيا تھاكه:

مبیجے ہونے کی تقدیر پراگراس کی تیجے روپیوں کے بدلے ہوجائے اور پھر مشتری کے ہاتھ سے گم ہوجائے یااس میں نقصان پیدا ہوجائے توکیا مشتری کو بیا ختیار رہے گاکہ بائع سے اس کابدل لے لے یائیج فسٹے کر دے جب کہ مبیعے کی صورت میں تبادلہ ناممکن

بوتاہے۔

اس سوال کے جواب میں بھی مندوبین کی مختلف رائیں سامنے آئیں۔

بعض مندوبین کاموقف بیرے کہ:

مبيع ہونے كااعتبار نہيں اور تلف كى صورت ميں بدل لينے كااختيار ہے بيرائے ان حضرات كى ہے:

(۱) - تاج الشريعه علامه از هري صاحب، (۲) - مولاناعزير احسن صاحب، (۳) - مفتى اختر حسين كوله، (۴) - مولانا صدر

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج: ۷، ص: ۳۲، كتاب البيوع، دار الكتب العلمية، بيروت

الوريٰ قادري مصباحي، (۵) - قاضي فضل احمد مصباحي، (۲) - مفتى عبدالقد وس سهرسه ـ

حضور تاج الشريعه دام ظله العالى تحرير فرماتي بين:

" چیک کامبیج ہوناظاہر نہیں اور بصورت فقدان و تلف اس کابدل لینامعروف ہے جواس امر کا قریبہ ہے کہ عاقدین میں سے کوئی بھی اس کوئم بھی اس کوئم نیس مجھتا بلکہ فقد ثمن ہی ہجھتا ہے۔ لہذا اس کے تلف کی صورت میں اصل ثمن جو بذمهٔ مشتری دین ہے باطل نہ ہوگا۔ لہذا بائع کوبدل لینے کا اختیار ہے۔"

مفتى اختر حسين صاحب كوله لكصة بين:

"مبیچ کی نقدیر پر بعد بیچ چیک شتری کے ہاتھ سے غائب یا نقصان ہوجائے تو مشتری کواس کابدل لینا یا بیچ نسخ کرناجائز ہو گاکہ اس کی دوسری حیثیت تمسک اور سند زر کی ہے۔"

قاضى شهيدعالم بدالول لكصة بين:

"چيك جب مبيع قرار دياجائة تومشترى كوخيار عيب حاصل موكار"

دوسراموقف بيسامني آياكه:

بدل لیناضیح نہیں مشتری کوبائع سے اس کابدل لینے کااختیار نہیں بیرائے مفتی عنایت احمد، مفتی شفق احمد شریفی اور مولانا

عبدالرشيد حيدرآبادي کي ہے۔ مولاناعبدالرشيد صاحب حيدرآباد کھتے ہيں:

«گم ہونے یا خراب ہونے کی صورت میں مشتری کو بیر حق حاصل نہیں ہے کہ بائع سے اس کابدل بالجبر طلب کرے۔"

#### تيسراسوال

تيسر اسوال بير تفاكه:

کیا بیہ جائز نہیں کہاس میں سند زراور مال متقوم کی دوجہ تیں نکال لی جائیں بینک اور چیک کاٹنے والے کے ماہین کالحاظ کر کے سند زراور و ثیقہ ہواور بائع اور شتری کے ماہین اصل خلقت اور کاغذ کی مالیت کالحاظ کرکے مبیعے اور مال متقوم ہو۔

اکثر مندوبین کی بیرائے ہے کہ دونوں جہتیں نکالی جاسکتی ہیں۔

بدرائے ان صرات علماے کرام کی ہے:

(۱) - حضرت تاج الشریعه، (۲) - مفتی عنایت احمد، (۳) - مفتی اختر حسین کوٹه، (۴) - مفتی شفق احمد شریفی، (۵) - قاضی شهید عالم بدایوں، (۲) - مولانا محمد صدر الوری قادری، (۷) - مولانا قاضی فضل احمد، (۸) - مولانا عبد الرشید صاحب حیدرآباد -

حضرت تاج الشربعه دام ظله العالى فرماتے ہیں:

"اس کی دونول جہتیں نکالی جاسکتی ہیں جب کہ اس کے معارض کوئی قریبنہ عرفیہ نہ ہو۔"

مولاناصدر الورى قادرى مصباحی فرماتے ہیں:

" دوجہتیں اگر چپه نکالی جاسکتی ہیں مگر جب اس کارواج بحیثیت تمسک ہی ہے تو یہی جہت ملحوظ ہوگی۔"

کیکن بعض مندوبین نے اس سے اتفاق نہ کیا مولاناعز براحسن صاحب کی بیرائے ہے کہ اس میں دونوں جہتیں نہیں

هوسکتیں دونوں (سندزر، مبیع) صور توں میں و ثیقہ اور حوالہ ہوناچاہیے۔"

#### چو تھاسوال

چوتھاسوال بیرتھاکہ:

مبیع کے عوض چیک دینے پر کیا صرف تمسک و حوالہ ہو گایا اس کا ثمن ہونا بھی ممکن ہے؟ چیک کے ذریعہ اگر اشیاخریدی جائیں یا قرض دہندہ کو قرض میں چیک دیا جائے تو عقد تھے اور ادائیگی قرض صحیح ہوگی یا نہیں؟ نیز چیک کے ذریعہ اگر کوئی سونا یا چاندی خرید ناچاہے تو خرید سکتا ہے یا نہیں؟

اس مسله میں بھی ارباب علم کے مختلف نظریات سامنے آئے:

ایک رائے یہ ہے کہ:

نثمن کے طور پر اُس کالین دین رائج ہوجائے تواشیا کی خریداری اور قرض کی ادائیگی اس کے ذریعہ سیجے ہوگی اور پھر اس کے ذریعہ سوناچاندی سب پچھ خرید ناتیجے ہوجائے گا۔ بیراے حضرت تاج الشریعہ کی ہے۔

مولاناعزریاحسن صاحب کی بیرائے ہے کہ:

بزریعہ چیک قرض کی ادائیگی درست ہوئی چاہیے اور بزریعہ چیک چیزوں کی خریداری بھی صحیح ہونی چاہیے کہ جس طرح نمن حال سے بیچ درست و نافذ ہوتی ہے اسی طرح نمن مؤجل معلوم سے بھی اور جب بذریعہ چیک بیچ ہوگی اور چیک حوالۂ نمن کٹھر اتو نمن کامؤجل ہوناظاہر ہوا۔ سوناچاندی کی خریداری جائز ہوگی جب غیر جنس سے ہوتوایک کاقبضہ ضروری ہے۔

يې رائے مفتی عنايت احمد، مفتی اختر حسين کوله، مفتی شفیق احمد شریفی، قاضی فضل احمد، مولانا عبد الرشيد حيدر آباد کی ہے: قاضی شهيد عالم بدايوں لکھتے ہيں:

"چیک کے ذریعہ سونا چاندی خرید نے میں بھی وہی تھم ہو گاجو دیگر اشیاء کے خرید نے کے علق سے مذکور ہوالیکن اس صورت میں چیک کامبیع ہونا متعیّن ہوجائے گاوہ شم خلقی کے مقابل ہے یہ بیع بیع صرف نہیں کہ بیع صرف میں دونوں طرف شمن خلقی ضروری ہے۔

نیز لکھتے ہیں: "یہ بیچ بیچ صرف نہیں خواہ چیک کو بدل بنائیں یا و ثیقہ اس لیے کہ بیچ صرف میں دونوں طرف ثمن خلقی ضروری ہے۔و ثیقہ بنانے کی تقدیر پر نوٹ کے بالمقابل بیچ ہوگی اور نوٹ ثمن خلقی نہیں جیسا کہ امام احمد رضافر ماتے ہیں:

"ان بيع النوط بالداراهم كالفلوس بها ليس بعرف حتى يحب التقابض فان العرف بيع ما خلق للثمنية بما خلق لها. "(ا)

<sup>(</sup>۱) فتاوى رضويه، ج: ٧، ص: ١٣٢، رساله كفل الفقيه الفاهم، رضا اكيدهمي

مولانامحرصدري الوري صاحب لكصني بين:

"قرض میں چیک دیا توادائیگی قرض نہیں بلکہ حوالہ قرض ہے چیک کے ذریعہ سوناچاندی خرید لے توبیہ چیک کے بدلے میں سوناچاندی کی بیچ نہیں ہے بلکہ تحریر شدہ نوٹ کے بدلے میں ہے نوٹ مال متقوم ہے جب تک اس کارواج ہے اس کے بدلے سوناچاندی کی بیچ جائز ہے لیکن جب چلن ختم ہوجائے تواس وقت جائز ہے کہ جب وہ متعین ہوکیوں کہ اس صورت میں سلعہ محض ہے اور صحت بیچ کے لیے سلعہ کی تعیین ضروری ہے۔ ہدایہ کتاب الصرف میں ہے:

"ويجوز البيع بالفلوس لانه مال معلوم فأن كانت نافقة جاز البيع بها وان لم تعين لانها اثمان بالاصطلاح وان كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها لانها سلع فلا بد من تعيينها. "(ا) مولانا آل مصطفى مصباحي كصح بين:

مبیجے کے عوض چیک دینے کامسکلہ ہویا قرض دہندہ کو قرض میں چیک دینے کا یاز کوۃ میں فقیر کوچیک دینے کامسکلہ ان میں وہی احکام جاری ہوں گے جو تمسک میں جاری ہوتے ہیں۔"

## بإنجوال سوال

بانچوال سوال بيه تفاكيه:

اگر کوئی غنی زکوۃ میں کسی فقیر سخق کو چیک دیدے توزکوۃ کی ادائیگی سیحے ہوگی یانہیں جب کہ اس میں ادائیگی مال شرط ہے صرف سندزر وحوالہ کی تملیک کافی نہیں۔ نیزاگر وہ سخق زکوۃ میں وصول شدہ چیک اپنے دین کی ادائیگی میں دائن کو دیدے یا سی کو ہہہ کر دے یاد کان وغیرہ کے کرا میر میں دیدے یا اس کے پاس سے گم ہوجائے توزکوۃ دہندہ کی زکوۃ اداہوگی یانہیں ؟

اہل علم کے بیہ موقف سامنے آئے کہ بذریعہ چیک ادائیگی زکوۃ کا حکم اس وقت ہو گا کہ جب سخق چیک بھناکر مال پر قبضہ کرکے یالیجر بک میں درج ہوجائے یوں ہی ہبدیادُ کان وغیرہ کے کرابیہ میں دیناجائزہے۔

مولاناعزيراحسن صاحب لكصة بين:

"نبر بعد چیک ادائیگی زکادة درست ہونی چاہیے مزکی مدیون ہے وہ اپنادین بنر بعد چیک تحق زکادة کو جمع شدہ رقم کا مالک بنانا ہے،وہ بلاشبہ مال ہے اور تحق زکادة جب تک بدیک سے روپئے نه نکالے اس وقت تک اپنے دین کی ادائیگی میں یاکرا میں وہ چیک نہیں دے سکتا۔"

مفتى عنايت احمرصاحب لكصة بين:

موستحق جب بھناكرمال پر قبضه كرے توادائيگى زكوة كاحكم ہونا جا ہے۔ فتاوى ہندىيد ميں ہے:

"و امر فقير القبض دين له على أخر و نو اه عن زكوة عين عنده جاز كذا في البحر الرائق. "(۲) يهي رائح مفتى اخر حسين، كويه، مفتى شفق احمد شريفي، مفتى عبدالقدوس، سهرسه، مولاناصدر الورى قادرى، مولانا آلِ مصطفىٰ

<sup>(</sup>۱) هدایه، ج: ۳، ص: ۹۶، کتاب الصرف، مجلس البرکات، مبارك فور

<sup>(</sup>۲) فتاوی هندیه، ص:۸۸، ج: ۳.

مصباحی اور قاضی فضل احمد مصباحی کی ہے۔

مولاناصدرالوري مصباحي لكصة بين:

"فقیر کوچیک دینا تملیک مال نہیں لہذا زکوۃ دہندہ کی زکوۃ اس وقت ادا ہوگی جب فقیر چیک پر تحریر شدہ رقم بینک سے وصول کرلے اسی طرح چیک بطور ہبدیا بطور ادائگی دین یا بطور اجرت دینے میں جب متعیّندر قم پر قبضہ ہوجائے توضیح ہے۔"

#### خلاصة تنقيجات بسلسلة جيك

مندوبین کے مقالات کی روشنی میں بسلسلۂ چیک تین تقیمی سوالات کیے گئے تھے جن میں پہلا سوال بیہ تفاکہ: "چیک ال متقوم ہے یانہیں؟عامۃ الناس کے تعامل اور" الا مور بمقاصد ھا"کے پیش نظر اس مسلم کاحل تلاش کیا جائے۔" اس سوال کے جواب میں اہل علم کا تقریباً اتفاق رہا کہ چیک نہ مال ہے نہ متقوم بلکہ وہ و ثیقہ اور تمسک ہے اور بہت واضح رائے درج ذیل ارباب علم وفکر کی ہے کسی نے حکم نامہ کہاکسی نے سند اور حوالہ سے تعبیر کیا،کسی نے قبالہ و دستاویز کہا:

را) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب، (۲) - مولانا شمس الهدی صاحب، (۳) - مفتی بدرعالم صاحب، (۴) - مولانا مصاحب، (۳) - مولانا مصاحب، (۵) - مولانا اختر حسین قادری مولانا مصاحب علی رشیدی صاحب، (۵) - مفتی محمد نیم مصباحی، (۱) - قاضی فضل احمد مصباحی، (۵) - مولانا اختر حسین قادری بانده، (۸) - مولانا ابوالحسن مصباحی، (۹) - مولانا قیضی -

حضرت فتى محد نظام الدين رضوي صاحب رقم طراز بين:

" چیک ایک تحریری حکم نامہ ہے نہ مال ہے نہ متقوم ۔ البتہ تحریر چوں کہ کاغذ کے ساتھ پائی جاتی ہے اس لیے کاغذ چیک کے مفہوم میں تبعاً شامل ہے، مگر بناءاحکام اصل و متبوع پر ہے اس لیے کاغذ کا اعتبار نہ ہوگا، تحریر کا ہو گا اور تحریر شرعاً مال نہیں ۔ " قرآن مجید مال نہیں کہ وہ نام ہے مکتوب کا یوں ہی دفاتر (رجسٹر کا پیاں) مال نہیں کہ وہ نام ہیں مکتوب کے تو پھر اسی طرح چیک مال نہ ہوگا کہ وہ بھی نام ہے، ایک مخصوص مکتوب کا اور کاغذ مقصود نہیں۔ مدار اسی تحریر و حکم نامہ پر ہے۔ "

پھر آپ نے اپنی تنقیحات میں بیہ ثابت کیا ہے کہ مال بیر تھکم نامہ نہیں ہے بلکہ اس کی تغییل کی صورت میں جوروپیے ملتے ہیں وہ مال ہیں تعامل ناس بھی اس کا شاہد ہے، چیک سند حوالہ ہے اور بیر معاملہ قرض وحوالہ کا ہے اور چیک اس حیثیت سے نہ مال ہے نہ متقوم۔

مفتى بدرعالم صاحب مصباحي لكصة بين:

"چیک نه تومال ہے اور نه ہی متقوم \_ لہذا مبیع نہیں بن سکتا اور خربید و فروخت ناجائز۔"

مولانااختر حسین قادری باندہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے تعامل سے یہی ثابت ہے کہ چیک ایک سنداور تمسک ہے اور مولانا مسے اللہ فیضی مصباحی چیک کو قبالہ اور دستاویز سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیک پر قبالہ کی تعریف صادق ہے لیکن بعض صور توں میں یہ کفالت ور سالت ہو سکتا ہے مگر چیک مال متقوم نہیں ۔ کسی نے اپنی رقم بینک سے حاصل کرنے کے لیے کسی کو چیک کاٹ کردیا تواہی صورت میں کفالت ور سالت کاصدق ہوگا۔

## دوسراسوال

دوسرا تتقیحی سوال بیه تھاکہ:

چىك حوالە بے باقالە باو كالت؟

اس سوال کے جواب میں مندوبین مختلف الرائے ہو گئے کسی نے قبالہ کہااور کسی نے اس کا اٹکار کیا، کسی نے حوالہ نامہ کہا اور کسی نے سند توکیل ۔

حضرت فتى محد نظام الدين رضوى صاحب اپني گران قدر رائے بيپش كرتے بين كه:

" چیک بذات خودنہ حوالہ ہے نہ قبالہ، نہ و کالہ نہ رسالت کہ حوالہ وغیرہ نام ہیں عقد مخصوص کااور چیک بلاشہہ عقد نہیں نہ مخصوص نہ غیر مخصوص ہاں حالات کے اختلاف کے لحاظ سے بیہ سند حوالہ وو کالہ ورسالہ ہوسکتا ہے۔

پھرآپ نے ان سب پر مثالیں متفرع کیں:

مولانا تمس الهدی مصباحی کہتے ہیں کہ یہ قبالہ ہے کہ حوالہ اور و کالت کے جو شرائط ہیں وہ چیک پر صادق نہیں آتے لیکن اس کے برخلاف مولانا مصاحب علی رشیدی کہتے ہیں کہ چیک قبالہ نہیں کیوں کہ قبالہ حکماً ومفہوماً سی طرح چیک پر صادق نہیں آتا البتہ چیک کسی صورت میں حوالہ ہو تا ہے اور کسی صورت میں و کالہ مثلاً حوالہ کی صورت یہ ہے کہ کسی مخص نے قرض اداکر نے کے لیے بینک کے نام چیک لکھ کر دیا اور و کالہ کی صورت یہ ہے کہ کسی محض نے بینک سے اپناروپیہ نکالنے کے لیے کسی کوچیک دیا تاکہ اس کی معرفت بیسے وصول ہوجائیں۔

مفتی محرسیم مصباحی نے چیک کوحوالہ نامہ بتایا اور کہا کہ چیک نہ حوالہ ہے نہ قبالہ نہ و کالہ۔ قاضی فضل احمد مصباحی نے چیک کو سند حوالہ قرار دیا اور مولانا اختر حسین قادری، باندہ کہتے ہیں کہ بعض صورت میں سند حوالہ اور بعض حالت میں سند توکیل، اور مولانا ابوالحن مصباحی ککھتے ہیں کہ چیک نہ حوالہ نہ قبالہ نہ و کالہ۔

اس تنقیحی سوال کے تعلق سے اہل علم کی بیگرال قدر آراء تھیں:

#### تبسراسوال

تيسراتنقيحي سوال بيتهاكه:

عوام کے چیک اور شاہی چیک کے در میان فرق ہے یانہیں؟اس کے جواب میں بھی مندو بین نے مختلف موقف اختیار کیے بکسی نے دونوں میں فرق واضح کیااور کسی نے دونوں میں بالکل فرق نہ رکھا۔ حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب رضوی صاحب کہتے ہیں کہ شاہی چیک ہویا عوامی دونوں مال نہیں لہذا دونوں کی بیج ناجائز ...... البتہ فرمان نامہ ہونے کی حیثیت سے دونوں میں ضرور فرق ہے عوامی چیک کا کاغذ معمولی ہوتا ہے اس لئے وہ مال متقوم نہیں لہذا عوامی چیک کی بیچ اس حیثیت سے بھی ناجائز ہوگی۔ مگر شاہی چیک کا کاغذ باد شاہ کے شایانِ شان اور خود باقیت ہوتا ہے اس کی بیچ جائز و درست۔

خلاصۂ گفتگویہ کہ شاہی چیک اور عوامی چیک کے در میان فرمان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں اور فرمان نامہ ہونے کے لحاظ سے فرق ہے کہ شاہی چیک کا کاغذمال متقوم ہے اور عوامی چیک کامتقوم نہیں۔

بینکوں کے چیک کوعوامی چیک مجھاجائے یاشاہی چیک قرار دیاجائے،اس تعلق سے آپ اپنی بیرائے پیش کرتے ہیں کہ: "اس کی حیثیت شاہی چیک کے مثل ہے کیوں کہ اس کا کاغذ معمولی و حقیر نہیں ہو تابلکہ عظیم و متقوم ہو تاہے۔لہذا شاہی چیک کی طرح بینکوں کے چیک کو بھی ہجھنا چاہیے کہ کاغذ کی صراحت کر کے بیچیں تو بیچ تھے جموگی ورنہ وہ بیچ نفس فرمان کی ہوگی جومال نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہوگی۔"

مولانا شمس الہدی مصباحی کہتے ہیں کہ دونوں میں حکماً کوئی فرق نہیں۔ یہی رائے مولانا مصاحب علی رشیدی، مولانا اختر حسین باندہ اور مولانا ابوالحسن مصباحی کی بھی ہے اور مولانا مفتی بدرعالم مصباحی لکھتے ہیں کہ:

"عوامی چیک میعاد معلوم کے بعد اپنی وقعت کھو بیٹھتاہے بر خلاف شاہی چیک کے جو کسی نواب یاراجہ وغیرہ یا گور نمنٹ کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے اس شاہی چیک میں میعاد نہیں ہوتی غالباً سی لیے فقہانے شاہی چیک کی فروخت کوجائز قرار دیا کہ اس میں عرف کے لحاظ سے من وجہ مبیج اور من وجہ ثمن بننے کی صلاحیت موجود رہتی ہے۔"

قاضی فضل احمد مصباحی مفتی محمد سیم مصباحی ، مولانات الله فیضی مصباحی کے نزدیک دونوں میں کاغذکے عمدہ اور خراب یا معمولی ہونے کا فرق ہے عوامی چیک کے کاغذکی قیمت نہیں اور شاہی چیک کے کاغذکی قیمت ہے۔ ردالمخارکے اس جزئیہ لان ھذہ الکاغذۃ متقومة سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔ شامی کی بوری عبارت بعض مقالہ نگاروں نے اپنے مقالہ میں نقل کی ہیں:عبارت بیہے:

"سئل عن بيع الخط قال لايجوز لانه لايخلوا إما ان باع ما فيه او عين الخط لاوجه للاول لانه بيع ما ليس عنده ولا وجه للثاني لان هذا القدر من الكاغذ ليس متقوماً بخلاف البراءة لان هذه الكاغذة متقومة." (۱)

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج: ۷، ص: ۳٤، كتاب البيوع، دار الكتب العلميه، بيروت



# چیک کی خربیرو فروخت

- 🕡 چیک ایک سندِ زر ہے اور اس حیثیت سے وہ مال متقوم نہیں۔
- آج کل میعادی چیک کے لین دین کا جو طریقہ رائے ہے کہ کوئی مالدار تاجر چیک پرکھی ہوئی رقم سے کچھ حصہ ایک طے شدہ شرح کے مطابق وضع کر کے بقیہ رقم حامل چیک کو دے دیتا ہے پھر میعاد مقرر پر بینک سے چیک پر کھی ہوئی لوری رقم وصول کرتا ہے ، یابینک نے اسے مستر دکر دیا تووہ اپنے صاحب معاملہ سے بوری رقم وصول کرتا ہے ، یہ ناجائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاجر در اصل حامل چیک کو قرض دیتا ہے پھر بینک سے یاصاحب معاملہ سے میعاد کے معاوضہ کے بطور زائد رقم وصول کرتا ہے جو سود ہے ۔ جیسا کہ اسی طرح کے معاملہ میں حضرات صحابہ کرام و تابعین عظام علیہم الرحمة والرضوان نے یہی فیصلہ صادر فرمایا۔ اس کی تفصیل احکام القرآن للام الجصاص الرازی عَالِیْسِیْمُ ص ۲۸۸، جلداول میں ہے۔

ہاں! چیک مثلا ایک ہزار روپے کا ہے اور ایک ہزار روپے نقد لے کر چیک دے دیا توبیہ جائز ہے کیوں کہ یہ حقیقةً ہزار روپے قرض لے کر ہزار روپے کی تاخیر کے ساتھ ادائیگی ہے اور کمی بیشی کی شرط سے خالی ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

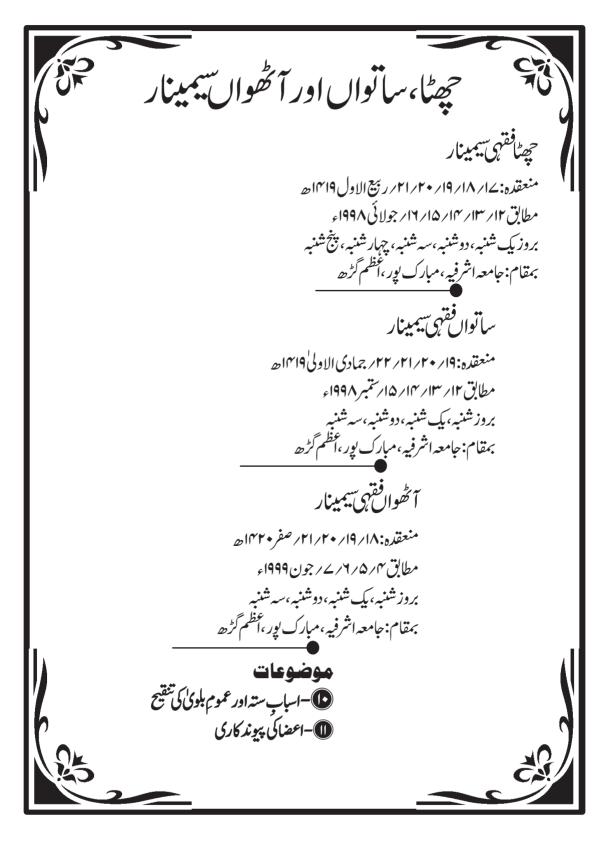

# اسبابِ سته اور عموم بلوی کی تنقیح

# سوال نامه

# اسباب سته اورغموم بلوی کی تنقیح

# ترتیب:مفتی محمد نظام الدین رضوی، رکن مجلس شرعی، نائب صدر شعبهٔ افتاجامعه اشرفیه، مبارک بور

حالات زمانہ واشخاص کے بدلنے سے بہت سے احکام شرعیہ میں نت نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے رفق و یُسر کے درواز ہے ہر حال میں کھلے رہتے ہیں۔ایسے احکام کامدارسات بنیادی اصولوں پرہے جنہیں فقیہ فقید المثال اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ والرضوان نے ایک جامع لفظ کے ذریعہ چھ میں ہی منحصر کر دیاہے، آپ رقم طراز ہیں: "چھ باتیں ہیں جن کے سبب قول امام بدل جاتا ہے لہٰذا قول ظاہر کے خلاف عمل ہوتا ہے، وہ چھ باتیں ہیں ہیں۔

ضرورت، دفع حرج، عرف، تعامل، دنی ضروری مصلحت کی تحصیل، کسی فساد موجود، یا مظنون بظن غالب کا از اله۔ ان سب میں بھی حقیقة قول امام پر ہی عمل ہے۔ "(فتاوی رضویہ، جلداول: ٣٨٥س، رساله اجلی الاعلام)" دفع حرج "

کے عموم میں " حاجت شرعیہ" اور " عموم بلوی" دونوں شامل ہیں۔

اُن اصولوں کی اہمیت اس امر کی متقاضی ہے کہ ان کے مفہوم شرعی کے جامع ومانع انداز میں فقہی شواہد سے وضاحت کی جائے، اسی لیے درج ذیل سوالات پیش خدمت ہیں:

- —ضرورت، حاجت، عرف، تعامل، حرج، عموم بلوی کی تعریف کیا ہے اور ان کے در میان ماہ الاِمتیاز کون کون سی چزیں ہیں ؟
  - 🗨 دینی ضروری مصلحت اور فسادو موجود و مظنون کیا چیز ہے اور ان کے مصادیق کیا کیا ہیں؟
- ⊕ (الف) یہ اسباب عبادات، معاملات، عقوبات، اباحات، محظورات، حقوق الله، حقوق العباد میں تغیر احکام و تخصیص کے باعث بنتے ہیں، یاصرف بعض میں ؟

(ب)اوران کی تا ثیر صرف اجتهادی امور کے ساتھ خاص ہے ، یا جماعی مسائل وموارد نصوص کو بھی عام ہے ؟

🕜 - بہت سے نوپیدامسائل ہیں جن کے احکام شرعیہ کی تنقیح سالہاسال تک نہیں ہوپاتی، بلکہ بسااو قات ان کے

حل کی طرف علما کی توجہ بھی نہیں مبذول ہوپاتی،ان میں عرف ناس و تعامل مسلمین کا اعتبار ہو گا یانہیں اور کیااس طرح کے مسائل میں بھی احکام شرعیہ سے لاعلمی دارالاسلام میں معتبر نہ ہوگی؟

امیدے کہ فقہ اسلامی کے نصوصِ معتمدہ سے اپنے جواب کو مزین فرماکر مشکور فرمائیں گے۔شکریہ

#### خلاصة مقالات بعنوان:

# اسباب سته وعموم بلوی کی تنقیح تلخیص نگار:مفق محمرنظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

اس عنوان پر مبسوط یا مختصر جومقالات موصول ہوئے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

#### اصحاب مقالات وآرا

| تعداد صفحات      |                                  |            |
|------------------|----------------------------------|------------|
| $\angle \Lambda$ | راقم الحروف محمد نظام الدين رضوي | (1)        |
| ۵۹               | حضرت مولاناآل مصطفيا مصباحي      | <b>(r)</b> |
| $\gamma \Lambda$ | حضرت مفتى محمد معراج القادري     | (٣)        |
|                  | متوسط مقالے                      |            |
| 14               | حضرت مفتى محمد طيع الرحمان رضوي  | (r)        |
| 1/               | حضرت مولانانصرالله رضوي          | (1)        |
| 11               | حضرت مولاناعز براحسن             | (٢)        |
| 1+               | جناب مولانامفتى بدرعاكم مصباحي   | (4)        |
| ra               | جناب مولاناصدر الورى قادرى       | (A)        |
| 1/               | جناب مولانا قاضى فضل احمد مصباحى | (9)        |
| ۲۲               | جناب مولانا ناظم على مصباحي      | (1.)       |
| ٣٢               | جناب مولانا محمد انور نظامی      | (11)       |
| IP .             | جناب مولانا عبدالو حيد مصباحي    | (11)       |
| 10               | جناب مولاناا بوالحسن مصباحي      | (11")      |

#### مخضرمقالے

| ۵ | جناب مولانأثمس الهدى مصباحي | (1) |
|---|-----------------------------|-----|

## ارباب تنقيحات

ان مقالات میں کچھامور تووہ ہیں جن پرجملہ ارباب مقالات و تنقیحات کا اتفاق ہے اور کچھامور میں اختلاف۔

#### وہ امور جن پر تمام مقالہ نگاروں کا اتفاق ہے

یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیه الرحمه کی واضح صراحت کے باعث متفق علیہ کے درجہ میں ہیں۔ ...

تعريفات

ضرورت: - اعلیٰ حضرت علیه الرحمہ نے اس کی تعریف دوطرح سے کی ہے:

ایک توفتاوی رضویہ ص:۱۵۸،ج:۱، میں جو مختصر ہے، دوسر سے فتاوی رضویہ، ص:۱۹۹،ج:۱۹، میں جوفصل ہے اور ضرورت کے تمام افراد کو جامع ومانع۔ مقالہ نگاروں نے آخیس میں سے کوئی ایک، یادونوں تعریفیں اپنے الفاظ میں بیان کی ہیں۔ مہملی تعریف: -جس کے بغیر گزرنہ ہوسکے۔

**روسری تعریف: –** مجبوری کی وہ حالت جس میں فعل یا ترکِ فعل پر کلیات خمسہ — دین ، عقل ، نسب ، جان ، مال — کا یاان میں سے کسی کلی کا تحفظ موقوف ہواور اس کے بغیروہ کلی فوت ہوجائے ، یا فوت ہونے کے قریب پہنچ جائے۔ راقم الحروف کے مقالہ میں ضرورت کے تحقق کی چھ صورتیں بھی درج ہیں:

(۱)-شدید بھوک۔(۲)-سخت پیاس۔(۳)-اکراہِ تام۔(۴)-اقتضائے کلام۔(۵)-مرضِ شدید۔(۲)-عذرِ شدید یعنی معذوری کی حالت۔

## اِس امر پر اتفاقِ راے ہے کہ

ضرورت کی تین قسمیں ہیں ☆ نادرۃ الو قوع ☆ غالبۃ الو قوع ☆ لازمۃ الو قوع \_

معذور ہونے کے لیے ضرورت لازمہ یا کم غالبہ ضروری ہے، اور محض تخفیف کے لیے نادرہ بھی کافی ہے۔ یوں ہی ضرورت کی دوسری تعریف پر بھی اتفاق ہو چ کا ہے۔

**ماجت:**-(۱)-جس کے بغیر گزر توہوسکے، مگر ضرر ہو۔

(۲)-مجبوری کی وہ حالت جس میں فعل یا ترک فعل پر کلیات خمسہ میں سے کسی کلی کا تحفظ موقوف نہ ہو مگراس کے بغیر مشقت اور حرج وضرر کاسامناکر ناپڑے۔

پہلی تعریف فتاویٰ رضوبیہ، ص: ۱۵۸، ج:۱، سے اور دوسری فتاویٰ رضوبیہ، ص: ۱۹۹، ج:۹، سے ماخوذ ہے۔ ... سیمیں میں سیمیں میں تاریخ کے ایک میں ایک میں ایک کا میں کا می

"حاجت بھی ضرورت کے مرتبہ میں آجاتی ہے۔"اس کی تشریح باتفاق رائے پیہ طے پائی کہ:

حاجت کسی خارجی سبب کی وجہ سے کلیات خمسہ یاان میں سے کسی ایک کا موقوف علیہ ہوجائے جیسا کہ بدائع، بہارِ شریعت اور فوانح کی عبار توں میں ہے۔

حاجت كى دوسميں ہيں، خاصه، عامه -دونوں ہى بمنزلهٔ ضرورت ہوسكتى ہيں، بيراقم الحروف كے مقاله ميں ہے۔
اس ميں الاشباه والنظائر كى ايك جامع عبارت سے بيوضاحت كردى گئى ہے كه "ضان درك" اور "استقراض محتاح" حاجتِ خاصه ہيں جوانسانى زندگى سے حددرجه بُڑنے كى وجه سے ضرورت كادرجه اختيار كرچكى ہيں۔ اشباه كى عبارت بيہ:
"الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامّة كانت أو خاصّة" ولهذا جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة، ولذا قلنا: لا تجوز اجارة بيت بمنافع بيت لإتحاد جنس المنفعة فلا حاجة، بخلاف ما إذا اختلف، ومنها ضمان الدرك جوز على خلاف القياس، ومن ذلك جواز السلم

على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم دفعاً لحاجة المفاليس، ومنها جواز الاستصناع للحاجة ....و في القنية و البغية: "بجوز للمحتاج الإستقراض بالربح." اه()

عرف: - ایساامر جوعام طور سے ارباب عقل و دانش کے مابین رائج ہواور عقول سلیمہ اسے تسلیم کرتی ہوں۔

تمام مقالوں کی تعریف اس کے ہم معنی ہے الفاظ مختلف ہیں۔

اس کی دفشمیں ہیں: قولی فعلی۔ فعلی کو تعامل کہاجا تاہے۔

تعامل: - ده چیز جس پرعام طور سے لوگوں کاعمل در آمد ہو۔

حضرت مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے اپنے مقالہ میں تعامل کو معاملات کے ساتھ خاص مانا ہے۔ وہ اسے بیع و شرا وغیرہ معاملات میں لوگوں کی عادات کو تعامل کہتے ہیں۔

**عادت:** وہ چیز جولوگوں کے بار بار کرنے اور برنے کی وجہ سے قلوب میں اس طرح رچ بس جائے کہ طبعی امور کی طرح اس کی بجاآ وری مہل اور آسان ہوجائے۔

راقم الحروف کے مقالہ میں "تلقی بالقبول" اور "شعار "اور" تو ارث "کوبھی عرف و تعامل سے شار کیا گیا ہے، ساتھ ہی بیہ وضاحت بھی کی گئی ہے:

عرف وتعامل كااطلاق حار طرح كے معانی پر ہوتاہے:

(۱) - وہ عرف و تعامل جو حضور سیدعالم ﷺ کے زمانتہ مبارک سے موجود ہو۔

(۲)-وہ عرف جوساری دنیا کے تمام مسلمانوں کا ہو۔

(m)-تمام بلادِ عالم کے اکثر مسلمانوں کاعرف ہو۔

(۴) - کسی ملک یاصوبے کے اکثر مسلمانوں کاعرف حادث ہو۔

پہلے تین قسم کے عرف ججت مطلقہ ہیں جوہر حال اور ہر مقام میں جت ہوتے ہیں، جیسے کتاب وسنت واجماع ہر حال اور ہر مقام میں جت ہوتے ہیں، جیسے کتاب وسنت واجماع ہر حال اور ہر مقام میں جحت ہوتے ہیں، کیوں کہ اول حدیث تقریری، دوم اجماع، سوم کتی باجماع ہے، سوم کو «سوادِ اظلم» کاموقف بھی کہ سکتے ہیں۔ اول تاخیر کی صورت میں نص کاناتخ، دوم مظہر ناسخ ہوگا، اور سوم نص سے معارض ہو تووہی رانح ہوگا۔ عام طور سے فقہاعرف و تعامل بول کرفتم چہارم مراد لیتے ہیں اور اب وہی زیر بحث ہے۔ یہ تنقیح المل حضرت علیہ الرحمہ

کے خواص سے ہے جسے میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، پھر خلاصہ کیا ہے، اس کیے اس سے کسی کواختلاف نہیں ہونا چا ہیے۔

زیر بحث عرف و تعامل کی اپنی و سعت اور پھیلاؤ کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں:

عرف عام، عرف خاص، عرف نادر — يا تعامل عام، تعامل خاص، تعامل نادر \_

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر، ص: ١١٥، القاعدة الخامسة

عرف عام: -وہ امر جو کسی ملک یاصوبہ کے بلادِ کثیرہ میں عام طور سے رائج ہو۔ عرف خاص: -جو ایک دوشہروں میں عام طور سے رائج ہو۔

عرف نادر: - وه قول يافعل جو دو چار آدميول ميں رائج ہو۔

عرف و تعامل کی تفصیل اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے رسالہ «المہنی و الدر ر »سے ماخوذ ہے جوالفاظ کے فرق و اختلاف کے ساتھ بہت سے مقالوں میں ہے۔

#### تعریفات کے سلسلے میں اختلاف

جناب مولاناتمس الهدي صاحب كے مقاله ميں عرف كى ايك تعريف بيكى گئى ہے:

"ائمهٔ دین اور اعیان اسلام جو سمجھیں اور جسے احکام شرعیہ کی بنیاد قرار دیں۔"

مولانانے "قواعد الفقه" كى درج ذيل عبارت پر اپنى تعريف كى بنياد ركھى ہے:

"عرف الشرع ما فهم منه حملة الشرع وجعلوه مبنى الأحكام. "(١)

حضرت مفتى مطيع الرحمان صاحب كے مقاله میں ہے:

تعامل: - بیج وشرااور اجاره وغیره معاملات میں لوگوں کی عادت کانام ہے۔

**حرج: -** بعض مقالات میں حرج کی تعریف مذکور نہیں، راقم الحروف کے مقالہ میں اس کی تعریف کو حاجت و

ضرورت سے عام رکھا گیاہے، تعریف درج ذیل ہے:

''الیی تنگی جس کے باعث کلیات خمسہ، یاان میں سے کسی ایک کے تحفظ میں بندے کو مشقت و دشواری پیش آئے خواہ اس کے باعث بیرکلیات فوت اور قریب بہ فوت ہول، یانہ ہول۔''

اس تعریف پر تفسیر نسفی، ابن کثیر، جلالین اور حاشیة الصاوی کے علاوہ الأشباہ والنظائر، درِ مختار، رد المختار اور فتاویٰ رضوبیہ وغیرہاکتبِ فقہ سے بھی استدلال کیا گیاہے۔ حَرَج کی تعریف میں اس عموم کی وجہ بیہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حاجت اور عموم بلویٰ کا ذکر نہیں کیاہے تووہ اسی حرج میں شامل ہیں۔

# لتنقيحي سوالات

- (۱) کیاعرف، ائمیّه دین و داعیانِ اسلام کے تفاہم کانام ہے جبیباکہ بعض مقالات سے عیاں ہوتا ہے۔
- (۲) کیا تعامل ، بیج و شرا وغیرہ معاملات کے ساتھ خاص ہے، یا معاملات کے ساتھ حقوق العباد، حقوق الله،

<sup>(</sup>۱) قو اعد الفقه، ص: ۳۷۷

عقوبات اور عبادات کو بھی عام ہے؟

(۳) - کیا حَرَج اور حاجت دو نول ایک چیز ہیں، یا حرج عام ہے اور حاجت خاص؟

(۴) - کیاحرج میں مطلقًا، نیز حاجت میں آدمی کو کام کے نہ کرنے کا اختیارِ محیح نہیں رہتا؟

(۵)-عموم بلوي کی جامع ومانع تعریف کیاہے؟

(٦)- "دنی ضروری مصلحت" کی تعریفات میں، بول ہی "فساد" کی تعریفات میں موازنہ کرکے جامع مانع تعریف

كاافاده فرمائيں \_

یہاں بیرامرواضح رہے کہ گفتگو مطلق "مصلحت" کی نہیں ہے،بلکہ" دین کی ضروری مصلحت" کی ہے ساتھ ہی ہی ہی جمی خیال رہے کہ گفتگو" عرف ناس" میں ہے،" عرفِ شرع" میں نہیں۔

# تأثيرات

(سوال: سا-الفوب)-محظورات شرعیه تین طرح کے ہیں:

**ایک:** تووہ جومباح ہونے کی گنجائش رکھتے ہیں جیسے خمر، خنزیر، میتہ وغیرہ۔

**دوسرے:** وہ جومباح تو بھی نہیں ہوتے مگران کے ار تکاب کی رخصت مل جاتی ہے جیسے کلمئہ کفر کا تلفظ تصدیقِ قلبی کی بقاکے ساتھ۔

تبسرے وہ جو کسی حال میں مباح نہیں ہوتے ، جیسے قتل ناحق ، قطع عضوِ سلم ، زناوغیرہ۔

بدائع الصنائع، درِ مختار، ر دالمحتار، بحرالرائق، فتح القدير، بهارِ شريعت وغيره ميں بيه تصريحات موجود ہيں \_

\* مخطورات کی تئیسری قسم میں ضرورت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، البتہ دوسری قسم میں رخصت اور پہلی قسم میں اباحت بوجیہ ضرورت ہوجاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہو فقہی قاعدہ" الضرورات تبیح المحظورات" محظور کی قسم اول کے ساتھ خاص ہے۔ راقم السطور محمد نظام الدین رضوی، مولانا آل مصطفی مصباحی اور مولانا صدر الوری مصباحی کے مقالات میں اس کی وضاحت ہے اور اکثر مقالوں میں سکوت ہے۔

البته مولاناتمس الهدى صاحب، ڈاكٹر محب الحق صاحب اور مولاناار شاداحر صاحب كے دوسرے عنوان كے مقالوں ميں قاعدہ "الضرورات" و تمام محظورات سے عام ركھا گياہے۔

اس پراکٹر کا اتفاق ہے کہ" الصرورة تتقدر بقدرها"اور بعض مقالہ نگار ساکت ہیں۔البتہ مولانا بدرعالم صاحب کے مقالہ میں تفسیر خازن سے یہ منقول ہے کہ:

"أمّا المخمصة فلا تخلو، إن كانت دائمةً فلا خلاف في جواز الشبع منها، وإن كانت نادرة فاختلاف العلماء فيه." جس سے بقدر ضرورت سے زائد کے تناول کا بھی جواز ثابت ہو تا ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ یہ کس

امام کامذہب ہے، کیوں کہ ہم مذہب امام عظم پر شخقیق کے لیے پابندہیں۔

اجماعی، اجتهادی میں میں میں میں میں میں میں میں احت ہے کہ ضرورت عبادات، معاملات وغیرہ جمی میں نیز منصوص، اجماعی، اجتهادی تمام ہی مسائل میں موثر ہے۔

\* ضرورت فرض کے در جہ میں ہے اور حاجت واجب وسنن مؤکدہ کے در جہ میں۔(۱)

حاجت جب درجۂ ضرورت میں آجائے تواس کی تاثیر وہی ہے جو ضرورت کی ہے، میشفق علیہ ہے۔البتہ مطلق حاجت سے حرام قطعی و حرام لعینہ میں تخفیف ہوگی یانہیں؟اس بارے میں سیمینار میں اس بات پراتفاق ہواکہ محرمات قطعیہ میں شخفیف کی موجب نہیں۔

اکثر مقالوں میں تعریف مطلق ہے جوعموم کی طرف مشعرہے جیسے یہ تعریفات:

🖈 -جس سے احتراز مشقت و پریشانی کا باعث ہو۔

☆-جس کے کرنے میں مضرت ومشقت ہو۔

☆-جوباعثِ مضرت ومشقت ہو۔

🖈 -احکام شرع میں تنگی، د شواری، مشقت وغیرہ۔

حضرے فتی مجمد طبع الرحمان صاحب کے مقالہ میں حرج کی تعریف میں حاجت کی تعریف کوذکر کرکے یہ بتایا گیاہے کہ اس کو ضرر ، حاجت اور بلوی بھی کہتے ہیں۔ حرج کی صورت میں آدمی مجبور ہوجا تا ہے ، اسے کام کے نہ کرنے کا اختیار کیج نہیں رہتا۔

عموم بلوكى: عام طور سے اس كى درج ذيل تعريف ہم معنى الفاظ سے كى گئ ہے:

''وہ حالت وکیفیت جس کے باعث عوام وخواص بھی مخطور شرعی میں مبتلا ہوں اور دین، جان، عقل، نسب، مال یاان

میں سے کسی کے تحفظ کے لیے اس سے بچنا حرج ومشقت وضرر کا سبب ہو۔ "[راقم الحروف]

بير تعريف بھي حاجت وضرورت دونوں كوعام ہے۔

اس تعریف پر علامه سید شریف جرجانی کی کتاب «کتاب التعریفات »، ہدامیہ، نتائج الافکار، تبیین الحقائق، اشباہ، جامع المضمرات، فتاوی رضوبیہ اور بہارِ شریعت سے استناد کیا ہے، اور فتح القدیر سے ایک صریح عبارت بھی پیش کی ہے۔ فتح القدیر کی عبارت بیہ ہے: القدیر کی عبارت بیہ ہے:

"لأنها [البلوي] إنما تتحقق بأغلبيّة عسر الانفكاك. "(r)

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضو یه، ص:۹۵،۵۹، ج:۱، رضا اکیدُمی

<sup>(</sup>٢) فتح القدير، ج:١، ص:١٧٩

اس کے برخلاف بعض مقالات میں بیہ صراحت ہے کہ اس میں عوام وخواص سب کا ابتلا ضروری نہیں ، ایک فرد کا ابتلا بھی کافی ہے۔

ہیرائے مولاناانور نظامی صاحب کی ہے۔ غنیہ ،ردالمخیار اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے قراءت میں غلطی سے متعلق ایک مسللہ کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے موقف پر بایں طور استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"جیساکہ قراءت میں ایسی ملطی جس سے معنیٰ فاسد ہوجائے اصل مذہب میں مفسدِ نماز ہے مگر متاخرین فقہانے عوام کی جہالت عامہ کودیکھتے ہوئے عدم فساد کا حکم دیا ہے اور اس کی وجہ عموم بلویٰ بتائی جب کہ اس میں خواص مبتلانہیں۔" بعض مقالات میں صرف ہیہ ہے:

جس میں عوام وخواص سب مبتلا ہوں۔ بیراے مولاناتھس الہدیٰ صاحب کی ہے۔

حضرت مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کے مقالہ میں اسے حاجت کا ہم پلہ گردانا گیا ہے، فرق یہ ہے کہ بلویٰ جب عمومی صورت اختیار کر لے تواسے عموم بلویٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔

موصوف نے درج ذیل عبارات پراپنے موقف کی بنیادر کھی ہے۔

(۱)-عنابیہ میں ہے:

"فيه البلوي لحصوله بغير فعله فجاز أن يجعل معذورا بخلاف العمد. "(١)

(۲)-مبسوط سرخسی میں ہے:

"معنى البلوي في الماء المستعمل ظاهر فإن صون الثياب عنه غير ممكن."اه<sup>(٢)</sup>

(۳)-اسی میں ہے:

"ان البلوى التي وقعت الإشارة في الهرّة موجود ههنا فإنما تسكن في البيوت ولا يمكن صون الأواني عنها. "اه (٣)

## دىنى ضرورى مصلحت:اس كى تعريف مين برااضطراب،

(۱)- دین کااہم اور ضروری کام جس کی بجاآوری میں مفسدہ کم اور صلحت زیادہ ہو۔

بیرائے راقم سطور محمد نظام الدین رضوی ہفتی محمد معراج القاری ، مولانا محمد صدر الوری قادری ، مولانا قاضی فضل احمد اور مولانا آلِ مصطفے مصباحی کی ہے۔

راقم الحروف کے مقالہ میں اس تعریف پر درج ذیل عبارات سے استدلال کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عنایه، ج: ۱، ص: ۲۲۱

<sup>(</sup>۲) مبسوط سر خسی، ج: ۱، ص: ۲3

<sup>(</sup>۳) مبسوط سرخسی، ج:۱، ص:٥

☆-اشاه میں ہے:

"وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة." (١)

☆-فتاوى رضوبيرميں ہے:

"لأن استثناء الضرورات ومُراعاة المصالح الدينية الخالية عن مفسدة تربو عليها." جناب مولانا محمد الورى صاحب في جس عبارت سے استناد كيا ہے اس ميں مثالوں سے مزيد وضاحت كردى گئے ہے، لكھتے ہيں:

"وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، فمن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو الستر أو الاستقبال بأن في كل ذلك مفسدة ومتى تعذر عليه شيئ من ذلك جازت الصلاة بدونه ومنه الكذب مفسدة محرمة وهى متى تضمن جلب مصلحة ترد عليه جاز كالكذب للاصلاح بين الناس وعلى الزوجة لاصلاحها."(٢)

(۲)-کسی فعل کاابیاہوناکہ اس کے بغیر دین ، جان ، عقل ، نسب ، مال کا نقصان نہ ہو۔ بلکہ فائدہ مقصورہ کا حصول ہو۔ بیر منفعت کے در جبر میں ہے۔

یں سین سین ہوئی ہے ' مصلیع الرحمٰن صاحب کا ہے۔ اس تعریف پر انھوں نے فتاویٰ رضوبہ کی درج ذیل عبارت سے استناد کیا ہے:

> ''اگر ہیے بھی نہ ہو مگر حصول مفید ہے نفسِ فائدہ مقصودہ اس سے حاصل ہو تا ہے تو منفعت۔'' (۳) (۳) - کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے دینی فائدہ ہو،مصلحت کا حصول ہو جیسے تدوین قرآن۔

بدرائے مولاناعبرالوحید مصباحی کی ہے۔

(۴)-کسی دینی امرمہم کی بقاو تحفظ مقصود، یا قوم مسلم، یاکسی ایک ہی بندۂ مومن پر فی الحال کوئی آفت ہو تواس کے دفاع کے لیے، یاستقبل میں کسی آفت کا اندیشہ غالب ہو تو حفظ ما تقدم کے طور پر اس کی تدابیر اختیار کرنا۔

یہ موقف جناب مولانا بدرِ عالم صاحب کا ہے۔ مولانا نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ ایسی صورت میں کسی دینی امرمہم کی بقاکے لیے قولِ امامِ اظلم کے خلاف بھی فتوکی دینارواہے۔ اور مجد دِ اظلم امام احمد رضارحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ کی کتاب "اجلی الاعلام" کی ایک کمبی عبارت سے اپنے موقف پر استدلال کیا ہے۔

فساو: (۱)-شریعت کے جاد ہُ اعتدال سے انحراف، اس کے خلاف جراًت و بے باکی اور معصیت کاار تکاب۔ بیہ موتف راقم سطور محمد نظام الدین رضوی، مولانا محمد صدر الوریٰ صاحب، مولانا قاضی فضل احمد صاحب وغیرہ متعدّ د

<sup>(</sup>۱) الاشباه والنظائر، ص: ١١٥

<sup>(</sup>٢) الاشباه والنظائر، ج: ١، ص: ١٢٦

<sup>(</sup>m) فتاوي رضو يه، ج: ٩، نصف اخير، ص: ١٩٩.

مقالہ نگاروں کا ہے۔ راقم الحروف کے مقالہ میں بطور دلیل بیضاوی شریف کی بیعبارت ہے:

"والفساد خروج الشئ عن الإعتدال ، والصلاح ضدّه وكلا هما يعمان كلّ ضار و نافع و منه اظهار المعاصى، والإهانة بالدين فإن الإخلال بالشرائع ، والاعراض منها مما يوجب الهرج والمرج ويخل بنظام العالم."

(۲)-ایساکام جس کے کرنے سے فساد ہو۔

یه نظریه مولاناعبدالوحید مصباحی کاہے۔

یہ حریب بعد بہت کے سات ہونا کہ اس سے دین، عقل، جان، نسب، مال کے فوت ہونے یاان میں نقصان آجانے کی راہ کھلے۔ پیش کیے ہیں اور کفاریہ، بحر الرائق، درِ مختار اور رد المختار سے استدلال کرتے ہوئے فتاویٰ رضوبہ کی بیر صریح عبارت بھی پیش کی ہے۔ فتاویٰ رضوبہ میں ہے:

" افتائى مراراً بعدم انفساخ نكاح امرأة مسلم بارتدادها لما رأيت من تجاسرهن ومبادرة الى قطع العصمة مع عدم استرقاقهن في بلادنا ولا ضربهن ولاجبرهن على الاسلام "()

(۴) - کسی مسله پرعمل کرنے سے فساد پیدا ہوجائے، یااس کاظن غالب ہوجائے۔

یہ مؤقف مولاناانور نظامی مصباحی کاہے۔

\* راقم سطور (محمد نظام الدین رضوی) کے مقالہ میں بیہ صراحت ہے کہ حرج بھی حاجت کے درجے میں ہوتا ہے اور بھی ضرورت کے درجے میں ہوتا ہے اور اکثر ضرورت کے درجے میں ہوتا ہے اور بھی ضرورت کے ، اور اکثر مقالوں میں اسے حاجت و ضرورت سے عام رکھا گیا ہے اس کا بھی مطلب وہی ہے البتہ بعض مقالوں میں حرج، حاجت، عموم بلوی کو ایک درجہ میں رکھا گیا ہے ۔ ظاہر ہے کہ اس اختلاف سے حرج و حاجت کی تاثیر میں بھی اختلاف ہوگا۔

- یہ امر بھی مختلف فیہ ہے کہ عموم بلویٰ کا تعلق افعالِ اضطرار یہ سے ہے ، یاغیر اضطرار یہ سے ۔ اکثر کا موقف یہ ہے کہ یہ ضرورت کے درجہ میں ہو تواس کا تعلق افعالِ اضطرار یہ سے ہوگا ، ور نہ غیر اضطرار یہ سے ۔
- ا عام طور پر مقالہ نگاروں نے عرف و تعامل کی دو تسمیں عام و خاص بتاکر دونوں کو ہی اسباب ستہ سے شار کیا ہے مگر جناب مولانا شمس الہدی صاحب کی رائے میہ ہے کہ صرف عرف عام اسباب ستہ سے ہے۔
- اس پرسب کا اتفاق ہے کہ عرف و تعامل معاملات میں مؤثر ہوتے ہیں، کیکن معاملات کے سوادیگر ابواب مثلاً حقوق اللہ، حقوق العباد، عقوبات، عبادات میں مؤثر ہوتے ہیں یانہیں، اس میں بھی اخیر کے سوا پر اکثر کا اتفاق ہے، رہ گیا

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضويه، ج: ۱، ص: ۳۹۳، ۳۹۶

عبادات کامسکلہ توبیع کہ الآراہے۔اس سلسلے میں سیمینار میں باتفاق رائے بیا طے ہوا۔

"عبادات کی تین قسمیں ہیں: ایک تووہ جن کے ارکان من جانب شرع متعیّن ہیں، او قات مقرر ہیں، ان کی ہیئت ترکیبیہ منصوص ہے جیسے فرض نماز، روزہ، حج، اعتکافِ مسنون۔ **روسمر کی** وہ جن کے نہ ارکان معین ہیں، نہ او قات، نہ ہیئت ترکیبیہ، برسبیل اطلاق ان کے کرنے کا حکم دیا گیا جیسے درود شریف پڑھنا، محبوبانِ خدا کا ذکر کرنا۔ ت**یسر کی** وہ جن میں کچھ متعیّن نہ ہوں جیسے نفل نمازیں، زکوۃ، عمرہ وغیرہ۔"

ان تین قسموں میں دوسری قشم کااثبات تعامل سے ہوسکتا ہے، باقی دوسمیں زیر بحث ہیں۔ سے قبل نے دم مزین اس مند پر سریں تندہ

جب كه راقم الحروف (محمد نظام الدين رضوی) كاموقف بيه ہے كه:

عبادات کے ان سارے اقسام میں عرف و تعامل کا اعتبار ہے اور اس کثرت سے ہے کہ اگر کوئی فقیہ اس کے شواہد کا استقصاکرے توالک ضخیم کتاب تیار ہوجائے۔

ہاں وہ امور (۱) جو شریعت کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوئے عقل ان کی تعیین سے قاصر ہے۔ یا (۲) شریعت نے کوئی خاص وضع وہیئت متعین فرمادی ، یا (۳) کچھ خاص اذکار خاص مقاصد کے لیے تعلیم فرمائے۔ ان میں عرف ناس کا اعتبار نہ ہوگا ، وہ ہماری بحث سے خارج ہیں۔ افقہ امت اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان نے اس خصوص میں بڑی تحقیقی اور جامع گفتگو فرمائی ہے۔ جس سے عیاں ہوتا ہے کہ درج بالا تینوں امور عرف وعادت کے دائر کا اثر سے باہر ہیں۔ آپ رقم طراز ہیں:

#### عبادات ميں:

(أ)" وہ امور جن کی طرف عقل کو اہتدا نہیں مثل تعین او قات وعد در کعات و ترتیب افعال ووحدتِ رکوع و تعددِ سجدات اور تجدید نصاب و مصرفِ زکاۃ اور وقت و مکانِ و قوف اور مطاف وعد دِ اَشُوَاطِ سعی وطواف وغیر ہاقطعاً توقینی (شریعت کے بتانے پر موقوف) ہیں۔

(۲) یوں ہی وہ اوضاع وہیآت کہ شارع نے ایسے امور میں محد دود معین فرمائے اور مجملات کتاب کے بیان واقع ہوئے، جن کی تعیین کی طرف امثال:"صَلُّوا کَمَارَ أَیتُمُوْنِی اُصَلِّی ." (نماز پڑھو جیساکہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔) نے ارشاد فرمایا۔

(۳) اسی طرح وہ اذکار وافعال مخصوصہ کہ او قات خاصہ پر غایات ومقاصد معینہ کے لیے علیٰ وجہ التعیین مقرر ہوئے اور مکلفین ان کی طرف مطلقات وعمومات سے دعوت نہ کیے گئے ۔ جیسے تکبیر تحریمہ، وتحلیل نماز، وتشہد واذان واقامت وغیرہا۔

یہی وہ اشیابیں جنھیں توقیفی کہاجا تاہے۔

(٣) ان کے سواباتی تمام امور جن میں نصَّاو دلالۃ مُشرع مطہر سے تحدید و خطر اور توقیف و حجر ثابت نہیں۔اگر چه وہ انھیں توقیف توقیف نہیں، اگر چه بوجہ تعلق ولہذا وہ انھیں توقیف توقیف نہیں، اگرچہ بوجہ تعلق ولہذا دعائے قعدۂ اخیرہ صرف الفاظ واردہ پرمقصود نہیں، ہرخض جو چاہے دعاکر سکتا ہے۔ بعد اس کے کہ کلام ناس سے مشابہ نہ

ہو۔اس طرح عیدین وغیرہاکے خطبے خصوصاً خطبۂ جمعہ کو شرطِ صحتِ نماز ہے ان میں الفاظ مرویہ پراقتصار نہیں۔

یہ صورت چہارم اعنی متعلقات بلکہ بعض افراد صورت سوم بھی انظار مجتہدین کے جولا نگاہ ہیں بعض نے ان میں کسی کوشم اول سے خیال فرمایا اور وقوف لازم کھہرایا، اور بعض نے قسم دوم سے سمجھا اور رخصت کا حکم بتایا، ورنہ نہ قسم اول میں ارسال واطلاق معقول، نہ دوم میں، جہال شرع نے اطلاق کو کام فرمایا تحدید و تقیید نامقبول۔

ہاں کسی سنت ثابتہ کواٹھادینا، کوئی نیاامر مزاحم و مراغم سنت پیداکرناکسی حال روانہیں۔ <sup>(۱)</sup>

اس تفصیل سے بیدامر مستفاد ہوتا ہے کہ عبادات میں جوامور توقیفی نہیں ہیں ان میں عرف وناس معتبر ہے۔ بس شرط پیہے کہ وہ عرف کسی سنتِ ثابتہ کے خلاف نہ ہو۔

#### دلائل وشواہد

(۱) الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْدَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ \_ (٢)

ہمیں صراط شتقیم (سیرهی راہ) پر حلاا ،ان لوگوں کی راہ جن پر تونے انعام کیا۔

اس آیهٔ کریمه میں «صراط مستقیمه» سے "طریق سلمین" مراد ہے۔ جنال چه مفسر قرآن حضرت علامہ قاضی بیضاوی ﷺ فرماتے ہیں:

لاخِفاء فيه أنَّ الطِّر يق المستقيم مايكون طر يق المومنين.

بلاشبهه ''صراط شتقیم '' مومنول کی راه ہے۔ (۳)

تفسير خزائن العرفان ميں ہے:

"صراط منتقیم" سے "طریق مسلمین" مراد ہے۔ جن امور پر بزرگان دین کاعمل رہا ہووہ صراط منتقیم میں داخل ہے۔" اور مسلمانوں کا تعارف و تعامل بلاشہہ طریق مسلمین ہے جس کے عموم میں عبادات بھی یقینا داخل ہیں، جیسے

اجماع، قیاس، استحسان طریق مسلمین ہیں اور عبادات میں بھی ججت تسلیم کیے جاتے ہیں۔

(٢) حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وَ اللَّهُ اللَّهُ ن فرمایا:

مَارأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنٌ ومارأوا سَيّئًا فهو عند الله سَئيُّ.

<sup>(</sup>١) حاشيه اذاقة الاثام لِمانِعي عمل المولد والقيام. ص:١٣٥

<sup>(</sup>٢) الأية:٥،٦، سورة الفاتحة.١

<sup>(</sup>m) انوار التنزيل (معروف به تفسير بيضاوي ص: ١٠)

<sup>(</sup>٣) مسند امام احمد بن حنبل ص:٣٧٩، ج:١، مستدرك حاكم، ص:٧٨، ج:٣، فضائل ابي بكر صديق، مسند بزار، كتاب المدخل للبيهقي، مسند ابو داؤد طيالسي، حلية الاولياء لإبي نعيم، ص:٣٧٦،٣٧٦ ج:١، ذكر الطفاوي الدوسي.[مرتب]

فَها رأَهُ المومنون حَسَنًا فَهو (عند الله) حسن ومارأَهُ المومنون قبيعًا فَهو عند الله قبيح. (\*) حسن عام كوابل ايمان فتيح جانين وه الله ك نزديك بحن فتيح بيان فتيح جانين وه الله ك نزديك بحن فتيح بيا و فتيح بيان فتيح بيان و الله ك نزديك بحن فتيح بيان فتيح بيان و الله ك نزديك بحن الل

اور ہدایہ ص:۲۸۷، ج:۳، باب الاجارہ الفاسدہ میں ہے کہ بیہ بات اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمائی ایساہی بدائع الصنائع جلداول ص:۱۳۸، مطبع بیروت نیزص:۳۶۷، بحث نثویب میں بھی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

اس حدیث پاک میں ''ما'' کا لفظ عام ہے جس کے افراد میں معاملات کے ساتھ عبادات بھی شامل ہیں۔اس کی تائیداس امرسے بھی ہوتی ہے کہ صاحب ہدایہ ڈرائشن کے یہ حدیث معاملات کے ایک مسئلے میں اور صاحب بدائع نے عبادات کے ایک مسئلے میں تعامل کی جمیت کے ثبوت میں پیش کی ہے۔

یہ لکھنے کے کئی ماہ بعد ججۃ الخلف، تاج المحققین علامہ فقی محمد نقی علی خان قادری برکاتی ڈِاللَّظِیْمَ کی کتاب مستطاب "اصول الرشاد" و کیسی جس میں آپ نے یہی صراحت بڑے مضبوط انداز سے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

(١) حلية الأوليا، ص: ٣٧٥، ٣٧٥، ج: ١، ذكر الطفاوي الدوسي، دار الفكر، بيروت (مرتب)

(٢) نصب الرابيه مين امام حافظ جمال الدين زيلعي وُلِنسُنطُ في في اس حديث ك تعلق سے بدانكشاف فرمايا، وقم طراز بين:

"قلتُ: غريبٌ مرفوعاً، ولم اجده إلا موقوفاً على ابن مسعود، وله طرق رواه احمد في مسنده عن زِرّ بن جيش عن عبد الله بن مسعود. ومن طريق احمد رواه الحاكم في "المستدرك" في فضائل الصحابة وزاد فيه، وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلف ابو بكر، وقال صحيحُ الاسناد، ولم يخرجاهُ.

وكذلك رواه البزار في مسنده والبيهقي في "كتاب المدخل" و رواه ابو داؤد الطيالسي في "مسنده" إلا أنّهٔ قال عوض: سَئي، قبيح، ومن طريق أبي داؤد رواه ابونعيم في "الحلية" والبيهقي في "كتاب الاعتقاد" وكذلك رواه الطبراني في "معجمه" انتهى ملخصاً." (نصب الراية لأحاديث الهداية ص:١٣٣، ج:٤، باب الاجارة الفاسدة)

اور در ایه فی تخریج احادیث الهدایه میں نصب الرابیکی تلخیص ان الفاظ میں ہے:

"لم اجده مرفوعًا اخرجه احمد موقوفاً على ابن مسعود باسناد حسن وكل اخرجه البزار والطيالسي والطيالسي والطيالسي والطيونعيم في ترجمة ابن مسعود والبيهقي في كتاب الاعتقاد ، وأخرجه أيضا من وجه الخر عن ابن مسعودٍ.اه." (على هامش الهداية، ص:٢٨٧، ك:٣، باب الاجارة الفاسدة، مجلس بركات)

غمز العيون والبصائر شرح الاشباه والنظائر مي ي:

قال السخاوى في المقاصد الحسنة: حديث: "مارأه المسلمون حسنًا" رواه احمد في كتاب السنّة من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو موقوفٌ حسنٌ انتهى.

(ص:۱۱٦، مطبع نول کشور لکهنؤ، ۱۲، ن.ر. مرتب)

"تعامل جس طرح معاملات میں جت ہے اس طرح عبادات میں معتبرہے کہ لفظ" مَا" ان ابن مسعود وَ اللَّهُ اور سَبِيْل الْمُو منين كريمه (اوراتبعو السِّوا دَ الأعظم حديث (الله ميں دونوں طرح كے احكام كوشامل اور علما دونوں طرح كے احكام اس بنا پر كرتے ہیں كہ بعض ہم نے بھى ذكر كيے اور كوئى فارقِ عقلى وسمعى محقق نہيں تو تخصيص اس كى معاملات كے ساتھ محض ہے ۔ " (الله معنى ہے ۔ " (الله معن

ان دلائل سے عبادات کی ہرقشم میں عرف وعادات کا معتبر ہونا ثابت ہوتا ہے۔اب ہر نوع کے دلائل کے نمونے الگ الگ ملاحظہ فرمائے۔

# عبادات كى نوع اول نماز وغيره ميس عرف وعادت كااعتبار

(سا)عبادات کی نوع اول میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جوبلاشبہہ توقیفی ہے اور قراءت نماز کے اہم ار کان

سے ہے، جوبالا جماع فرض ہے۔ ارشادِ باری ہے:

فَاقْرَءُوامَا تَيَسَرَ مِنَ الْقُرُانِ (٣)

تم قراءت كروجو قرآن سے آسان ہو۔

مگریة قراءت کتنی مقدار فرض بے، اس کا تعین عرف ناس سے کیا گیا ہے، یعنی کم سے کم جتنی مقدار قراءت کرنے والے کو عرف میں "قاری قرآن" کہاجائے امام عظم وَالتِّنَ اللَّهِ مقدار ایک آیت اور صاحبین رحم ہااللہ تعالی تین آیات بتاتے ہیں۔ جیسا کہ امام این الہمام رحمہ اللہ تعالی نے فتح القدیمیں اس کی صراحت فرمائی، جس کی وضاحت الحلی حضرت علیہ الرحمہ کے الفاظ میں بیہے: اقول: تقریرہ: أنّ الإمام و صاحبیّه رضی الله تعالیٰ عنهم اختلفوا فی فرض القراءة،

فقالا: ثلثُ قصار، أو أية طويلة ما يعدل ثلثًا، لأنَّهُ لا يسمّى في العرف قاريًا بدونه.

وقال: بل أية، فإنّها إذا كانت كذلك عُدّ قاريًا عرفًا، بخلاف مادون الأية.

فالخلاف بين الإمام و صاحبيه مبنى على الخلاف في قيام العرف في عدّه قار يًابالقصيرة، قالا : لا - وهو يمنع، اه ملخصًا.

میں کہتا ہوں ،اس کی تقریر بیہ ہے کہ امام عظم اور آپ کے صاحبین قاضی امام ابو پوسف وامام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے

<sup>(</sup>۱) وَمَنْ يَّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ هر بَعْنِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْبُوْمِنِيْنَ نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ طُ وَسَآءَ تُ مَصِيْرُ الاَوْلَ مِلْمانوں کی راہ ہے جداراہ چلے، ہم اُسے اُس کے مال پر چھوڑ دیں گے اور اُسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیاہی بری جگد بلٹنے کی . (سورة النسآء، آیت: ۱۱۵)

اس آیت سے ثابت ہواکہ طریق سلمین ہی صراط متنقیم ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہواکہ جماعت پراللہ کا ہاتھ ہے۔ (خزائن العرفان)

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء لأبي نعيم، ص: ٤٢، ج: ٣ و مجمع الزوائد، ص: ٢٢٨، ج: ٥ و ص: ٢٢١ ج: ٥ و نسائي

<sup>(</sup>m) اصول الرشاد لقمع مبانى الفساد، ص: ٧٥، مبحث سوم، قاعده: ٨

<sup>(</sup>۴) سورة المزمل،۷۳، آیت:۲۰

در میان فرض قراءت کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہے۔ صاحبین رحمہااللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرض تین چھوٹی آیات ہیں، یاایک بڑی آیت جوتین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، کیوں کہ عرف میں اس سے کم پڑھنے والے کو قاریِ قرآن نہیں کہاجاتا۔ اور امام اظم ابو حنیفہ حمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرض ایک آیت ہے، کیوں کہ ایک آیت کی مقدار جب کوئی تلاوت کرتا ہے تواسے عرفاً قاریِ قرآن کہاجاتا ہے، اس کے برخلاف ایک آیت سے کم پڑھنے والے کو عرف میں قاریِ قرآن نہیں کہاجاتا۔

توامام عظم اور آپ کے صاحبین کے اختلاف کی بنیاد اس امر پر ہے کہ ایک چھوٹی آیت پڑھنے والے کو "قاریِ قرآن" کہنے کاعرف ہے یانہیں۔صاحبین فرماتے ہیں: "نہیں ہے" اور امام عظم فرماتے ہیں کہ: "اس کاعرف ہے۔ "(ا) امام عظم اور صاحبین کے در میان اختلاف کا سبب سیہ کہ اس باب میں نزولِ قرآن کے وقت کاعرف معتبر ہے، اور وہ عرف کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف روایات ان بزرگوں کو پہنچیں اور ظاہر سیہ ہے کہ جوروایت امام عظم کو پہنچی وہ صاحبین کونہ پہنچ سکی، اس لیے ترجیح مذہب امام کو ہے۔

(۳) نماز میں ہاتھ کہاں باندھاجائے، ناف کے نیچے، یاسینے کے نیچے۔اس کی بنیاد فقہانے عرف پرر کھی ہے، جیسا کہ فتح القدیر کے درج ذیل جزئیہ سے عیاں ہے:

وكونُهُ تَحْتَ السُّرَّةِ أو الصّدر كما قال الشّافعي لم يثبت فيه حديث يوجب العمل فيها على المعهود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام، و المعهود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام، و المعهود في الشّاهد منه تحتُ السُّرّة. اه

نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جائے یا بقول امام شافعی سینے کے نیچے؟ اس کے بارے میں کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں جس پرعمل واجب ہو، لہذا قیام خطیمی میں جہاں ہاتھ باندھنامعہود و متعارف ہے وہیں ہاتھ باندھا جائے اور اس

بارے میں معہود سے کہ بڑوں کے دربار میں ہاتھ ناف کے بنیچ باندھتے ہیں۔

(۵)بارگاوالی کاادب میہ کہ اچھے کیڑے زیب تن کرکے نماز پڑھیں۔ار شادباری ہے:

خُنُوْ ازِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. (٣)

ا پنی زینت لوجب مسجد میں جاؤ۔

زینت سے مرادلباسِ زینت ہے مگر عرف وعادت کے خلاف نہ پہنے ور نہاس کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی۔ درِ مختار میں ہے:

"وكره صلوته في ثياب بذلة يلبسهافي بيته ومهنة أي خدمة، إن له غيرها وإلالا."

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ص: ۲۲۷، ج: ١ باب الغسل، رساله ارتفاع الحجب، رضا اكيدُمي، ممبئي

<sup>(</sup>۲) فتح القدير،ص:۲۶۹،ج:۱، باب صفة الصلوة (پاكستان) و ص:۲۹۲، ج:۱، باب صفة الصلوة، بركات رضا، پور بندر، گجرات.

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف:٧، آيت: ٣١

ردالمختار میں ہے:

"قال في البحر: وفسرها في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته و لا يذهب به إلى الأكابرو الظاهر أن الكراهة تنزيهة.اه." (1)

فتاوی رضویه میں ہے:

'دکسی کپڑے کو ایسا خلاف عادت پہننا جسے مہذب آدمی مجمع یا بازار میں نہ کرسکے اور کرے توبے ادب، خفیف الحرکات سمجھاجائے یہ بھی مکروہ ہے۔ جیسے انگر کھا پہننا اور گھنڈی یا باہر کی بند نہ لگانا، یا ایساکر تاجس کے بٹن سینے پر ہیں پہننا اور بوتام اتنے لگانا کہ سینہ یا شانہ کھلارہے۔'' (۲)

در مختار میں ہے:

"وكره تحريماً سدل ثو به أي ارساله بلا لبس معتاد." وكره

(۲) کیڑے الٹا پہننا، اوڑ ھنابھی مہذب لوگوں کے عرف وعادت کے خلاف ہے اس لیے اس طور پر نماز پڑھنا بھی باعث کراہت ہے۔

فتاوی رضویه میں ہے:

''کپٹراالٹا پہننا، اوڑھناخلاف معتاد (عادت) میں داخل ہے اور خلاف معتاد جس طرح کپٹرا پہن کریااوڑھ کربازار میں یااکابرکے پاس نہ جاسکے، ضرور مکروہ ہے کہ دربار عزت احق بادب وتعظیم ہے۔'' (م)

(ک) اور اگر کچھ کپڑوں کے بغیر بٹن لگائے پہننے کاعرف ہو تواضیں اس طور پر پہن کر نماز پڑھنا باعث کراہت نہ ہوگا۔ فتاویٰ رضوبیہ میں ہے:

"انگر کھے پر جوصدری یا چغہ پہنتے ہیں اور عرف عام میں ان کاکوئی بوتام بھی نہیں لگاتے اور اسے معیوب بھی نہیں سمجھتے تو اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے کہ بیہ خلاف معتاد نہیں۔" ھذا ماظھر لی من کلماتھم، والعلمُ بالحقّ عند ربّی." (۵) (۸) عمل کثیر سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، لیکن ' قمل کثیر'' ہے کیا، یہ عرف سے متعیّن ہوگا۔ اشباہ میں اعتبار عرف

وعادت کے فقہی شواہدسے ایک بیہ بھی شار فرمایا:

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ، ج: ۲، ص: ۷۰ ، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها من كتاب الصلوة، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضو يه، ص:٤٤٧، ج:٣، باب مكروهات الصلوة، رضا اكيد مي، ممبئي

<sup>(</sup>٣) درِ مختار، ص:٤٧)، ج:٢، بآب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها

<sup>(</sup>۴) فتاوي رضو يه، ص:٤٣٨، ج: ٣، باب مكروهات الصلوة، رضا اكيدُمي، ممبئي

<sup>(</sup>۵) فتاوي رضو يه، ص:٤٤٧، ج:٣، باب مكروهات الصلوة، رضا اكيد مي، ممبئي

"ومِن ذلك العملُ المفسدُ للصّلاة، مفوّض إلى العرف، لوكان بحيث لوراه راء يظنّ أنّهُ خارج الصّلاة." (1)

جوعمل نماز کوفاسد کر دیتا ہے اس کی تعیین بھی عرف کے حوالے ہے ، بیروہ عمل ہے جس میں مشغول شخص کو دیکھ کر بیر گمان کیا جائے کہ وہ نماز سے باہر ہے۔

(۹-۱) دجوب ج کے شرائط سے ہے: "زادراہ اور سواری پر قادر ہونا" ارشاد باری ہے:

وَيِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ النَّهِ سَبِيلًا \_(")

اور اللّٰدے لیے لوگوں پر ہیت اللّٰہ کا حج ہے ، جو شخص اس کے راستے کی استطاعت رکھے۔

راستے کی استطاعت میں زادراہ بھی داخل ہے اور سواری بھی۔ گر ''زادراہ'' اور ''سواری'' سے کیا مراد ہے ، اسے شریعت نے لوگوں کے عرف وعادت پر موقوف کر دیاہے۔

در مختار میں ہے:

"(الحبّ فرض على ذى زادٍ) يصح به بدنُهُ، فالمعتاد اللّحم ونحوهُ، إذا قدر عليه خبزو جبن لا يعدّ قادرًا (وراحلةٍ) مختصة به وهو المسمّى بالمقتب اه. (٣)

اور ردالمحار میں شیخ عبداللہ عفیف کی شرحِ منسک کے حوالے سے "راحلة" کی بیدوضاحت نقل کی ہے:

"يعتبر فى كلّ مايليق بحاله عادةً وعرفًا، فمن لايدر إلاّ عليها أى على المحفة وهو التخت المعروف فى زماننا. اعتبر فى حقّه بلا ارتياب، وان قدر بالمحل اوالمقتب فلا يعذر ولوكان شريفًا أوذامروة. اهم."(٣)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"والرّاحلةُ تعتبر في حقّ كلّ انسانٍ مايبلغهُ فمن قدر على رأس زاملة وأمكنه السّفر عليه وجب، وإلاّ فان كان مترفها فلا بدّ مِن أن يقدر على شقٍ محمل. اهر. (۵)

ان عبارات كى ترجمانى فقيه الامت حضرت صدر الشريعة رَمُّ النَّعْلِيَّةِ نِهِ ان الفاظ ميں فرمائى ہے:

''سواری سے مراداُس فشم کی سواری ہے جوعر فاً اور عادةً اس شخص کے حال کے موافق ہو۔ مثلاً اگر متمول آرام پسند ہو تواس کے لیے شقد ف در کار ہوگا۔

<sup>(</sup>١) الاشباه والنظائر ، ص:١١٧ ، القاعدة السادسه: العادة مُحكّمة

<sup>(</sup>٢) آيت: ٩٧، سورة: آلِ عمران٣.

<sup>(</sup>m) الدر المختار على هامش رد المحتار، ص: ١٥٤، ج: ٢، كتاب الحج

<sup>(</sup>۴) رد المحتار، ص: ١٥٤، ج: ٢، كتاب الحج

<sup>(</sup>۵) فتاوی هندیة، ص:۱۷ ۲، ج:۱، الباب الأول من کتاب المناسك، نورانی کتب خانه، پشاور

یوں ہی توشہ میں اس کے مناسب غذائیں چاہیے ، معمولی کھانا میسر آنا، فرض ہونے کے لیے کافی نہیں۔ جب کہ وہ اچھی غذا کاعادی ہے۔ "منسک۔ <sup>(۱)</sup>

#### (۱۱) فتاوی رضویه میں ہے:

''وتررمضان المبارک میں ہمارے علماہے کرام قدست اسرار ہم کو اختلاف ہے کہ مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے، یا ثنل نماز نفل گھرمیں تنہا، دونوں قول باقوت ہیں اور دونوں طرف تضجے وترجیجے۔

اول کوید مزیت که عامهٔ مسلمین کااس پر عمل ہے اور حدیث سے بھی اس کی تائید نکلتی ہے۔"قال الخیر الرّ ملی: و هذا الّذی علیه عامّة النّاس اليوم."(۲)

## عبادات کی نوع سوم میں عرف وعادت کا اعتبار

وہ عبادات جن کی بجاآوری کا حکم مطلقاً دیا گیاہے اور ان کے ار کان، شرائط، کیفیتِ اداوغیرہ معین نہیں ہیں۔ان کا شار عبادات کی نوع سوم میں کیا گیاہے۔ان میں عرف وعادت کے معتبر ہونے کے بے شار شواہد کتب فقد میں پائے جاتے ہیں۔ہم یہاں بہ طورِ نمونہ صرف چند کے بیان پر اکتفاکرتے ہیں۔ان میں کچھ نوعِ دوم سے بھی ہیں۔

#### (19) بزازیه کتاب الوقف فصل رابع میں ہے:

يجوز ترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى عشاء ، لا كلّ اللّيل إلّا إذا جرت العادة بذلك كمسجد سيدنا صلّى الله تعالىٰ عليه و سلم .(٣)

مسجد کے چراغ کومسجد میں مغرب سے عشا تک چھوڑ ناجائز ہے نہ کہ بوری شب، مگر جب کہ اس کی عادت ہو، جیسے مسجد نبوی ﷺ مسجد نبوی ﷺ میں ایساہی ہے۔

فتاوی عالمگیری میں ہے:

ولا باس بان يترك سراج المسجد في المسجد إلى ثلث اللّيل و لا يترك اكثر من ذلك إلّا إذا شرط الواقف ذلك أو كان ذلك معتادًا في ذلك الموضع كذا في فتاوي قاضي خان(٣)

مسجد کا چراغ تہائی رات تک جلا سکتے ہیں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہاں اگر واقف نے اس سے زیادہ دیر تک جلانے کی شرط کر دی ہویاوہاں اس کاعرف وعادت ہو توجائز ہے ،ایساہی فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

#### (۲۰) فتاوی رضویه میں ہے:

<sup>(</sup>۱) بهارِ شریعت، حصه: ۲، ص: ۱۰، حج کا بیان

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضو يه، ص:٣٥٣، ج:٣، رضا اكيدُمي

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضو يه، ص:١٥٣، ج:٤، رساله بريق المنار بشموع المزار، رضا اكيدهمي

<sup>(</sup>٣) فتاويٰ عالمگيري، ص: ١١٠، ج: ١، فصلٌ في أحكام المسجد، قبيل الباب الثامن في الوتر

"مسجدوں کے لیے کنگرے بناناکہ مساجد کے امتیاز اور دور سے ان پراطلاع کا سبب ہیں اگرچہ صدر اول میں نہ تھے، بلکہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا: "ابنو المساجد و اتخذ و ها جمّا، " دوسری حدیث میں ہے: "ابنو ا مساجد کم جمّا" یعنی مسجد منڈی بناؤ، ان میں کنگرے نہ رکھو۔ مگر اب بلائکیر مسلمانوں میں رائج ہے۔ و ما ر آہ المسلمون حسنًا فہو عند الله حسنٌ. "(۱)

(۲۱) مسجد شعائراللہ سے ہے اور اس کا ادب ادبِ الہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کر ذیل کا اقتباس پڑھیے۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے:

''امور ادب میں شرعاً معہود فی الشاہد کا ہی لحاظ ہوتا ہے… اسی بنا پر علمانے تصریح فرمائی کہ مسجد میں جوتا پہنے جانا ہے ادبی ہے حالاں کہ صدر اول میں بیر تھکم نہ تھا۔ فتاوی سراجیہ وفتاوی عالم گیری میں ہے:

دخول المجسد متنعلا مكروه\_(مسجر مين جوتے بہنے ہوئے داخل ہونا مكروه ہے۔ن۔ر۔)

عمرة المفتين وردالمخارمين ہے:

دخول المجسد متنعلا من سوء الادب. (مسجد ميں جوتے پہنے ہوئے داخل ہونا بے ادلی ہے۔ن۔ر۔) (۲)

(۲۲) ذکر ولادت کے موقع پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا تعامل سے ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تے ہیں:

''مولاعزوجل توفیق دے تومنصف غیر تعصب کے لیے اسی قدر کافی کہ بیعل مبارک اعنی قیام وقت ذکر ولادے حضور خیر الانام علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلاۃ والسلام صدہا سال سے بلاد دار الاسلام میں رائج وعمول اورا کابر علما میں مقرروم قبول۔'' ('') امام شمس الدین سخاوی وامام محمد بن جزری وامام شہاب الدین قسطلانی رحمہم الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

لا زال أهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده عليه الصلاة والسلام و يعتنون بقراءة مولده الكريم و يظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. (٩)

اہل اسلام ہمیشہ حضور سیدعالم ہڑالٹیا گئے کے ماہ ولادت رہیج النور میں محفلیں منعقد کرتے اور آپ کا میلاد شریف پڑھنے کااہتمام کرتے آئے اور اس کی بر کات سے ان پر فضل عمیم ظاہر ہو تارہا۔

(۲۲ ) جب لوگوں میں اذان سنتے ہی مسجد حاضر ہونے کا شوق کم ہو گیااور اس حد تک سستی پیدا ہو گئی کہ لوگ اقامت کا انتظار کرنے لگے توفقہانے اس اندیشہ سے کہ کہیں ان کی جماعت فوت نہ ہوجائے، صلاۃ پکارنے کی اجازت دی

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ص: ٦٤٦، ج: ٤، رساله بريق المنار، رضا اكيدُمي

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضويه، ص: ٧٢٩، ج: ٣، كتاب الصلاة ، باب الجمعة، رضا اكيدُمي، ممبئي.

<sup>(</sup>m) رساله مباركه: اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة، ص: ١١

<sup>(</sup>٣) المواهب اللدنية، فوق الزرقاني، ص:٢٦١-٢٦٢، ج:١، باب ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام، للإمام القسطلاني، بركات رضا، پور بندر، گجرات

جس پر مسلمانوں کاعمل در آمد ہوگیا، صلاۃ کوفقہ کی اصطلاح میں ''تثویب''کہاجاتا، لینی اقامت سے پہلے مخصوص متعارف کلمات کے ذریعہ جماعت کا وقت قریب ہونے کا اعلان۔ اس کے لیے شرعاً کلمات مقرر نہیں ہیں بلکہ جہاں جس طرح کے کلمات سے اعلانِ جماعت کا عرف ہوجائے وہاں وہی کلمات کہنے کی اجازت ہے۔ در مختار میں ہے:
ویثو بین الأذان و الإقامة فی الکل للکل ہما تعارفوہ إلّا للمغرب . اھ

اذان اور اقامت کے در میان سواے مغرب تمام نمازوں میں عوام خواص سب کے لیے متعارف کلمات کے ذریعہ تثویب کہے۔

ردالمحارمیں ہے:

في العناية: أحدث المتأخرون النثويب بين الاذان و الإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب ... وما رأه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنً اه()

عنامیہ شرح ہدامیہ میں ہے کہ نماز مغرب کے سواتمام نمازوں میں اذان وا قامت کے در میان مخصوص کلمات کے ذریعہ تثویب (جماعت نماز کا اعلان) فقہاہے متاخرین رحمہم اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے، اعلان کے کلمات وہ ہوں جو وہاں کے عرف میں جماعت نماز کا اعلان سمجھے جاتے ہوں اور مسلمان جو کام حسن سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے۔

(۲۴) خطبہ ذکرِ الہی ہے جس میں کچھامور مسنون ہیں اور خلفاہے راشدین پھرسر کارعلیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں چپا

حضرت حمزه وحضرت عباس خِلْلُغَانِهُ كَاذَكَر جميل مستحسن ہے كہ اس پر مسلمانوں كا توارث و تعامل ہے۔ بحرالرائق میں ہے: ذكر الخلفاء الراشدين مستحسن، بذلك جرى التوارث ويذكر العمّين. اه<sup>(m)</sup> خلفاے راشدين اور حضور ﷺ مين مرمين خِلاَتُيْنَ كَاذَكُ مَستحسن ہے، اسى پر مسلمانوں كا توارث و تعامل ہے۔

تحلقات السكرين اور معسور بين تهاي يا سكرين وي الماي مورس من بين المايون مايون مايون مايون مواري و تعال بين . فتاوي هنديه كے الفاظ زياه واضح ہيں، وه بير ہيں:

وذكر الخلفاء الرّاشدين و العمّين رضوان الله تعالىٰ عليهم اجمعين مستحسنٌ بذلك جرى التوارث ، كذا في التّجنيس اه(٩)

خلفاے راشدین اور ممین کر بمین رضوان اللہ تعالی اعلیہم اجمعین کا ذکر مشخس ہے، اس پر برابر مسلمانوں کا تعامل رہا ہے۔ایساہی جنیس میں ہے۔

. (۲۵) زبان سے نیت کرنا بی کریم ﷺ بلکہ صحابۂ کرام و تابعین عظام حتی کہ ائمۂ اربعہ سے بھی منقول نہیں پھر بھی وہ مستحب ہے کہ اس پر تعامل مسلمین ہے۔

<sup>(</sup>١) تنوير الابصار و درِ مختار، ص:٥٦، ٥٧، ج:٢، باب الأذان، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، ص: ٥٦ ج: ٢، باب الأذان، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>m) البحر الرائق، ص: ٩ كر، ج: ٢، باب صلاة الجمعة، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup> $\gamma$ ) فتاوى هنديه، ص: ١٤٧، ج: ١، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة.

منیۃ المصلی میں ہے:

والمستحبّ في النية أن ينوى بالقلب و يتكلم باللّسان و هذا هو المختار اه و زاد في شرح المنية: أنّه ، لم ينقل عن الأئمة الأربعة أيضاً فتحرّر من هذا أنّه بدعة حسنة وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار. (\*\*)

مستحب میہ کہ دل سے نیت کرے اور زبان سے اس کے الفاظ کیے ، یہی مختار ہے۔ اور شرح منیہ میں ہے کہ زبان سے نیت ائمئدار بعد سے بھی منقول نہیں تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ بید بدعت حسنہ ہے۔ ہاں عام بلادِ اسلام میں اکثرادوار میں اس پر مسلمانوں کاعمل شائع ذائع رہاہے۔

ان کے سواازالۂ شبہہ کے ذیل میں بھی کچھ مسائل آرہے ہیں ، جن سے باب عبادات میں عرف فظی کے معتبر ہونے کا ثبوت فراہم ہو تاہے۔ان کی فہرست سے ہے:

(۲۷) مسجد کے اندر اذان کی کراہت پر عرف شاہد سے استدلال۔ (فتاویٰ رضوبیہ وغیرہ) یہ عرف مملی ہے جسے عادت و تعامل کہاجا تا ہے۔

(۲۷) مصر کی تعریف عرف ملمین کے پیش نظر کی گئے ہے۔

(٢٨) آية كريمراذَا قُمْتُهُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُهُ لَهِ لَا سَمِ مِرادْ عَسَلِ مُعَادب \_

یہ چند مسائل نمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور ایسے کثیر مسائل ہیں جن سے نمایاں طور پر یہ ثابت ہو تا ہے کہ عبادات کے سارے ہی انواع میں عرف و تعامل کا اعتبار ہے تو حدیث پاک: "مَا رأی المسلمون حسنًا" میں لفظ

'' کہ''اپنے عموم پر ہی ہے جس کی و سعتوں میں معاملات کے ساتھ عبادات بھی یقیناً شامل ہیں۔

اس مقام پر "سُدُّ الفرار" کی ایک عبارت سے غلط فہمی ہو سکتی تھی اس لیے راقم الحروف نے اسے ذکر کرکے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔

### بدائع وغيره كي عبارات سے ايك شبهه

ججة الاسلام حضرت مولاناحامد رضاخال صاحب وَللْتَطَلِّيَّة كے ایک انتشاف سے بادی النظر میں یہ شبہہ گزر تا ہے کہ عبادات میں عرف کا اعتبار نہیں ۔ چنال چہ آپ کی ایک تصنیف"سدّ الفرار"میں ہے:

"امام اجل ملك العلما الوبكر بن معود كاشانى وَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكَ البِّن فِي اللَّهِ عَلَى كتاب متطاب "بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع" مين فرماتے ہيں:

إنَّ العرب إنما يعتبر في معاملات الناس فيكون دلالةً على غرضهم وَأمَّا في أمر بين

<sup>(</sup>۱) اذاقة الاثام، ص: ۳۱، ۳۱

<sup>(</sup>٢) آيت: ٦، المائدة: ٥

العبد وبين ربه فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة.

عرف کا اعتبار صرف لوگوں کے باہمی معاملات میں ہے کہ ان کی غرض بتائے اور دیانات میں لفظ کے لغوی معنی معتبر ہیں۔()

اور امام محدین محمد ابن امیر الحاج حلبیه میں فرماتے ہیں:

هذا امرٌ بينه و بين اللهِ تعالىٰ فلا يعتبر فيه عرفُ النّاس. (r)

یہ بندہ اور رب کامعاملہ ہے اس میں لوگوں کے عرف کا اعتبار نہیں۔

دونول میں امام اجل الوالحسن قدوری سے ہے:

لايعتبر فيه عرف لما بيّنا. (٣)

یہاں عرف کا اعتبار نہیں اسی وجہ سے ہم نے بیان کی۔

امام محقق على الاطلاق كمال الملة والدين محد بن الهام قدس سره، فتح القدير ميس فرمات بين:

الخطاب القرأني إنما تعلّقه باعتبار المفهوم اللغوى لإنّ الخطاب مع أهل تلك اللّغة بلغتهم يقتضى ذلك والعرف إنما يعتبر في محاورات الناس بعضهم لبعض للدّلالة وأما في أمر بين العبد وربّه تعالى فيعتبر فيه حقيقة اللفظ. اه (م)

خطاب قرآنی تواس سے معنی لغوی ہی کے اعتبار سے متعلق ہو تا ہے کہ اہل زبان سے ان کی زبان میں خطاب فرمانا اسی کا تقتضی ہے ، عرف کا اعتبار فقط لوگوں کی آپس کی بول چال میں ہے جس سے ان کی غرض مفہوم ہو، دیانت کی بات میں لفظ کے لغوی معنی کا اعتبار ہے۔[سد الفرار، ص: ۲۵]

ازالۂ شہرہ: مگر حق میہ ہے کہ میہ شہرہ بے محل ہے۔ ان عبارات کا ماحصل میہ ہے کہ قرآن کیم کی آیات اور دوسر بے نصوص شرع کا معنیٰ کیا ہے؟ اس کی تعبین آج کل کے لوگوں کے عرف سے نہیں ہوگی، بلکہ عربی زبان میں ان کا جولغوی معنی ہے وہ مراد ہوگا، اگر آیات واحادیث و نصوص فقہا کے معانی لغات عرب سے صرف نظر کرکے عرف ناس سے متعیّن کیے جائیں تو پھر دین کا خداحافظ۔

سدّ الفرار کی منقولہ عبار توں میں عرف سے مراد''عرف نفظی'' ہے کہ عرف ناس سے الفاظ کے معانی کا ادلنا بدلنا، خاص کاعام ہونا، یاعام کا خاص ہونا، یامطلق کا مقید ہوناان کے اپنے محاورات اور معاملات میں معتبر ہے کہ لفظ بھی اُن کا اور عرف بھی اُن کا۔وہ اپنے مقاصد سے خوب آگاہ بھی ہیں تووہ اپنے عرف میں جس لفظ کا جومعنی چاہیں تنعیّن کرلیں مگر قرآن و

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع، ص:٣٨٩، ج: ١، بيان خطبة جمعة، بركاتِ رضا، گجرات

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع، ص: ١٦٨، ج: ١، بيان قدر قراءت، بركاتِ رضا، گجرات

<sup>(</sup>٣)بدائع الصنائع، ص:١٦٨، ج:١، بيان قدر قراءت، بركاتِ رضا، گجرات

<sup>(</sup>٣) فتح القدير، ص: ٣٠، ج: ٢، بيان خطبة

حدیث وفقہ میں واردالفاظ و نصوص ان کے نہیں، نہ وہ متعلّم کے مقصود سے آگاہ، تو وہاں ان کاعرف بھی عتبر نہ ہوگا، لیخی ان کے عرف کی وجہ سے نصوص شریعت کے معانی ومفاہیم میں کوئی ردوبدل نہ ہوگا۔ بیہات عین قرین عقل وقیاس ہے۔

(الف) الہٰذ افتح القدیر وبدائع وغیرہ کی عبار توں سے بیہ استدلال کرنا کہ عبادات میں عرف و تعامل کا مطلقاً اعتبار نہیں، سرتا سرغلط ہے۔ ان تمام عبارات کا تعلق صرف عرف لفظی سے ہے اور عرف عملی، یا تعامل ان کے دائر سے قطعاً باہر ہے۔ ورنہ کیابات ہے کہ فقہا ہے کرام نے اور خود فقیہ اظم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے عبادات میں کثیر مقامات پرعادتِ ناس و تعامل کا اعتبار فرمایا، جیسا کہ اس کے شواہد کا ایک نظارہ گزشتہ صفحات میں ہوا بلکہ خود امام ابن الہمام صاحب فتح قدیر نے (جوعبادات میں عرف کو غیر معتبر قرار دے رہے ہیں) نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باند صفے کے مسئلے میں عرف کو ججت گردانا ہے اور اسی کو دلیل کی حیثیت سے پیش فرمایا ہے۔

حضرت ججة الاسلام وَلِمُتَطَلِّمَةِ نَهِ مسَلَهُ اذان ثانى مين عرف كوعند اور بين يديه كے معنى كى تعيين كے سلسلے ميں غير معتبر قرار دياہے جب كه خوداعلی حضرت عليه الرحمہ نے ان تمام مباحث سے واقفیت كے باوجود خوداس اذانِ ثانی كے باب ميں متعدّد مقامات پر عرف كاسهارالياہے۔ مثلاً:

🖈 فتاوي رضويه جلد دوم، ص: ا ۵۰ – ۵۰۲، باب الاذان والا قامة

🖈 فتاوي رضويه جلد سوم، ص: ۲۷۹، باب الجمعة، سنى دار الاشاعت

الجمعة في المان يوم الجمعة عنه الله أو في اللمعة في اذان يوم الجمعة للحمية في اذان يوم الجمعة

۲۲۵۳۲۵۸: س، النداء امام المنبر، نفر: ۲-۳، ص: ۲۲۵۳۲۵۸

ان تمام عبارات کاخلاصہ بیہ ہے کہ سجد کے اندر اذان کہنا دربار الٰہی کی بے ادبی ہے۔ ہم وضاحت کے لیے صرف ایک مقام کی عبار نقل کرتے ہیں:

"مسجد میں اذان دینی مسجد و دربار الہی کی گستاخی و بے ادبی ہے۔ علما ہے کرام فرماتے ہیں کہ ادب میں طریقیۂ معہودہ فی الشاہد کا اعتبار ہوتا ہے۔ فتح القدیر میں فرمایا:

''قیام تغظیمی میں بادشاہوں وغیرہم کے سامنے ہاتھ زیر ناف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں ،اسی دستور کا نماز میں لحاظ رکھ کرہاتھ زیر ناف باندھیں گے۔''

اب دیکھ لیجے کہ درباروں میں درباریوں کی حاضری پکارنے کا کیا دستور ہے، کیاعین دربار میں کھڑے ہوکر چوب دار حلا تاہے کہ ''درباریو چلو''۔ ہرگزنہیں، بے شک ایساکرے توبادب، گستاخ ہے۔ جس نے شاہی دربار نہ دیکھے ہوں وہ یہی کچہریاں دیکھ لے، کیاان میں مدعی، مدعاعلیہ، گواہوں کی حاضریاں کمرے کے اندر پکاری جاتی ہیں، یاکمرے سے باہر جاکر۔ افسوس جوبات ایک منصف یا جنٹ کی کچہری میں نہیں کرسکتے احکم الحاکمین جل جلالہ کے دربار میں روار کھو۔'' (۱)

<sup>(</sup>١) فتاوي رضويه، ص: ١٠٥، ٢٠٥، ج: ٢، باب الأذان والاقامة.

(ب) بلکہ بہت سے مقامات پر فقہاے کرام نے عبادات کے نصوص و کلمات میں بھی عرفی لفظ کا اعتبار کیا ہے جیسے ماء جاری کی تعریف، جعمیں استطاعت سبیل (سواری وزادراہ) سے کیام رادہے، اس کی تعیین۔اشباہ قاعدہ سادسہ میں ہے:

''نقتہ کے مسائل کثیرہ میں عرف وعادت کا اعتبار کیا جاتا ہے ، یہاں تک کہ فقہانے اسے ایک قاعدہ کلیہ بنالیا۔ اس قاعدہ پر متفرق ہونے والے چند مسائل یہ ہیں:

"ماء جاری کی تعریف" اصح میہ ہے کہ ماء جاری وہ پانی ہے جسے لوگ بہتا مجھیں۔"کنویں میں کثیر پنگنی گرنا" اصح میہ ہے کہ کثیر وہ ہے جسے دیکھنے والازیادہ سمجھے،"ماء کثیر کی تعریف" اصح میہ ہے کہ اسے مسلمانوں کی رائے پر چپوڑ دیں۔ لینی وہ اپنے عرف میں جتنے کوکثیر سمجھیں وہی کثیر ہے۔"دہ در دہ" سے اس کی مقدار نہ متعیّن کریں۔" (۱)

(ح) بلکہ خود امام ابن الہام وَ التَّقَاطِيْمَ جو عبادات میں عرف کے غیر معتبر ہونے کی صراحت کرتے ہیں۔ مسکہ قراءتِ قرآن میں انھوں نے عرف کو معتبر تسلیم کیاہے ، جبیبا کہ فتاوی رضوبیہ کے درج ذیل اقتباس سے عیاں ہے:

''آیت طویلہ کا پارہ ( ٹکڑا) کہ ایک آیت کے برابر ہو .....جس کے پڑھنے والے کوعرفاً تالی قرآن کہیں ، جنب کو بہ نیت قرآن اس سے ممانعت محل منازعت نہ ہونی چاہیے ،اور یہ کیسے ممکن ہے جب کہ قرآن ہی ہے حقیقة بھی اور عرفاً بھی۔

ہاں جو پارہ آیت ایسا قلیل ہو کہ عرفاً اس کے پڑھنے کو قراءت قرآنی نہ بمجھیں اس سے ایک آیت کا فرض قراءت ادانہ ہوا تنے کو بہ نیت قرآن پڑھنے میں اختلاف ہے۔ امام کرخی منع فرماتے ہیں اور امام ملک العلمانے بدائع میں اس کی تھے کی ،اور امام طحادی اجازت دیتے ہیں کہ ، خلاصہ میں اس کی تھے گی ، پھر محقق علی الاطلاق نے فتح میں اس کی توجیہ کی غرض بید دونوں قول مرتج ہیں۔ "اھ ملخفاً (۲)

پھراسی سلسلہ بحث میں آگے چل کر فرماتے ہیں:

میں کہتا ہوں اس کی تقریر ہیہ ہے کہ امام اور صاحبین نے فرض قراءت میں اختلاف کیا ہے ، صاحبین فرماتے ہیں کہ فرض تین چھوٹی آیٹیں ہیں ، یا ایک کمبی آیت جو تین چھوٹی آیٹوں کے برابر ہو، کیوں کہ عرف میں اس سے کم قراءت کرنے والے کو قاری نہیں کہتے ہیں۔

اورامام اظم فرماتے ہیں فرض ایک جھوٹی آیت ہے جب وہ لوگوں کی بات چیت میں شامل اور ان کے کلام کے مشابہ نہ ہو، جیسے «ثُمَّد نَظَر "کیوں کہ ایسی ایک آیت کے پڑھنے والے کو عرف میں قاری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک آیت سے کم پڑھنے والا گو حقیقة قاری ہے مگر عرفاً وہ قاری نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو عرف کے لحاظ سے اس کے بری الذمہ ہونے میں شک پیدا ہوگا۔ خود محقق (امام ابن الہمام) نے بھی اس مسئلہ کی تقریراسی انداز سے فرمائی ہے۔ چیناں چپہ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) الاشباه والنظائر، ص:١١٦، القاعدة السادسة، الفن الأول، مطبع نول كشور

<sup>(</sup>٢) فتاويٰ رضو يه، ج:اول، ص: ٢٢٣، ٢٢٤، باب الغسل، رساله: ارتفاع الحجب، رضا اكيدُمي، ممبئي

آی کریمہ: "فَاقُوّا اُوا مَا تَکسّی "کا مقتضایہ ہے کہ ایک آیت سے کم بھی جائز ہو۔ البتہ ایک آیت سے کم نص سے خارج ہے، کیوں کہ مطلق بول کر کامل مراد لیاجا تا ہے، اور عرف میں اتنی مقدار قراءت کرنے والے کو جزم کے ساتھ قاری نہیں کہاجا تا ہے۔

توامام عظم اور صاحبین کے در میان اختلاف کی بنیاداس بات پرہے کہ ایک جیموٹی آیت پڑھنے والاعرفاً قاری ہے یا نہیں ؟امام عظم علیہ الرحمہ اسے قاری تسلیم کرتے ہیں اور صاحبین اس سے انکار کرتے ہیں۔" اھ مخصًا ()

ان عبارات سے کئی فائدے حاصل ہوئے۔

کامام ابن الہام رُ النظائیۃ عبادات میں بھی عرف نفظی کو معتبر مانتے ہیں۔ حتی کہ اس کے ذریعہ آیہ کریمہ: "فَاقْدَ أُوا مَا تَیَسَّہُ "کامعنی مراد متعیّن کرتے ہیں۔

﴿ صاحبین رحم الله بھی اس باب میں عرف فظی کے معتبر ہونے کے قائل ہیں اور اس پر اپنے مذہب کی بنیا در کھتے ہیں۔

﴿ بلکہ خود صاحب مذہب امام عظیم ابو حنیفہ ﷺ بھی عرف لفظی کو قابل اعتبار تسلیم کرتے ہیں۔

﴿ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دونوں قولوں کو مرج قرار دے کرامام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو آٹھ وجوہ سے اقویٰ ثابت کیا ہے۔ مگر ان وجوہ میں کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اس باب میں عرف لفظی کا اعتبار نہیں۔

## عرفِ لفظی کب معترہے کب غیر معتبر؟

(الف) جہاں شریعت نے اپنے کلمات و نصوص کو ان کی تشریح کیے بغیر مطلق جیموڑ دیا ہو، اور کسی قرینہ سے اس کا مقصو دُمعلوم ہووہاں عرف نفظی کا اعتبار کیا جائے۔

مثلاً: حج کے لیے، استطاعت سبیل کا مقصد بندوں کے لیے سہولت کی فراہمی ہے توعر فاً جو سواری اور زادِ راہ سہولت کے لیے مناسب اور طبیعت و مزاج کے موافق سمجھے جائیں وہ استطاعت سبیل میں داخل ہوں گے۔

(ب) یا وہ عرف ''کلمات ونصوص کے ورود'' کے وقت کا ہے لینی نزول قرآن یا ارشادات نبوت کے وقت کا ہے تووہ بھی معتبر ہوگا۔

مثلاً آیهٔ کریمہ: "فَاغْسِلُوا وُجُوْهَ کُمُر" سے عرفاً "غسل بالماء" اور "أَنْزَلْنَا مِنَ السَّهَاءَ مَاء" سے "ماء مطلق" سمجھا گیا تووہ عرف اب بھی جمت ہو گا گوکہ اب یا بھی عرف ناس اس کے خلاف ہوجائے کہ معتبر ورود کے وقت کا عرف ہے، نہ کہ بعد کا۔

(ح) بول ہی اگر شریعت نے تشریح کر دی ہے اور عرف بھی اس کا حامی و مؤید ہے ، وہاں بھی عرف معتبر ہوگا۔ درج بالامسائل اخیس تینوں صور توں میں سے کسی ایک میں شامل ہیں۔ مگر اکثریہلی اور دوسری صورت سے متعلق ہیں۔

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج: اول، ص: ٢٢٧، باب الغسل، رساله ارتفاع الحجب، رضا اكيد مي، ممبئي.

(د) اور اگر عرف لفظی تشریح شرعی کے معارض ہویا ورود نص کے بعد عرف وجود میں آیا ہو توبی عرف غیر معتبر ہوگا۔ اول، دوم، سوم کی مثال مسکلۂ اذان ثانی ہے کہ اس کے خارج مسجد ہونے کی تصریح کرکے شریعت نے خود عند اور بین یدیه کی تشریج کر دی ہے۔اس لیے اس کے خلاف اگر عرف ہو بھی ، تووہ باطل ہو گا۔ نیز اذان داخل مسجد کاعرف ورودنص کے بہت بعد کا ہے، ساتھ ہی بیرعرف مقصود شرعی کے بھی خلاف ہے، کیوں کہ سجد کے اندر منادی کی ایکار، بار گاوالٰہی کی بے ادنی ہے۔جب کہ باہریہ پکار حسن ادب ہے،اس لیے اس بارے میں آج کل کاعرف بہر حال باطل ہے۔

"سدالفرار" میں اخیس عبارات مذکورہ کے چینر سطر بعدہے:

"اب توآپ پر کھلاکہ شرعی دینی بات میں شرعی دینی اعتبار در کار ہے۔ آپ کاعرف لغووبیہودہ و بے کار ہے۔ مسئلہ شرعیه میں اقتضائے مقام نظر شرع میں در کار، تونظر شرع سے ثبوت دیجیے کہ اذان وخطیب کا مقام ایسے ہی قرب کو مقتضی جس سے اذان ، داخل مسجد ، مشر ہے۔

ويكهي شرع فرماتى ب: "لا يُوَذَّنَ فِي الْمَسْجِدِ"مسجد ميس كوئى اذان نه دى جائے، شرع فرماتى ب: "يُكْرَهُ الأذَانُ فِيْ الْمَسْجِدِ"مسجر میں اذان مکروہ ہے۔ توکیوں کر نظر شرع میں موذن وخطیب کاابیاقرب معتبر ہوسکتا ہے جس سے اذان داخل مسجد ہوجائے۔" (۱)

مسکہ اذان میں عند اور بین یدیه کی شرعی تشریح موجود تھی اور عرفِ ناس، اس کے بالکل برخلاف تھااس لیے اس کے غیر معتبر ہونے کے ثبوت میں حضرت حجۃ الاسلام ڈالٹنگائیے نے بدائع وغیرہ کی وہ عبارتیں پیش فرمائیں۔ عرف وتعامل کے اعتبار کامطلب ہے حکم شرعی کااثبات، تائید بخصیص، ترجیح،الفاظ شرعیہ کی تشریح،معنی مراد کی تعیین۔ 💠 '' دینی ضروری مصلحت – اور – فساد موجودیا مظنون بظن غالب کا ازاله'' دونوں میں تقابل تضادیے، مصلحت فسادپر غالب ہو تواسے ترجیح ہوگی اور فساد مصلحت پر غالب ہو تووہ مرجح ہوگا۔ بیہ دونوں بھی کبھی حاجت، ببھی ضرورت، بلکہ

تبھی عموم بلویٰ کے درجے میں ہوتے ہیں، کچھ مقالات میں ان باتوں کی صراحت ہے ان پر بھی غور کرلینا چاہیے۔

# هیچ طلب سوالات اور گزار شات

(1) "الضرورات تبيح المحظورات" مخظوري تينون قسمون كوعام ب، ياقسم اول كے ساتھ خاص؟

(۲) مخمصہ – اگر دائمی ہو توسیر ہو کر میتہ وغیرہ کھانے کی اجازت ہے پانہیں ، فقہ حنفی سے مبر ہن فرمائیں۔

(۳) حرج وعموم بلوی – بھی حاجت اور بھی ضرورت کے درجے میں ہوتے ہیں بھی ان کا تعلق اضطراری

افعال سے ہوتا ہے، بھی غیراضطراری افعال سے،اس بارے میں حق کیا ہے؟

(٧) - اس پر بھی غور ہوناچاہیے کہ اسباب ستہ سے صرف عرف عام مراد ہے، عرف خاص نہیں؟

<sup>(</sup>١) سد الفرار، ص: ٢٦، ٢٧ ، ملخصًا

(۵) - عرف وتعامل عبادات كي قسم اول وقسم ثالث مين مؤثر بين يانهين؟

(۲) – ان دونوں قسموں میں عرف کے مؤثر ہونے کی صورت میں کیا یہ ضروری ہے کہ عرف بدل جائے توحکم بھی

برل جائے؟

(2) - دینی ضروری مصلحت اور فساد کے تعلق سے جو لخیص ابھی پیش کی گئی اس کے بارے میں اپنے موقف کی

وضاحت فرمائيں۔

(A) - ضرورت، حاجت اور عرف و تعامل کے مؤثر ہونے کے لیے کچھ شرطیں در کار ہیں ان کی تفصیل کچھ کی بیشی کے ساتھ بالفاظ مختلفہ جناب مولاناآلِ مصطفیٰ مصباحی اور راقم سطور محمد نظام الدین رضوی کے مقالوں میں ہے ان سے آیشن کی بیشی کار جحان رکھتے ہیں یا کچھ ترمیم چاہیے، واضح فرمائیں۔

اس سلسلے میں ایک ترمیم راقم کی بیہ ہے:

عرف کی تا تیر کی چھٹی شرط یوں ہونی چاہیے:

"مسلمان جس کے فعل کومخطور اور ترک کومتحسن نہ سمجھتے ہوں۔"

(سوال: ۲۲)-بایخ مقالوں میں اس کے جواب کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ بقیہ میں اختلاف ہے۔

💸 چھے مقالوں میں صرف ہیہے کہ غیر مقے مسائل میں بھی تعامل معتبر ہوگا۔

ج جناب مولانا محمد صدر الوری صاحب اور جناب مولانا ناظم علی صاحب نے اس کے ساتھ بیر بھی صراحت کی ہے کہ دارالاسلام میں اس طرح کے مسائل میں بھی احکام شرعیہ سے لاعلمی معتبر نہ ہوگی۔

دارات مقی مطیع الرحمان رضوی کے مقالہ میں ہے:

ایسے مسائل سے لاعلمی بایں معنیٰ عذر ہوگی کہ مباشر کو ممنوعات کا مرتکب بالقصد نہیں کہاجائے گا،اسی کے ہم معنی بات راقم الحروف (محمد نظام الدین رضوی) کے مقالہ میں ہے کہ اسے گنہگار نہ کہیں گے،اور پچھاسی سے ملتی جلتی بات مولانا آلِ مصطفیٰ مصباحی دام مجد ہم کی ہے کہ اس طرح کے مسائل میں لاعلمی معتبر ہوگی۔

راقم الحروف کے مقالہ عرف و تعامل میں "تعامل بوجہ جہل یا غفلت "کے عنوان سے اس پر قدر نے صیلی گفتگو ہے اور اس نمبر کے جواب کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ہرایک کاحکم بتایا گیا ہے ان سب کو ملاحظہ فرماکرنٹس حکم سے آگاہ فرمائیں۔



# اسباب سته وعموم بلوي

# حصينه ، ساتوی اور آمھویں سمیناروں کی قرار داد

وہ تعریف جو" جلی النص فی أماکن الر خص" میں اللی حضرت قدس سرہ نے فرمائی ہے،اسی پراتفاق ہے۔(۱)

باتفاق راے طے ہواکہ ضرورت کی تین قسمیں ہیں۔

🖈 ضرورت لازمة الوقوع بمعنى دائمه 🖈 غالبة الوقوع 🖈 نادرة الوقوع\_

کسی کو معذور شرعی قرار دینے کے لیے ضرورت کا لازم الوقوع جمعنی دائمی، یا غالب الوقوع ہونا شرط ہے، شلبی علی التبیین کاکلام (۲) اسی بارے میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) وہ تعریف پیہے: پانچ چیزیں ہیں جن کے حفظ کو اقامتِ شر انع الہیہ ہے، دین وعقل و نسب و نفس ومال عبث محض کے سواتمام افعال انھیں میں دورہ کرتے ہیں، اب اگر فعل (کہ ترک بمعنی کف وہی مقد ور وزیر تکلیف ہے، نہ بمعنی عدم، کہا فی الغمز وغیرہ کو بھی شامل) اگر ان میں کسی کامو قوف علیہ ہے کہ بے اس کے یہ فوت یا قریب فوت ہو تو یہ مرتبہ ضرورت ہے جیسے دین کے لیے تعلیم ایمانیات و فراکض عین، عقل و نسب کے لیے ترک خمر و زنا، نفس کے لیے اکل و شرب بقدر قیام بنینیہ، مال کے لیے کسب و دفع غصب و امثال ذلک ۔ اور اگر توقف نہیں مگر ترک میں لحوقِ مشقت و ضرر و حرج ہے تو حاجت جیسے معیشت کے لیے چراغ کہ مو قوف علیہ نہیں، ابتدا ہے زمائی رسالت علی صاحبہا فضل الصلوۃ والتحیۃ میں ان مبارک مقد س کا شانوں میں چراغ نہ ہو ناضر و رباعثِ مشقت و حرج ہے۔ [مرتب غفر لہ] مصابیح "رواہ الشیخان، مگر عامہ (عام انسانوں) کے لیے گھر میں بالکل روشن نہ ہو ناضر و رباعثِ مشقت و حرج ہے۔ [مرتب غفر لہ] مصابیح "رواہ الشیخان، مگر عامہ (عام انسانوں) کے لیے گھر میں بالکل روشن نہ ہو ناضر و رباعثِ مشقت و حرج ہے۔ [مرتب غفر لہ] مصابیح "رواہ الشیخان، مگر عامہ (عام انسانوں) کے لیے گھر میں بالکل روشن نہ ہو ناضر و رباعثِ مشقت و حرج ہے۔ [مرتب غفر لہ] مصابیح "رواہ الشیخان، مگر عامہ (عام انسانوں) کے لیے گھر میں بالکل روشن نہ ہو ناضر و رباعثِ مشقت و حرج ہے۔ [مرتب غفر لہ]

<sup>(&#</sup>x27;) علامه شلبي رحمة الله عليه اپنے حاشية تبيين ميں فرماتے هيں:

أَلضّرورةُ الّتي يَنَاطُ بها التّخفيفُ هي الضّرورةُ اللّازِمَة أو الغَالِبَةُ الوقوعِ وَمُجَرّدُ عُروضِ مَا هو مُلجِئُ ليس بذاك.

الاترىٰ أنَّ مَن عَرضَ لهُ فِي الصَّلاةِ مُدَافَعَةُ الأخبَثَيْنِ على وجهٍ عَجَزَ عَنْ دَفعهِ حتَّى خَرَجَ منه لا يقال بِبَقاء

# حاجت کب ضرورت کے درجہ میں نازل ہوگی؟

باتفاق رائے طے پایا کہ **حاجت بمنزلہ ضرورت** اس وقت ہوتی ہے جب حاجت کسی ایسے سبب کی طرف مفضی ہو جو بلا واسطہ کلیاتِ خمس [دین، جان عقل، نسب، مال - مرتب] کے لیے موقوف علیہ ہو جیسے اجارہ کہ یہ کلیات خمس کے لیے موقوف علیہ نہیں مگر مثلاً کبھی مکان نہ ملنے کی وجہ سے شدت حرو برد [سخت گری و ٹھنڈی - مرتب] کے باعث آدمی ہلاک یا قریب ہلاک ہوجا تا ہے۔ اس لیے یہاں حاجت بمنزلۂ ضرورت قرار دی گئی۔ (۱)

فوان الرحموت میں ہے:

"وثانيها: حاجية غير واصلة إلى حد الضرورة كالبيع ،والإجارة والمضاربة والمساقاة فإنها

صَلاتِهٖ كَمَا يُحْكَمُ بَهٖ مَعَ السّلسِ مع تَحقّق الضّرورةِ والإلجّاءِ وسُمِّى ذٰلكَ معذورًا، دون هٰذا.(حاشيه تبيين الحقائق، ص:٥١ ٣٥، ج:١، باب الاعتكاف)

سی میں میں بہت ہوئی ہوئی ہے۔ اس میں میں ہوئی ہے کہ منافی نماز کے باوجود نماز کو سیحے تسلیم کرتی ہے بیدوہ ضرورت ہے جولاز می طور پر برابر بندے کودرپیش رہے یا اکثرو پیشتر درپیش ہوتی رہے۔ یعنی ضرورت لازمہ ہویا ضرورتِ غالبۂ الوقوع۔ محض ایسی دشواری کاپیش آناجووقتی طور پر بندے کوعاجز کر دے باعث تخفیف نہیں۔

سیم میں میں سے بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس شخص کو پیشاب پاپاخانے کی ایسی شدید حاجت ہوجس کے روکنے پروہ قادر نہ ہواور بپیشاب پاپاخانہ نکل ہی آئے تو بھی اس کی نماز کے باتی رہنے کا تھم نہیں دیاجا تا ہلیکن اگر پیشاب کے قطرات برابرآتے رہیں اور ضرورت بھی محقق ہو تو نماز کی صحت کا تھم دیاجا تا ہے اور ایسے ہی شخص کو معذور کہاجا تا ہے۔[مرتب غفرلہ]

(۱) حاجت کی دوسمیں ہیں:حاجت خاصہ،حاجت عامد۔

**حاجیتِ خاصہ:** وہ حاجت ہے جو کسی ایک فردیا ایک نوع کے لوگوں کے ساتھ خاص ہو۔ جیسے نوعِ اعمیٰ کے لیے جمعہ و جماعت سے حچوٹ، نوعِ مسافر کے لیے بھی جمعہ و جماعت سے حچوٹ، نیز دوسری رخصتیں، نوعِ مقتدی کے لیے لقمہ دینے کی اجازت، محتاج کے لیے سود پر قرض لینے کی اجازت، وغیرہ۔

حاجت عاہمہ: جو کسی نوع کے لوگوں کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ وہ کسی صوبے یا ملک یاعامۂ بلاد اسلام کے اکثر لوگوں کی حاجت ہو۔ جیسے اجارہ کا جواز ، نیچ استصناع کا جواز وغیرہ اور بہر حال بیہ حاجت بھی ضرورت کے قائم مقام ہوجاتی ہے۔ مثلاً اجارہ بوجہ حاجت جائز ہے۔ لیکن اب بڑے بڑے شہروں میں اس نے ضرورت کی شکل یوں اختیار کرلی ہے کہ اگر اس کے بطلان کا فیصلہ صادر کر دیا جائے تو دنیا کے کروڑوں انسان بھر ہوجائیں گے اور لاکھوں تجارتیں و معیشتیں تباہ و ہرباد ہوجائیں گی۔ اس طرح کی پیچیدگی حاجت خاصہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ لہذا جب حاجت خاصہ یاعامہ میں اس طرح کی مشکلات سامنے آئیں جن کے باعث آدمی کو ارتکاب محظور کے لیے مجبور ہونا پڑے تواس وقت حاجت کو ضرورت کے درجے میں تسلیم کیا جاتا ہے بلفظ دیگر یوں شجھیے۔

حاجت کے درجے والے امور بھی حالات کی نزاکت کی وجہ سے ''ضرورت کے درجے'' میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے فوت ہونے سے دین یاجان، یافقل یانسب، یامال فوت ہوجا تا ہے ایسے حالات میں وہ حاجت ضرورت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ بڑے شہروں میں آج اجارے کی یہی حالت ہے۔ (مرتب غفرلہ) لولاها، لم يفت واحد من الخمس الضرورية لكن يحتاج إليها الإنسان في المعيشة فيكون من الحاجية دون الضروريّة إلا قليلا من جزئيات بعض العقود فإنها بفواتها يفوت واحد من الضرورية كاستيجار المرضعة إذ لم يشرع تلف نفس الولد فوصل إلى ضرورة حفظ النفس وكذا شراء مقدار القوت واللباس يتقى به مِنَ الحر والبرد وأمثالها، لكن يقلّتِهَا لاتخرج كليات العقود عن الحاجيّة. اه"()

باتفاق راے طے ہواکہ حاجتِ محضہ محرماتِ قطعیہ میں تخفیف کی موجب نہیں ، ہاں! اگر حاجت سبب قوی کے عارض ہونے پر بمنزلہ ضرورت ہوجائے تووہ حرام قطعی میں تخفیف کاموجب ہوسکتی ہے۔

سوال: قاعدہ "الضرورات تبیح المحظورات "محظورکی تینوں قسموں کوعام ہے باتشم اول کے ساتھ خاص ہے جو بدائع ص: ۱۷۵، جو الکراہ ، بہارِ شریعت ، ص: ۲ تا ۸، جو الب: یہ قاعدہ اس نفسیل کے ساتھ ہے جو بدائع ص: ۱۷۵، ج: ۱۵، کتاب الاکراہ ، بہارِ شریعت ، ص: ۲ تا ۸، ج: ۱۵، اشاہ ، الفن الاول ، ج: ۱، ص: ۱۳۰، قاعدہ نمبر ۵ کی عبار توں میں درج ہے ، یعنی قسم اول میں اباحت، قسم دوم میں رخصت بمعنی رفع اثم ، قسم سوم میں کوئی انزنہیں۔ (۲)

"التصرفات الحسية التي يقع عليها الإكراه في حق أحكام الآخرة ثلاثة انواع، نوع هو مباح، ونوع هو مرخص، و نوع هو حرام ليس بمباح و لا مرخص. أما النوع الذي هو مباح: فأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير وشرب الخمر إذا كان الإكراه تاما بأن كان بوعيد تلف لأن هذه الاشياء مما تباح عند الاضطرار، قال الله تبارك وتعالى: "إِلَّا مَا اضْطُرِرُتُمُ إِلَيْهِ"...فيباح له التناول بل لا يباح له الامتناع عنه، ولو امتنع عنه صار ملقيا نفسه في التهلكة والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك بقوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيدُكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ."

وأما النوع الذي هُوَ مرخص فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان إذا كان الإكراه تاما وهو محرم في نفسه مع ثبوت الرخصة فأثر الرخصة في تغير حكم الفعل وهو المواخذة، لا في تغير وصفه وهو الحرمة لأن كلمة الكفر مما لا يحتمل الإباحة بحال، فكانت الحرمة قائمة إلا انه سقط المواخذة لعذر الإكراه.

وأما النوع الذي لا يباح ولا يرخص باكراه اصلاً؛ فهو قتل المسلم بغير حق سواء كان الإكراه ناقصا، أو تاماً، لأن قتل المسلم بغير حق سواء كان الإكراه ناقصا، أو تاماً، لأن قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحة بحال. قال الله تبارك و تعالى: "وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَلَا اللهُ وَكِذا قطع عضو من أعضائه، والضرب المهلك، قال الله سبحانه وتعالى، "وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ المُؤُمِنِينَ وَالمُؤُمِناتِ بِغَيْرِ مَا كُتَسَبُوا فَقَلِ احْتَمَلُوا بُهُتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، وكذلك ضرب الوالدين قلَّ أو كثر وكذا الزنا من هذا القبيل أنه لا يباح ولا يرخص للرجل بالإكراه، وإن كان تاماً ولو فعل يأثم لأن حرمة الزنا ثابتة في العقول... فلا يحتمل الرخصة بحال كقتل المسلم بغير حق ولو أذنت المرأة به لا يباح أيضا اه (ص:١٧٧، ١٧٧، ح: ٧، كتاب الاكراه)

بہارِ شریعت کی عبارت بیہ:

🖈 "معاذ الله شراب پینے ، یاخون پینے ، یامُر دار کا گوشت کھانے ، یاسور کا گوشت کھانے پر اکراہ کیا گیا،اگروہ اِکراہ مُلحی ہے لینی قتل ، یاقطع

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت، في تقسيمات، الأولُ: المقاصد، ص: ٢٠، ج: ٢، دار النفائس، الرياض.

<sup>(</sup>۲) بدالع کی عبارت بیہے:

# **سوال:** ضرورت کی تا ثیر کِیِ شرط میں بیراضافہ کیساہے؟

"ضرورت اینے ہی حق میں پائی جائے ، یہ شرط نہیں۔"

**جواب:** یہ استفصیل کے ساتھ ہے جو فتاوی رضوبی، ص:۲۰۰، جلدہم نصف آخر میں مرقوم ہے<sup>(۱)</sup>، تاثیر

عضوی دھمکی ہے توان کاموں کاکرناجائز،بلکہ فرض ہے اور اگر صبر کیا،ان کاموں کو نہیں کیااور مار ڈالا گیا توگنہ گار ہواکہ شرع نے ان صور توں میں اس کے لیے بیرچیزیں جائز کی تھیں جس طرح بھوک کی شدت اور اضطرار کی حالت میں بیرچیزیں مباح ہیں۔"در مختار ،عالم گیری۔

اور الله کفر کرنے پر اکراہ ہوا، اور قتل یا قطع عضوی دھ کئی توان شخص کو صرف ظاہری طور پر اس کفر کے کر لینے کی رخصت ہے اور دل میں وہی یقین ایمانی قائم رکھنالازم ہے جو پہلے تھا اور اس شخص کوچاہیے کہ اپنے تول وفعل میں تورید (پہلودار بات)کرے۔"در مختار، ردالمختار

یں ہیں۔ ہیں کا ہو مادر اہم بروہ صابر ہوں ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ ☆ کفر کرنے پر مجبور کیا گیااور کفرنہ کیااس وجہ سے قتل کر دیا گیا تو ثواب یائے گا،اس طرح نماز باروزہ توڑنے ہانماز نہ پڑھنے یاروزہ نہ

ر کھنے پرمجبور کیا گیا، یاحرم میں شکار کرنے، یاحالت احرام میں شکار کرنے، یاجس چیز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہواس کے چپوڑنے پرمجبور کیا گیااور اس نے اس کے خلاف کیاجو کگر و کرانا چاہتا تھااور قتل کرڈالا گیاسب میں تواب کا تتق ہے۔ (در مختار)

اس پرمجبور کیا گیا کہ فلاں شخص کو قتل کرڈال، یااس کاعضو کاٹ ڈال، یااس کو گالی دے، اگر تونے ایسانہ کیا توہیں بھے مار ڈالوں گا، یا تیراعضو کاٹ ڈالوں گا تواس کوان کاموں کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگراس کے کہنے کے موافق کرے گاگنہ گار ہو گااور قصاص مجبور کرنے والے سے لیاجائے گاکہ تکرُواس کے لیے بمنز لئہ آلہ کے ہے۔ جس کے عضو کاٹنے پراسے مجبور کیا گیااس نے اس کواجازت دے دی کہ ہاں تو ایساکرے اب بھی اس کواجازت نہیں ہے۔ (در مختار)

اشاه كى عبارت ييه: الضرورات تبيح المحظورات.

ومن ثم جاز اكل الميتة عند المخمصة، واساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للاكراه، وكذا اتلاف المال واخذ مال الممتنع من اداء الدين بغير اذنه و دفع الصائل، ولو ادى الى قتله.

....قالوا: لو اكراه على قتل غيره بقتل لا يرخص له ، فان قتله اثم لان مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره ... ولا ياكل المضطر طعام مضطر أخر ولا شيئا من بدنه.

(الاشباه والنظائر، ص: ٧٧٥ تا ٢٨٠، ج: ١، قاعدة خامسه، دار الباز، مكة المكرمة)

[مرتبغفرله]

(')- فتاوى رضويه جلدتهم كى عبارت بيدے:

" پھرا پنی ضرورت توضرورت ہے ہی، دوسر ہے سلم کی ضرورت کالحاظ بھی فرمایا گیاہے۔مثلاً:

[۱] دریا کے کنارے نماز پڑھتا ہے اور کوئی شخص ڈو بنے لگااوریہ بچپاسکتا ہے لازم ہے کہ نیت توڑے اور اسے بچپائے ،حالال کہ ابطالِ عمل حرام تھا۔ قال تعالیٰ:

«لا تُبْطِلُوا اعْمَالكُمهِ» ايناعمال باطل نه كرو

- (٢) نماز كاوقت تنك ب دوبت كوبياني مين نكل جائ كا، بيائ اور نماز قضا پره ها أرجه قصد أقضا كرناحرام تها-
- (٣) نماز کاوقت جاتا ہے اور قابلہ (بچے جنانے والی عورت) اگر نماز میں مشغول ہو بچے پر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، نماز کی تاخیر کرے۔
- (۴) نماز پڑھتا ہے اور اندھا کوئیں کے قریب پہنچا ، اگریہ نہ بتائے وہ کوئیں میں گرجائے نیت توڑ کر بتانا واجب ہے۔ اشاہ میں ہے: تخفیفاتُ الشَّرع انواعٌ: الخامسُ : تخفیف تَاخیرِ کتَاخِیر الصَّلاۃ عَن وَقْتِهَا فِی حقِیِّ مُشْتَغِلِ بِانْقَاذِ غریقِ وَ نَحوِہ .

#### ضرورت كيشرائط ييبير

(۱)"ضرورت كاتحقق في الحال پاياجائے"

آئنده ضرورت تے حقق کااندیشہ ضرورت نہیں ، نہ اس کااعتبار۔(۱)

(۲) مخطور كااستعال صرف بقدرِ ضرورت ہو۔

اشاه ميں ہے:"ما ابيح للضر ورة يتقدر بقدرها."

ضرورت کی وجہ سے جوممنوع مباح ہوتا ہے،وہبس ضرورت کی مقدار ہی مباح ہوتا ہے۔(۲)

(۳) مخطور کاازالہ اسی کے مثل وہم پلہ دوسرے مخطور سے نہ ہو۔

(شریعت کی تخفیفات چنداقسام کی ہیں: پانچویں قسم د تخفیف تاخیر" ہے جیسے کوئی کسی ڈویتے کو بچانے یااس طرح کے کسی مجبور کوہلاسے چھڑانے میں مشغول ہوتواسے نماز کووقت سے موخر کرناجائز ہے۔ن۔ر۔)

رد المخاركتاب الحج ميں ہے: جَازَ قطعُ الصَّلاةِ او تَاخِيرُ ها لِخَو فه على نَفْسِه او مالهِ او نَفْس غَيْرِهِ او مَالهِ كخوفِ القَابِلةِ عَلَى الوَلَدِ وَالْخُوفِ مِن تَردّى اَعْلَى و خوفِ الرَّاعِي مِنَ الذِّئبِ وامثالِ ذٰلك.

(جسے اپنی جان، مال یا دوسر ہے کی جان، مال کا اندیشہ ہواسے نماز توڑ دینا یوں ہی نماز کو قضاکر ناجائز ہے جیسے بچہ جنانے والی عورت کو بیچے کی ہلاکت کااندیشہ ہو، نماز پڑھنے والے کوکسی نابینا کے کنویں وغیرہ میں گرنے کاخوف ہو، چرواہے کو بھیڑیے کاڈر ہو تواٹھیں نمازوقت سے موخر کرنے، اور نماز میں مشغول ہوں تواسے توڑد سنے کی اجازت ہے۔ن۔ر۔)

اقول: یہ بھی حقیقاً اپنے نفس کی طرف راجع کہ ریہ شرعاً ان کے بچانے پر مامور ہے۔ اگریہ نم کہ نابینا و چاہ است اگر خاموش بنشینم کِناہ است

ولہذا جن کانفقہ اس پرلازم ہے بےان کا ہندوبست کیے جج کونہ جائے اور جن کانفقہ اس پرنہیں اگر چیہ اس کے چلے جانے سے اون کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہواس پر لحاظ لازم نہیں کہ یہ یہاں رہتاجب بھی توانھیں نفقہ دینے کانثر عاً مامور نہ تھا۔ محیط پھر عالم گیریہ میں ہے:

إِن كَره خروجَهُ (اي لِلحجّ) زوجتُهُ و او لادُهُ او مَن سواهم مِمّن يَلزمهُ نَفقتُهُ وهو لا يخافُ الضّيعةَ عَلَيْهم فلا بأسَ بان يُّخْرُجَ ومَن لا تَلزمُهُ نفقتُهُ لو كان حاضرًا، فلا باسَ بِالْخُرُوْجِ مَعَ كَرَاهَتِهِ وان كان يَخَافُ الضَّيْعةَ عَلَيْهِم.

(کوئی شخص حج کوجاناچاہتاہے اور اس کی بیوی بچے اور دوسرے قرابت دار جن کا نفقہ اس پرلازم ہے وہ اس کے جانے سے راضی نہیں مگراسے ان

کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تواسے حج کوجانے میں کوئی حرج نہیں۔

اور جن کانفقہ اس کی موجود گی کی صورت میں بھی اس پرلازم نہ ہو تواسے حج کوجانے میں کوئی حرج نہیں اگر چپہ اس کے جانے سے ان کے ضائع ہوجانے کااندیشہ ہوہاں: مکروہ ہے۔ن۔ر۔)

(فتاوي رضويه، ص: ۲۰۰، نصف آخر، نيز جلد نهم، رضا اكيدُمي) [مرتب غفرله] (۱) یہاں"اندیشہ"سے مراد"ضرر کا گمان"ہے اس کاشرع میں اعتبار نہیں،ہاں اگر"ضرِ ر کااندیشہ صحیح" ہو جائے یعنی ضرر کا گمان غالب، تو وه ضرور معتبرہے کہ ضرورت نام ہے خوف الضرر لیتی ضررکے اندیشہ سیحے کا۔اور جب یہ اندیشہ سیحے ہو جائے توضر وریٹ محقق وموجو د ہو جاتی ہے جو محظور کومباح کرتی ہے۔ ۱۲مرتب غفرلہ۔

(٢) الاشباه والنظائر ، ص:٨٠٨ ، قاعده خامسه، نو ل كشو ر

اشاهيس ع: "الضرر لايزال بالضرر."

حموى شرح اشاه ميس ب: "قالوا: الضرر لا يزال بمثله. "اه (۱)

(فقہافرماتے ہیں کہ ضرر کواسی کے مثل ضرر سے دور نہ کیاجائے۔ن۔ر۔)

(۴) یہ یقین یا کم از کم خلن غالب ہو کہ مخطور کے استعمال سے جان ، یا عقل یا دین ، پاسل ، یا مال کی حفاظت ہوجائے گی کہ

محظور کے ارتکاب کی اجازت اسی بلند مقصد کے پیش نظر ہے۔

# عُرف وتعامل

عبادات کی تیق میں ہیں، ایک تووہ جن کے ارکان من جانب الشرع متعیّن ہیں، او قات مقرر ہیں، ان کی ہیئتِ ترکیبیہ ضوص ہے، جیسے فرض نماز، روزہ، جج، اعتکافِ مسنون۔

**روسری** وہ جن کے نہ ارکان معین ہیں نہ او قات ، نہ ہیئت ترکیبیہ ، برسبیل اطلاق ان کے کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے درود شریف پڑھنا، محبوبان خدا کا ذکر کرنا۔

ت**نسری** وه جن میں پچھ تعیّن ہوں، پچھ تنعیّن نہ ہوں، جیسے نفل نمازی، ز کاۃ، عمرہ۔

ان تینول قسموں میں دوسری قسم کا اثبات تعامل سے ہوسکتا ہے ، باقی قسمیں زیر بحث ہیں۔

تعامل کااعتبارباب عبادات میں ہے یانہیں؟ یہ مسلہ باتفاق راے طے نہ ہوسکاا گلے سمینار میں پھر بحث ہوگی۔(۲)

سوال: عرف وتعامل کے ذریعہ کتنے افراد تک نص میں شخصیص ہوسکتی ہے؟

**جواب:**عام میں ایک فرد تک شخصیص ہو کتی ہے اور جمع منکر میں تین تک ہو کتی ہے ، ما میں و فواتح میں ہے۔

"منتهى التخصيص ما هو؟ فالأكثر قالوا يجوز إلى الأكثر، و فسّر الأكثر بالزائد على النصف، وقيل ينتهى إلى ثلاثة، و قيل إلى اثنتين، و قيل إلى واحد، و هو مختار الحنفية و ما قال الإمام فخر الإسلام إنّ العام إن كان جمعاً فيصح تخصيصه إلى ثلثة، لأنها أقل الجمع، فالمراد منه على ماقال الشيخ ابن الهام الجمع المنكر على ما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى. (٣)

سوال: عرف و تعامل سے ضیص کے بعد نص قطعی رہے گایا ظنی ہوجائے گا؟

<sup>(</sup>۱) حموي شرح اشباه، ص:۱۱۰

<sup>(</sup>۲) جمدہ تعالیٰ آٹھویں سیمینار کے پہلے اجلاس اور پہلی نشست میں ۱۹ رصفر ۱۳۲۰ھ صبح کے وقت یہ مسئلہ بھی بہ اتفاقِ راے طے ہو گیا کہ بابِعبادات میں تعامل کااعتبار ہے، جبیبا کہ آگے آرہاہے۔ (مرتبغفرلہ)

<sup>(</sup>٣) فواتح الرحموت، ص:١٩٣، نولكشور

#### **جواب:** ظنی ہوجائے گا، نور الانوار میں ہے:

"التخصيص في الإصطلاح هو قصر العام على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول، فإن لم يكن كلاما بأنْ كان عقلاً أو حسا أو عادة أو نحوه لم يكن تخصيصا اصطلاحاً ولم يصر ظنيا"()

اس پر قمرالاقمار میں ہے:

"و هذا إذا كان المخصص العقل، فإن ما حكم العقل بخروجه يخرج و يبقى الدلالة قطعية على الباقي كما كانت، وأما إذا كان المخصص الحس أو العادة أونحوهما فالظاهر أن لايبقى قطعيا لاختلاف العادات وخفاء الزيادة والنقصان وعدم اطلاع الحس على تفاصيل الأشياء, أللهم إلا أن يعلم القدر المخصوص قطعا كذا في التلويح. (٢)

🖈 عرف کی اس تعریف پر مندوبین کااتفاق ہے۔

" في المستصفى: العادة والعرف: ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول. اه شرح الأشباه. (٣)

جرآن و حدیث میں وار دالفاظ کے غیر متعیّن معانی کی تعیین اسی عرف سے ہوگی جو زمانۂ تنزیل یا زمانۂ رسالت میں رائج تھا، اسی طرح اقوال صحابہ و تابعین و اقوال ائمہ و علما ہے متقد مین و متاخرین کی عبارات کے معانی کا تعین ان کے ادوار کے عرف سے ہوگا، خواہ ان نصوص واقوال کا تعلق باب عبادات سے ہویاباب معاملات وغیرہ سے ہو۔

ہ نماز میں جس امر کا موافق عادت ادب ہونا واجب ہو توعادت ادب کے بدلنے سے حکم بھی بدل جائے گا، مثلا لہ پہر شوب موافق عادت ادب ہوناواجب ہے توعادات کی تبدیلی سے اس حکم پر بھی انٹر پڑے گا۔

🥎 باب عبادات میں تعامل کااعتبار ہے یانہیں ؟ یہ مسئلہ منفح نہ ہوسکا، آئندہ پھراس پر غور ہو گا۔

ا گلے سیمینار میں غور وفکر کے بعدیہ فیصلہ ہوا۔

باب عبادات میں جو امور غیر توقیقی ہیں ان میں تعامل موثرہے۔اس سے ان امور کا اثبات، یاتر جیے تخصیص، تبدیل و تغییر کاعمل ہو سکتا ہے، مگر ان قیود و شروط کے ساتھ جو درج ذیل جار عبارات سے ظاہر ہیں۔

① أصول الرشاد لقمع مباني الفساد ( ازعلامه نقى على خان بريلوى قدس سره) مين ہے:

<sup>(</sup>١) نور الأنوار، ص: ٧٥، مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور

<sup>(</sup>٢) قمر الأقمار، ص: ٧٥، مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور

<sup>(</sup>m)- رسائل ابن عابدين ص: ١١٢ ج ٢، رساله: نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف.

" تعامل جس طرح معاملات میں جت ہے اس طرح عبادات میں معتبر ہے کہ لفظ "ما" انزابن سعود وَ اللَّيَّالُّو (ا) اور "سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ" (آيتِ) كريمه(۲) اور "اتبعوا السّواد الأعظم" حديث ميں دونوں طرح كے احكام كو شامل اور علا دونوں طرح كے احكام اس پر بناكرتے ہيں كبعض ہم نے بھی ذكر كيے، اور كوئی فارق عقلی وسمعی متحقق نہيں، تو تخصيص اس كی معاملات كے ساتھ محض بے معنی ہے "۔ (۳)

🕜 حاشيه اذاقة الآثام ميں امام احمد رضاقد سس سره فرماتے ہیں:

ع**بادات میں** وہ امور جن کی طرف قل کواہتدانہیں مثل تعیین او قات وعد در کعات و ترتیب افعال ووحدت رکوع و گئر تعید میں اور تعدید تعدد سجدات و تحدید نصاب و مصرف ز کا قووقت و مرکانِ و قوف و مطاف وعد دا شواطِ سعی و طواف و غیر ہاقطعاً توقیقی ہیں۔

لی اور اوضاع و بینآت که شارع نے ایسے امور میں محدود و معین فرمائے، اور مجملات کتاب کے بیان واقع ہوئے جن کی تعیین کی طرف اَمثال "صلو اکہا رأیتمونی اُصلی "نے اشارہ فرمایا۔

کاسی طرح وہ اذکاروافعالِ مخصوصہ کہ او قات خاصہ پرغایات و مقاصد معینہ کے لیے علی وجہ التعیین مقرر ہوئے اور مکلفین ان کی طرف مطلقات و عموم سے دعوت نہ کیے گئے جیسے کمبیرتحریمہ ولیل نماز وتشہدواذان وا قامت وغیرہا، یہی وہ اشیابیں جنھیں توقیقی کہاجا تاہے۔

ان کے سواباقی تمام امور جن میں نصاًو دلالۃ ٹشرع مطہر سے تحدید و خطرو توقیف و حجر ثابت نہیں اگر چہ وہ انہیں توقیفات سے علاقہ رکھتے ہوں ان میں بھی توقیف پر توقف نہیں اگر چہ بوجہ تعلق توقیفی و قوف اولیٰ ہو۔ وللہذا دعائے قعد ہُ اخیرہ صرف الفاظ وار دہ پر مقصور نہیں ہڑض جو چاہے دعاکر سکتا ہے بعداس کے کہ کلام ناس سے مشابہ نہ ہو۔

اسی طرح عیدین وغیرہاکے خطبے خصوصاً خطبہ جمعہ کہ شرطِ صحٰتِ نمازہ ان میں بھی الفاظ مروبہ پر اقتصار نہیں، یہ صورت چہارم اعنی متعلقات بلکہ بعض افراد سوم بھی انظار مجہدین کے جولان گاہ ہیں، بعض نے ان میں کسی کوشم اول سے خیال فرمایا اور وقوف لازم کھہرایا اور بعض نے سے محما اور رخصت کا حکم بتایا ،ورنہ نہشم اول میں ارسال و اطلاق معقول مندوم میں، جہال شرع نے اطلاق کو کام فرمایا تحدید و تقیید مقبول ۔ ہاں اکسی سنت ثابتہ کو اٹھادینا، کوئی نیاام مزاحم و مراغم سنت پیدا

(١)-وها رشيب: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ما رأى سيئاً فهو عند الله سيعً.

ترجمہ:مسلمان جس چیز کواچھی بھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے،اور جسے بری سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔

(مندامام احدین عنبل، ص:۹۷۹، ج: ۱/متدرک حاکم، ص:۸۷، ج: ۳] از مرتب غفرله ـ

<sup>(</sup>۲)- بوری آیتِ کریمه بیدے: "وَ مَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بُعْنِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُلْ یَ وَیَشِیْ غَیْرَ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ نُولِهِ مَا تَوَیِّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِیْرًا ﴿ الْمُواوِلِ الرَّسُولِ الرَّسُادِ، مبحث سوم، قاعده ٨، ص: ٧٦، طبع قديم، و ص: ١٧٨، ١٧٧، طبع جديد از: امام احمد رضا اكيدُمي، بريلي.

#### 

#### 🕝 شائم العنبرمين اعلى حضرت امام احمد رضاقدس سره فرماتے ہيں:

"انما التوارث التعامل في جميع القرون فإذا لم يتحقق إلى الآن، كيف يثبت من سالف الزمان، واذ قد أرشد الحديث الصحيح أن الذي في عهد الرسالة والخلافة الراشدة، كان على خلاف ما يزعمون، فاني يصح التوارث، و الى من يسندونه و عمن يرثون؟

قال المحقق حيث اطلق في فتح القدير: "مسئلة الجهر في الأوليين والإخفاء في الاخريين" (قوله هذا هو المتوارث) يعنى انا اخذنا عمن يلينا الصلوة هكذا فعلاً وهم عمن يلينا الصلوة هكذا إلى الصحابة رضى الله تعالى عنهم وهم بالضرورة أخذوه عن صاحب الوحى على فلا يحتاج الى ان ينقل فيه نص معين. اه

فهذا معنى التوارث المحتج به شرعا مطلقاً المستغنى عن إبداء سند خاص ، و أنى لهم بذلك ، وكيف يصح فيها قد علمنا عن صاحب الوحى الله وعن خلفائه الراشدين رضى الله تعالى عنهم خلافه.

أقول: وتحقيق المقام أن الأحوال أربع:

(۱) العلم بعدم الحدوث (۲) عدم العلم بالحدوث (٣) والعلم بالحدوث تفصيلاً، أي مع العلم بأنه حدث في الوقت الفلاني (٤) والعلم به اجمالاً، أن علمنا أنه حادث، ولا نعلم متى أحدث و من أحدث.

فالشئ إذا كان ناشيا متعاملابه في عامة المسلمين، وعلمنا أنه هو الذي كان على عهده على في القسم الأول و هو "المتوارث الأعلى".

وإذا لم يعلم كيف كان الأمر على عهد النبي الله ولا علم أنه حادث بعده الله فيحمل على أن كل قرن أخذه عن سابقه و يجعل متوارثا تحكيما للحال، حملا على الظاهر والأصل، إذا لاصل في الأمور الشرعية هو الاخذ عن النبي الله والعمل بالسنة هو الظاهر من حال عامة المسلمين، وهذا هو القسم الثاني، وهذا ما يقال فيه أنه لا يحتاج إلى سند خاص.

أما إذا علم حدوثه فلا يمكن جعله متوارثا عن النبي الله سواء علمنا وقت حدوثه ، أولا، لأن عدم العلم بوقت الحدوث العلم بالحدوث ، فضلا عن العلم بعدم الحدوث، فرب حادث نعلم قطعا أنه حادث، ولا نعلم متى حدث كاهرام مصر، بل والسماء والارض في

<sup>(1)</sup> ص ١٣٥ حاشيه إذاقة الآثام لما نعى عمل المولد والقيام. مطبع اهل سنت و جماعت بريلي. (مطبوعه زمانه اعلى حضرت عليه الرحمه)

الحدوث المطلق، ومعاليق الحجرة الشريفة التي تعلق حولها من قناديل الذهب والفضة ونحوهما في الحدوث المقيد، قال السيد السمهو دي في خلاصة الوفاء: ولم اقف على إبتداء حدوثها الخ.

وحينئذ ينظر هل يخالف هذا سنة ثابتة في خصوص الأمر أو لا، على الثانى: يحال الأمر على حال الشيء في نفسه فإن كان حسنا داخلا تحت قو اعد الحسن فحسن على تفاوته من الإستحباب إلى الوجوب حسب ما تقتضيه القو اعد الشرعية، وقد يطلق عليه المتوارث إذا تقادم عهده كذكر العمين الكريمين في الخطبة، وهذا أدنى أقسامه و لا إطلاق له على ما دونه اللهم الالغة كتوارث التقية في الرافضة و الكذب في الوهابية.

وان كان قبيحا داخلاتحت قواعد القبح فقبيح على تفاوته من الكراهة إلى التحريم اولا، ولا فلا ولا (ا) بل مباح والخروج عن العادة شهرة و مكروه كها نصوا عليه وورد "خالقوا الناس باخلاقهم" وقال المنافي "بشرواولا تنفروا."

وعلى الأول [أى إذا خالف العرفُ سنّةً ثابتةً.ن] يرد ولايقبل وإن فشا مافشا وقد أجارالله الأمة عن اجتهاع على مثله، إلا أن يكون شئ تغير فيه الحكم بتغيير الزمان كمنع النساء عن المساجد وهذا في الحقيقة ليس مخالفا للسنة الثابتة بل موافق لها. (٢)

#### 🕜 شرح عقودرسم المفتی میں ہے:

فللمفتي إتباع عرفه الحادث في الألفاظ العرفية، وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ماكان في عرف زمانه، وتغير عرفه إلى عرف أخر إقتداء بهم لكن بعد أن يكون المفتي ممن له رأي ونظر صحيح و معرفة بقواعد الشرع حتى يميّز بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه و بينَ غيره؛ فإن المتقدمين شرطوا في المفتي الاجتهاد وهذا مفقود في زماننا، فلا أقل من أن يشرط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيرا ما يسقطونها ولا يصرحون بها اعتمادا على فهم المتفقه، وكذا لابد من معرفة عرف زمانه وأحوال أهله والتخرج في ذلك على أستاذ ماهر اه(٣)

### سوال: اسباب ستدس عرف عام ب، ياعرف خاص بهي؟

**جُوابِ:** رونول اسبابِ ستمسے ہیں۔ نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف م*یں ہے:* "و إن لم يخالفه من كل وجه بان ورد الدليل عاماً، والعرف خالفه في بعض افراده،

[المرتب غفرله]

<sup>(</sup>١) قوله (أولا، ولا، فلا ولا)

أي : **أولا** يكون قبيحا **ولا** داخلا تحت قواعد القبح **فلا** يكون قبيحا **ولا** مكروها وِّ حراماً. ١٢

<sup>(</sup>٢) شمائم العنبر في أدب النّداء أمام المنبر، ص:١٢٨،١٢٧،١٢٨، رضا اكيدُمي، ممبئي)

<sup>(</sup>m) شرح العقود، ص: ۱۷۹ ، بحث العرف.

أو كان الدليل قياساً فإن العرف معتبر إن كان عاما فان العرف العام يصلح مخصصا كما مر عن التحرير، ويترك به القياس كما صرحوا به في مسئلة الاستصناع ودخول الحمام والشرب من السقاء، وإن كان العرف خاصا فإنه لا يعتبر و هو المذهب، كما ذكره في الأشباه."()

اقول وبما قررناه تبين لك ان ما تقدم عن الأشباه من أن المذهب عدم إعتبار العرف الخاص إنما هو في ما إذا عارض النص الشرعى فلا يترك به القياس و لا يخصص به الأثر بخلاف العرف العام... وأما العرف الخاص إذا عارض النص المذهبي المنقول عن صاحب المذهب فهو معتبر كما مشى عليه اصحاب المتون والشروح والفتاوي في الفروع التي ذكرناها. (٢)

الضاً نشر العرف میں ہے:

"لا فرق بينهم هنا إلا من جهة أن العرف العام يثبت به الحكم العام والعرف الخاص يثبت به الحكم الخاص. وحاصله: أن حكم العرف يثبت على أهله عاما أو خاصا فالعرف العام في سائر البلاد يثبت حكمه على اهل سائر البلاد، والخاص في بلدة واحدة يثبت حكمه على تلك البلدة فقط."(٣)

سوال: تعامل کے کتنے مدارج ہیں،اور کون ساتعامل زیر بحث ہے؟

**جواب:** فتاوی رضویه، ج:۸، ص: ۲۱۱ تاص: ۱۲۳ رساله المنی والدر رمین تفصیلاً مذکور ہے کہ تعامل کے ۱۲ مدارج ہیں:

- (۱) ده عرف جوعهدِ رسالت سيمستمر هو\_
- (۲)وہ عرف جوساری دنیا کے مسلمانوں کا ہو۔
- (m)وہ عرف جو تمام بلادِ عالم کے اکثر مسلمانوں کا ہو۔
- (۴) وہ عرف جو کسی ملک یاصوبے کے اکثر مسلمانوں کا ہو

اول مدیث تقریری کے درجہ میں ہے، دوم عین اجماع، نص آحاد سے اقویٰ اور قطعاً مظہر ناسخ، سوم کی جیت تامہ پر نصوصِ صریحہ ناطق، چہارم ہی وہ ہے جو معارضۂ نص کی صلاحیت نہیں رکھتا اور جو قیاس پر راجح ہو تا ہے، چہارم ہی ہمارے نداکرات میں زیر بحث ہے اور سارے نتائج اسی ہے تعلق ہیں۔

سوال: کیاعوام وخواص کاخلاف شرع وه عمل در آمد معتبرہے جو جہالت یاغفلت ولا پرواہی کے سبب ہو؟

<sup>(1)</sup> نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ص: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ص: ١٣١

<sup>(</sup>٣) نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ص: ١٣٠

**جواب:** ایساعمل در آمدمعتر نہیں اگر چہ اس میں عوام کے ساتھ خواص بھی شریک ہوں جیسا کہ فتاویٰ رضویہ باب المہاہ میں ہے:

"رہیں عوام کی حرکات ، شریعت اُن پر اور سب پر حاکم ہے اُن کی بے پر وائیاں یا جہالتیں شرع پر حاکم نہیں ہوسکتیں ، یہ توایک مہل مسکلہ ہے جس میں بعض متأخرین علما کا خلاف بھی ملے گا۔

اجماعی فرائض وہ کہاں تک پُوراکرتے ہیں وضومیں کُہنیاں، ایٹیاں، کلائیوں کے بعض بالوں کی نوکیں اکثر خشک رہ جاتی ہیں اور یہ توعام ہلاہے کہ منہ دھونے میں پانی ما تھے کے حصّہ زیریں پرڈالتے ہیں اور او پر ہو گیا تھ چڑھاکر لے جاتے ہیں کہ ما تھے کہ بالائی حصّہ کاسے ہوا، نه غسل اور فرض غسل ہے، نہ وضوہ ہوا نہ نماز، غُسل میں فرض ہے کہ پانی سونگھ کرناک کے نرم ہانسے تک چڑھایا جائے دریافت کر دیکھیے کتنے ایساکرتے ہیں، چُلومیں پانی لیا اور ناک کی نوک کو لگایا استشاق ہوگیا توہر وقت جُنب رہتے ہیں اُنھیں سے حائے دریافت کر دیکھیے کتنے ایساکرتے ہیں، چُلومیں پانی لیا اور ناک کی نوک کو لگایا استشاق ہوگیا توہر وقت جُنب رہتے ہیں اُنھی میں جانا تک حرام ہے، نماز در کنار، سجدے میں فرض ہے کہ کم از کم پاؤں کی ایک انگیا والی ہوگیا ہواں کو دیکھیے اُنگیوں کے سرے زمین پر ہوتے ہیں کو ایسے نرمین کی نوک یہاں تو ترک واجب و گناہ اور عادت کے سبب فسق ہی ہوا، پاؤں کو دیکھیے اُنگیوں کے سرے زمین پر ہوتے ہیں کسی انگل کا پیٹ بچھانہیں ہوتا سجدہ باطل ، نماز باطل اور صلی صاحب پڑھ کر گھر کو چل دیے۔ قراءت دیکھیے ، اتن تجوید کہ ہر حرف دوسرے سے صحیح متاز ہوفرض عین ہے ، بغیراس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ (۱)

سوال: مسئلہ نوپیدہ اور اس نوع کے مسائل یا نظائر کا حکم کتبِ فقہ میں مذکور بھی ہے ، مگر اس پر علما کو اطلاع نہ مل سکی ، ایسے نوپید مسئلہ میں تنقیح حکم سے پہلے خلافِ شرع تعامل یا ابتلا ہوجائے توابیا تعامل یا ابتلا معتبر ہے یانہیں ؟

**جواب:** ایساتعامل یاابتلاً معتر نہیں، کہ معتروہ ہے جے حکم شرعی کی تنقیح کے بعد مسلمان اچھانمجھ کر کریں،البتہ تنقیح حکم سے پہلے اس کوناجائز دگناہ نہیں قرار دیاجائے گا۔(۲)

**سوال:**عدم جواز کاعلم ہونے سے پہلے اگر عوام وخواص فعل ممنوع کے مرتکب ہوئے توبیہ تعامل موجبِ تخفیف نہیں ،مگر بعد علم ان کا تعامل موجب تخفیف ہے ،ایساکیوں ؟

**جواب:** تعامل میں بیشرط ہے کہسلمان اس فعل وممنوع جان کرنہ کرتے ہوں بلکہ جائز جان کرکرتے ہوں اور جب حکم کاعلم ہی نہیں توان کے جائز سبجھنے کا اعتبار نہیں اورعلم حکم کے بعد کسی عمل کو انھوں نے جائز سبجھا تواس کا اعتبار ہے کہ اس کی کوئی حیجے بنیاد ہوگی، حاصل بیہ ہواکہ صورتِ علم میں شرطِ تعامل حقق ہے اور حالتِ جہل میں شرط حقق نہیں۔

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، جلداول، ص:٥٥٥،٥٥٥، باب المياه، رضا اكيدُمي ممبئي.

<sup>(</sup>۲) یہ جواب فتاوی رضویہ، جلد سادی، ص:۳۱۵ تا ۳۱۷ (مسکد ٹھیکہ) کی عبارت سے ماخوذ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب "فقد اسلامی کے سات بنیادی اصول" ص:۲۹۸،۲۹۸ (مرتب غفرله)

# عموم بلوي

مجد دِ اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے دفع حرج کو اسبابِ ستہ میں جس طور پر شار کیا ہے وہاں حرج عام ہے اور حاجت وعموم بلویٰ اس سے خاص ہیں۔

زیر بحث عموم بلویٰ کی درج ذیل تعریف پر مندوبین کا اتفاق ہے۔

"وہ حالت، کیفیت جس کے باعث عوام و خواص جھی محظور شرعی میں مبتلا ہوں اور دین، جان، عقل، نسب، مال یاان میں سے کسی کے تحفظ کے لیے اس سے بچناحرج ومشقت یاضرر کا سبب ہو۔

حالتِ ضرورت میں اختیار فاسد ہوجا تا ہے اور حالتِ حاجت میں اختیار فاسد نہیں ہوتا، بلکہ اختیار سیح باقی رہتا ہے۔ سوال: کیا حرج وعموم بلوی بھی حاجت اور بھی ضرورت کے درجہ میں ہوتے ہیں، بھی ان کا تعلق اضطراری افعال سے ہوتا ہے اور بھی غیر اضطراری سے ہوتا ہے ، اس بارے میں حق کیا ہے ؟

جواب؛ بہاں عموم بلوی ضرورت سے الگ دفع حرج کے خمن میں پائے جانے والے ایک سبب کی صورت میں زیر بحث ہے، اس لیے اس کا تعلق اضطراری افعال سے نہیں لیکن بیا ایسے اختیاری امور سے بھی متعلق نہیں ہوتا جو حرج و مشقت اور ضرر سے خالی ہو، جیسا کہ اس کی اس تعریف سے مستفاد ہے جو سابقہ سیمینار کے طے شدہ امور میں درج ہے۔

سوال: منصوص مسائل میں عموم بلوی کا اعتبار ہے یانہیں؟

**جواب:** اعتبار ہے۔

فتح القدير، ص: ١٨٩، ج: اميس ہے:

"وما قيل ان البلوى لا تعتبر في موضع النص عنده كبول الإنسان، ممنوع بل تعتبر إذا تحققت للنص النافي للحرج، وهو ليس معارضة النص للنص بالرأى، والبلوى في بول الإنسان كرؤس الإبر لأنها إنما تحقق باغلبية عسر الإنفكاك."

فتاوی رضویه، ج: دوم، ص:۵ میں ہے:

"وعموم البلوي من موجبات التخفيف حتى في موضع النص القطعي."

# دىنى ضرورى مصلحت كتحصيل

ایسے امرکی بجاآوری جس میں کسی لحاظ سے مفسدہ ہو، مگر دین کا اہم فائدہ اس پر غالب ہواور وہ مفسدہ مغلوب ہو۔ (بلفظِ دیگر) کسی فعل کا ایسا ہونا کہ اس کے بغیر دین کا کوئی اہم فائدہ فوت یا قریب فوت ہو۔ (اس میں مفسدہ کمتر و مغلوب ہواور منفعت زیادہ و غالب ہوجس کی تحصیل اہم کھہرے)

# فساد موجود بامظنون بظن غالب كاازاله

ایسے امر کودور کرناجس میں کسی لحاظ سے فائدہ ہو مگر کسی اہم فسادِ موجود یا مظنون بظن غالب کا دفعیہ اس پر غالب ہو۔ (بلفظ دیگر ) کسی فعل کا ایسا ہونا کہ اس کے بغیر کوئی بڑا فساد (موجود یا مظنون بظن غالب) لازم ہو۔ (اس میں فائدہ کمتر و مغلوب ہواور فساد زیادہ وغالب ہوجس کا دفعیہ اہم قرار پائے)۔

# اعضاكي پيوند كاري

# سوال نامير

# اعضاكي پيوند كاري

### ترتیب:مفتی محمد نظام الدین رضوی، رکن مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

#### باسمه سجانه وتعالى

جدید علم الجراحت کی روز افزوں ترقی اور حیرت انگیز اکتشافات نے جہاں دنیا کو بہت سے مہلک اَمراض سے نجات دسینے اور زندگی کو خوش گوار بنانے کے طبی اسباب فراہم کیے ہیں وہیں اہل اسلام کے لیے طرح طرح کی مشکلات اور مسائل بھی لاکھڑے کیے ہیں،انھیں میں سے ایک مسئلہ" اعضاکی پیوند کاری" بھی ہے۔

اس دریافت نے بلا شبہہ حیاتِ انسانی کے تحفظ وبقائی راہ میں مثالی کر دار اداکیا ہے مگر ساتھ ہی اس نے اپنے پیچھے مفاسد کے بھی کچھ نقوش چھوڑ ہے ہیں۔اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے منافع ومضار کا تحقیقی جائزہ لے کر شرعی اصولوں کی رہنمائی میں اس کا حکم شرعی دریافت کیا جائے۔ہم یہاں محض نشانِ راہ کی شاخت کے طور پر اعضاکی پیوند کاری کا ایک ''تعارفی خاکہ'' پیش کرتے ہیں ممکن ہے ،اس سے آپ کو تحقیق وجستجو کے میدان میں تگ و دو کے دوران کچھ مدد ملے۔

## اعضاکی پیوند کاری دو طرح سے ہوتی ہے:

ایک توبید که کسی انسان کاعضود و سرے انسان کے عضومیں آپریشن کے ذریعہ جوڑا جاتا ہے۔ دو مسرمے بید کہ ایک انسان کا کوئی عضواسی انسان کے دو سرے عضومیں آپریشن کی مد دسے جوڑا جاتا ہے۔ قسم اول کی پیوند کاری درج ذیل اعضامیں ہوتی ہے:

(۱)دل-ہارٹ – (HEART)(۲)دماغ –برین – (BRAIN) (۳)گردہ –کِڈنی – (KIDNEY) (۲)جگر -لیوَر – (LIVER) (۵) چیسپھڑا – لنگ – (LUNG) (۲) آنکھ – آئی – (EYE) (۷) پین کریاز PAN) ان میں سے تین اعضادل، دماغ، جگراعضا ہے رئیسہ میں شار ہوتے ہیں ۔ ول: کیم اجمل خال دل اور اس کے منافع کا تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں: دل وہ عضور کیس ہے جس میں روحِ حیوانی رہتی ہے اور بقا سے درایعہ شریانوں کے خون کے ہمراہ تمام جسم میں پہنچتی ہے، انسان اور دیگر حیوانات کی زندگی کا مدار اسی پرہے، دل کی شکل مثلث مخروطی ہے جوا کی مخروطی شکل کے غلاف کے اندر ملفوف ہے۔

قلب کے معنی '' الٹے '' کے ہیں، چوں کہ دل بھی سینے میں الٹا ہی لگا ہوا ہے لینی اس کی جڑاو پر کواور نوک پنچ کو ہوتی ہے اس لیے اس کوقلب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔(حاذق،ص: ۲۳۰)

نحکیم ارسطو کا قول ہے کہ دل ہی ایک عضو ہے جوسب سے پہلے حرکت کرتا ہے اور سب سے آخر میں اس کی حرکت بند ہوکر سکون میں تبدیل ہوجاتی ہے، لینی موت واقع ہوجاتی ہے... دل کے زور سے سکڑنے پر ہی خون شرائیں میں جاکر (جس میں روح حیوانی ملی ہوئی ہوتی ہے) تمام جسم کی پرورش کرتا ہے۔(حاذق، ص: ۲۳۳،۲۳۴)

جس آدمی کا دل بری طرح فیل ہوجار ہا ہواسے ہی دوسرے کا دل لگا یاجا تا ہے، وہ بھی ایسے آدمی کا جس کا ایکسٹرنٹ ہوگیا ہوا ور اپنی وفات کے بعدوہ اپنا دل خیرات کرنے پرراضی ہو۔

آسام میں ایک ڈاکٹرنے ایک آدمی کوخنز پر کادل لگادیااس پر مقدمہ چل رہاہے ، کیوں کہ بیہ خلافِ قانون ہے ، دل کی پیوند کاری میں اس امر کا لحاظ ضروری طور پر کیا جاتا ہے کہ:

ہمریض قلب کی عمر ۲۵ ہوں اس سے کم ہوں ﷺ دل اس حد تک فیل ہوجائے کہ قابلِ علاج نہ رہے۔
 نبض کی حرکت کا توازن اس قدر بگڑ جائے کہ علاج سے اس کی اصلاح نہ ہوسکے۔

🖈 دل کے علاوہ باقی اعضا، جیسے گُردہ، حبگر، پھیپھڑے، سوفی صد درست ہوں۔

کے کوئی دماغی مرض نہ ہو۔ کہ کینسر یا افٹیکش جسم میں کہیں بھی نہ ہو۔ کہ خون کی رگیں بیاری سے پاک ہوں۔ دل کس کا لگایا جاتا ہے؟جس کی عمر ساٹھ سال سے کم ہو، اسے بیاری دل کی کوئی شکایت نہ ہو، دل کی ساری جانچ نار مل ہو، اس کا بلڈگروپ اور H.L.Aینی خون کے چھوٹے چھوٹے گروپ۔ مریض کے بلڈگروپ اور. H.L.Aسے ملتا ہو، ٹی، سیل (دفاعی قوت کے سیل) بھی ملتے ہوں، ایڈس اور بریقان کے وائر کس (VIRUS)نہ ہوں۔

مریض کو آپریشن کے دوران موت سے بچانے کے لیے ایک خاص قسم کی مشین '' کارڈِ یؤیلونری بائی پاس''
(CARDIO-PULMONARY-BY PASS) لگا دی جاتی ہے جو دل اور پھیپھڑے کا کام کرتی ہے اور اس
کی وجہ سے اعضامیں خون کی گردش جاری رہتی ہے۔ دو سرے کے دل کو بھی دل کی جگہ میں ہی لگا دیاجا تاہے اور بھی دو سری جگہ بھی لگا یاجا تاہے۔

**1991ء تک دل کی پیوند کاری کا نتیجہ:**۸۲؍ فی صد آدمی بورے ایک سال تک زندہ رہے اور باقی ۱۲؍فی صد آدمی مختلف وجوہات سے سال بھرکے اندر فوت ہو گئے ۔ ۸۷؍ فی صد مریض ۵؍سال تک زندہ رہے اور بقیہ ۸؍ فی صد ۵؍ سال کے اندر ہی فوت ہوئے۔ جس مریض کے چیسپھڑے اور دل دونوں جواب دے رہے ہوں اسے ایک ساتھ چیسپھڑے اور دل دونوں جوڑ دیے جاتے ہیں مگرایسے مریضوں کی موت ۱۲ فی صد آپریشن کے دوران یاایک ماہ میں ہوجاتی ہے۔اور ۲۵ فی صد ۳سال تک جیتے ہیں۔

### وماغ: "حاذق" میں دماغ کے متعلق ہے:

دماغ اعضاے رئیسہ میں سے ایک ایسا عضور ئیس اور شریف ہے جس میں روح نفسانی رہتی ہے۔ توت نفسانی کا تصرف حواسِ ظاہری اور باطنی کے ذریعہ اسی عضو سے ہوتا ہے ، اس کی صحت و نندرستی پر زندگی کا بہت بڑا دار و مدار ہے۔ حکیم مطلق نے تمام انسانی اعضامیں دماغ کو ایک خاص فضیات عطافر مائی ہے بعی عقل کا خزانہ اسی عضومیں رکھا ہے جس کے ذریعہ ہم بُرے اور بھلے کام کا ارادہ کرتے ، اپنے نفع و نقصان کو بھتے ، دوست، دشمن کی شاخت کرتے ہیں، برے اور بھلے کی تمیز کرسکتے ہیں، دشمن سے دشمن کا ارادہ کرتے ، اپنے نفع و نقصان کو بھتے ، دوست، دشمن کی شاخت کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ناک سے سو تکھتے ہیں، ذبان سے ذائقہ چکھتے ہیں، اور جلدسے چھوتے ہیں کین ان سب افعال کا مبدادماغ ہی ہے ، تکلیف اور راحت کا احساس، معاملات کا سوچنا اور بھتے اس عضو شریف کے خزانے میں محفوظ رہتی ہیں عمورتیں، عبدہ عمدہ مضامین، اچھی اچھی باتیں، خیال، فہم ، حافظ اور ادراک کے ذریعہ اسی عضو شریف کے خزانے میں محفوظ رہتی ہیں ، جب تک دماغ اپنے طبعی افعال پورے طور پر اداکر تارہے گا تمام انسانی صفات درست ہوں گے۔ اس کی صحت کی طرف بسے غفلت کرنا دین و دنیا کے مقاصد کو کھو بیٹھنا ہے، مگر مُجھ اور ہاتھی کے دماغ کے سوا انسان کو خداوند کریم نے سب عین است وزنی دماغ عطافر مایا ہے۔ (ص: ۱۳۱۰)

جب آدمی کا دماغ اسے داغ مفارقت دینے لگتاہے تواسے ایکسیٹرنٹ سے مرنے والے کسی آدمی کا دماغ اس کی اجازت سے بعد موت لے کرلگایاجاتاہے۔ مگریہ پیوند کاری ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کی کامیابی کی شرح بھی بہت کم ہے لیمن صرف ۵ رفی صد بقیہ ۹۵ر فی صد مریض دم توڑ دیتے ہیں ۔

اریک باریک راوق "عادق" میں ہے: ہم جس قدر پائی چیتے ہیں یارقیق چیزیں استعال کرتے ہیں وہ صرف غذا کورقیق کرکے باریک باریک راستوں اور رگوں سے گزار کراعضا تک پہنچا دیتا ہے، جب اعضا تک غذا پہنچی ہے توگر دوں کی غذا بینی خون میں ملا ہوا پانی واپس ہو کر گردوں میں آتا ہے، گردوں کا بید کام ہے کہ اس سے اپنی غذائیت (خون) کا حصہ جذب کر کے باقی صاف پانی کو بذریعہ حالبین یعنی گردوں کی نالیوں کے مثانہ تک پہنچاتے ہیں، حالبین سے مثانہ میں رفتہ رفتہ گیک کر پیشاب جمع ہوتا رہتا ہے اور جس وقت مثانہ پیشاب سے ئر ہوجاتا ہے تواس پیشاب کو مجرا سے بول یعنی پیشاب کی نالی کے ذریعہ خارج کر دیتا ہے۔ (ص: ۲۷۸٬۳۷۷)

گردے غدودی شکل کے تھوس اور سرخ رنگ کے عضو ہیں جو تعداد میں دو ہوتے ہیں ایک دا ہنی طرف، دوسرا بائیں طرف گیار ہویں پسلی کے نیچے پیٹ کی پچھلی طرف کمر میں واقع ہیں۔(حاذق،ص: ۳۷۲)

گردے کا یہ کام بظاہر بہت اہم و قابل قدر نہیں ہے، لیکن اس کی علالت بسااو قات موت کا پیغام ہوتی ہے۔ چینال چہ ڈاکٹر زبیر احمد صدیقی صاحب بیان کرتے ہیں:

کچھ بیاریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دونوں گردے خراب ہوجاتے ہیں اور کام کرنابند کردیتے ہیں، اس وجہ سے انسانی جسم میں ایسے مادے اکٹھا ہونے لگتے ہیں جو عمومًا گردے کے ذریعہ خارج ہواکرتے ہیں، اس طرح یُوریاکری اللہ اللہ (H+Na+K+CL) کا آشنین (UREA CREATININE) بڑھ جاتے ہیں اور ہاکڈروجن ، سوڈیم، پوٹیشیم، کلورائڈ (H+Na+K+CL) کا بیلنس در ہم برہم ہوجاتا ہے جس کے باعث آدمی کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ جس کا دونوں گردہ خراب ہواسے کسی آدمی کا صرف ایک گردہ لگایاجاتا ہے۔

گردہ کس کا لگایاجا تاہے؟ جس کا بلڈ گروپ اور دوسرے چھوٹے چھوٹے گروپ بیار مریض سے مِل جاتے ہیں۔ گردہ دینے والے کا صرف ایک گردہ لیا جاتا ہے اس لیے دینے والے کا دونوں گردہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ بچا ہوا ایک گردہ انسان کوزندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔

تمام گُروپ ملنے کے باوجود بھی پچھ دواد نی پڑتی ہے جوانسان کی دفاعی قوت کو کمزور کرتی ہے۔ایسااس لیے کرنا پڑتا ہے کہ دفاعی قوت اپنااور غیریبچانتی ہے۔اگر دوائیں نہ دی جائیں تو تمام گروپ ملانے کے باوجود بھی مریض کی دفاعی قوت اس کے بدن میں لگائے گئے گردہ کوناکارہ (REJECT) بنادے گی۔

کچھ دو ممرے علاج: پیوند کاری کے سواگر دہ کا کچھ دو سراعلاج بھی ہوتا ہے۔ جس کی قدرے تفصیل ہے ہے:

پیٹ میں دو سوراخ بناکر ایک سوراخ میں خاص قسم کا کیمیکل ملا ہوا پانی پاس کرتے ہیں اور دو سرے

سوراخ سے اسے واپس نکال لیاجا تا ہے ، کچھ ہفتے بعد پھر دوبارہ یہی عمل کرنا پڑتا ہے ، مگر اس کے باوجود

مریض کی زندگی عام لوگوں جیسی نہیں رہ پاتی ہے ، جدید طب میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا کیوں کہ

سوراخ کی جگہ افقیشن ہو سکتا ہے۔ اس طریقۂ علاج میں مریض کو برابر بچھونے پر لٹاکر رکھا جاتا ہے۔

واضح ہوکہ یہ طریقۂ علاج اب بند ہو دیکا ہے۔

(۲) دوسراطریقهٔ علاج میہ کہ پیٹ میں صرف ایک سوراخ بنایاجا تاہے جس میں ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے۔اس کے ذریعہ خاص قسم کا پانی پیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔اس ٹیوب ( نکی ) کوباہر ایک بیگ سے جو مریض کے پیٹ پر بندھا ہوتا ہے، جوڑ دیاجا تاہے، یہ پانی چند گھٹے پیٹ میں رہتا ہے۔اس دوران اکٹھا ہوئے غیر ضروری مادے خون سے چھن کراس کیمیکل والے پانی میں آجاتے ہیں اور یہ پانی واپس ٹیوب کے ذریعہ بیگ میں اکٹھاکر لیاجا تاہے۔اس طریقہ علاج میں مریض

چلتا پھر تار ہتا ہے۔اس عمل کی دوبارہ ضرورت ہفتہ یا مہینہ کے فرق سے پڑتی رہتی ہے اور فرق کی بیشی اس بات پر منحصر ہے کہ آدمی کا گُردہ کس حد تک فیل ہے اور مریض کس حد تک محنت والا کام کرتا ہے۔

(۳) تیسراطریقهٔ علاج بیہ ہے کہ انسان کے خون کوایک مثین میں گزارتے ہیں جواکٹھامٹیریل (MATERIAL)

کوصاف کرتی ہے، اسے بھی بار بار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑے اسپتال ہی میں ہوپا تا ہے، نیزیہ علاج بہت ہی گراں ہو تا ہے جسے ہرشخص بر داشت نہیں کریا تا۔

حکر: اعضاے انسانی میں حگر کا کیا مقام ہے اسکے متعلق حکیم اجمل خاں صاحب لکھتے ہیں: حگر ایک عضور نیس اور معدن روح طبعی کا اور مَنبت غیر جہندہ (نہ کو دنے والی) رگول کا ہے جو مرکب ہے گوشت ، اَورِ دَہ اور شرائین سے۔

(حاذق، ص: ۲۹۲)

در حقیقت جگرانسانی ہستی کے لیے وہ ضروری عضور کیس ہے جس کے متعلق غذااور تغذیہ کافعل ہے، جو پچھ ہم غذا کھاتے، پیتے ہیں وہ پہلے معدہ میں پک کڑضم اول حاصل کرتی ہے جس کا نام کیلوس ہے، کیلوس کا صاف اور رقیق حصہ عوق شعریہ کے ذریعہ جگر کی طرف جذب ہو تا ہے اور جگر میں پہنچ کر پھر پکتا ہے اور ہضم دوم حاصل کرتا ہے جس کا نام کیموس ہے۔

روح طبعی اس عضومیں رہتی ہے اور یہیں سے قوائے طبعی لینی غاذیہ و نامیہ وربیدوں کے ذریعہ خون کے ساتھ اعضا تک پہنچ کراعضا کوعلی قدرِ مراتب غذا پہنچاتی ہے اور جسم کوطول وعرض وعمق وغیرہ میں بڑھاتی ہیں۔ جس وقت اس عضومیں کوئی خرابی واقع ہوتی ہے توجسم کی پرورش اور تغذیہ کے فعل میں خلل واقع ہوجاتا ہے۔ جگر کی خرابی کے ساتھ معدہ کے افعال میں بھی ضرور خلل پڑتا ہے۔ (حاذق، ص: ۲۹۵،۲۹۴)

کی کی، خون کی الٹی ہوتی ہے، پھر پیٹ میں بانی بھر جاتا ہے، بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے اور انسان کی موت ہوجاتی ہے۔

پول کہ جگر صرف ایک ہی ہوتا ہے اس لیے زندہ آدمی کسی دوسرے کو اپنا جگر نہیں دے سکتا، اس لیے مریض یا تو اسپتال میں بھرتی ہوتا ہے، بالڈ گروپ وغیرہ اسپتال میں درج کرے محفوظ رکھ لیاجاتا ہے، پھر جب کسی کا اسپتال میں بھرتی ہوتا ہے، یااس کا نام، پند، بلڈ گروپ وغیرہ اسپتال میں درج کرے محفوظ رکھ لیاجاتا ہے، پھر جب کسی کا ایکسٹرنٹ ہوتا ہے اور اس کے بچنے کی گنجائش نہیں رہتی تو اس سے اس کے جگر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اگر وہ اپنا گروپ وغیرہ اس کے جگر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اگر وہ اپنا گروپ وغیرہ اس سے مریض کو لگا دیاجاتا ہے جس کا بلڈ گروپ وغیرہ اس سے مل جاتا ہے جس کا بلڈ گروپ وغیرہ اس سے مل جاتا ہے۔

میں ہوئے ہیں، (LUNGS) جاذق میں ہے: پھیچھڑے تنفس کے خاص آلات ہیں جو تعداد میں دو ہوتے ہیں، پھیچھڑوں کی ساخت نرم اور متخلیل ہے۔(ص:۱۹۹)

کچھیپھڑوں کا وجود قدرت کی عجیب وغریب صنعتوں کا اعلی نمونہ ہے ، چوں کہ فعل تنفس کے بغیر زندگی ایک تھوڑے وقت کے لیے بھی محال ہے۔ بقول سعدی عِلاِلِحِطْنے:

ہر نفسے کہ میرود مُمِدِّ حیات است وچوں بر میآید مُفرِّ حِ ذات

پس پھیچھڑے تفس کے آلات ہیں جن کے ذریعہ ہم نہ صرف سانس ہی لیتے ہیں بلکہ اُس عضور ئیس کی جس کو قلب کہتے ہیں اور سلطنت بدنیہ میں بمنزلۂ بادشاہ کے خیال کیاجا تاہے یہ مد داور معاونت بھی کرتے ہیں، قلب کوجس وقت روح کی تعدیل اور ترویج کے لیے ہوا کی ضرورت پڑتی ہے تواضیں بھیچھڑوں کے ذریعہ ہوا باہر سے جذب ہوتی ہے اور اسی ہوا کی تعدیل اور ترویج کے لیے ہوا کی ضرورت پڑتی ہے تواضیں سے ہیں جو فضلاتِ جسم کو خارج کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ان کا یہ فعل ہے کہ وہ خون کو بھی صاف کرتے ہیں۔ (حاذتی، ص: ۲۰۱)

اس عضوکی پیوند کاری بھی کسی سے خیرات لے کر ہوتی ہے۔

آ ککھ (EYE)"حاذق"میں ہے:انسان کی قوتِ مدر کہ کے لیے آئکھیں مثل جاسوس اول کے ہیں، خالقِ زمین و آسان نے عجیب وغریب صنعت کے ساتھ آئکھوں کو بنایا ہے، مجمع النور تک جس طرح باریک سے باریک چیزیں ان پر دوں اور رطوبتوں کے ذریعہ پہنچتی ہیں،ایک خداکی قدرت کاکرشمہ ہیں۔(ص:۸۵)

آئکھیں ایک بیش قیمت اور بے بہاعطیہ ہیں جوخالق کائنات نے اپنے بندوں کوانعام فرمائی ہیں، آنکھ جیسی بے بہاچیز پاکر آنکھ پیداکرنے والے کاشکر بیہ نہ اداکر نااور اس کی صحت کی طرف سے غفلت کرنایا اس کا بے جااور بے محل استعمال کرناوہ کفران نعمت ہے کہ الٰہی توبہ۔ (حاذق، ص: ۸۷،۸۲)

آنکھ کی پیوند کاری میں بھی کسی کی رضا ہے اس کی وفات کے بعد اس کی آنکھ نکال کر دوسرے کے حلقۂ چشم میں ودیعت کی جاتی ہے۔

پیوند کاری کی قسم اول سے ایک عضواور ہے" پین کِریاز" (PAN CREAS) یے عضوان سولین بناتا ہے، تاکہ سو
گرکٹٹر ول میں رہے ۔ نیز یہ کچھ ایسے اجزا تیار کرتا ہے جو ہضم میں معاون ہوتے ہیں، یے ضوسوگر کے مرض میں تبدیل کیا جاتا
ہے ۔ سوگر کی بیاری کی وجہ سے گردَہ، آنکھ، دماغ اور خون کی رگوں میں خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اس لیے پین کِریاز کی
پیوند کاری درج بالا خرابیوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی جاتی ہے ۔ لیکن کبھی مریض دیر سے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور او پر
لکھے اثرات میں سے پچھ ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں، مثلاً گردہ خراب ہو دچا ہوتا ہے۔

پین کِریازی پیوند کاری تین طرح سے ہوتی ہے:

الا اثرات بیدا کے لیے ہے جن میں سوگر کے درج بالا اثرات بیدا کے لیے ہے جن میں سوگر کے درج بالا اثرات بیدا کہیں ہوئے ہوتے ہیں۔

کے گردے کی پیوندکاری کے بعد پین کِریاز کی پیوندکاری ۔۔۔ ایسا ان مریضوں میں کیا جاتا ہے جن میں سوگر کے اثرات گردے پر ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں۔

🖈 گُردہ اور پین کریاز کی ایک ساتھ پیوندکاری — پین کریاز دینے والے کی عمر ۵۵ سال سے کم ہونی

حاہیے۔

پ ہا۔ گردہ، جگر، پھیپھڑے، آنکھ تبدیل کرتے وقت مریض کے تمام اجزاکی طبی جانچ کی جاتی ہے اور بوری طرح سے اس بات کا اطمینان حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کے باقی سارے اعضا ٹھیک کام کررہے ہیں اور اسے کینسر، افقیشن، ایڈس وغیرہ نہیں ہے۔

۔ ٹردہ لگانے کے پہلے سال میں ۵؍ فی صدیا اس سے کم کی موت واقع ہوتی ہے۔ جو لوگ گردہ دیتے ہیں وہ آپریشن کے دوران بسا او قات مر بھی جاتے ہیں، ان کے مرنے کی شرح دو ہزار میں ایک ہے۔

کی پیر مرے کی پروند کاری میں کا میابی کی شرح: آپریشن کے پہلے دوماہ میں ۲۲ فی صدموت ہوجاتی ہے، بقیہ لوگ اپنی زندگی اپنی عمرے حساب سے گزارتے ہیں۔

گردہ دماغی موت کے بعد زکال کر دوسرے کولگایا جاتا ہے تومریض ۳۵سے ۴۸ فی صد تک دس سال تک جیتے ہیں اور جوڑواں بچے سے لیے گئے گردے میں سے کامیابی ۴۸ فی صد ہے۔ اور ایک سال تک کامیابی کی شرح ۹۰ فی صد ہے۔ اور دماغی موت کے بعد ایک سال تک جینے کی شرح ۵۷سے ۴۸ فی صد ہے۔

حکر کی پیوند کاری میں کا میائی کی شرح: آپریش کے دوران مریض کی موت ایک فی صد، ایک ماہ میں ہونے والی موت ۱ فی صدہ ایک سال تک کی زندگی ۲۸۰ فی صدہ ۵ سال تک کی زندگی ۲۵ فی صدہے۔

جولوگ اپنے یہ اعضا دوسروں کو دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں سوائے گردہ کے ، ان کے بقیہ اعضا ان کی موت کے بعد ہی نکالے جاتے ہیں۔ موت سے مراد" دماغی موت" (BRAIN DEATH) ہے کہ دماغ تو مرجائے گر کرکتِ قلب باقی رہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب معطی کی دماغی موت کی مکمل تحقیق ہوجاتی ہے اور ڈاکٹر کواس کا لیقین حاصل ہوجاتا ہے تو اسے رِس پِرِیٹر (RES PIRATOR) ہارٹ لنگ مثین -MACHINE) پررکھ دیاجا تاہے جس سے اس کے دل کی حرکت جاری رہتی ہے۔

پیوند کاری میں کامیانی و ناکامی کے جو نتائج دیے گئے ہیں وہ ۱۹۹۱ء تک کی ربورٹ کے مطابق ہیں، ممکن ہے اب اس میں مزید اصلاحات ہوئی ہوں اور کامیانی کی شرح پہلے سے اچھی ہو۔

پیوند کاری کی دوسری قسم ہے ایک آدمی کا کوئی عضواسی آدمی کے دوسرے عضوکی جبگہ لگانا۔ یہ بہت سے اعضا بیں، مثلًا: (۱) ہاتھ، پیر (LINB) (۲) ہٹری (بون- BONE) (۳) سختنس (مُندُّن- (TENDONE) سخت نس جوہڈی کو عضلہ سے جوڑتی ہے۔ (۴)رگیس (ٹرو (NERVE) (۵) خون کی رگ (ویئس – VENOUS) یہ رگ خون کی رگ (ویئس – VENOUS) یہ رگ خون کو دل میں واپس لے جاتی ہے۔ (۲) عضلہ، پڑھا (مَسَل (MUSCLE) (۷) جلد، خال (اسکین – SKIN) (۷) بون میرووغیرہ، ہم ان میں سے بعض کی قدرے تشریح کرتے ہیں:

باتھ پیرکی پیوند کاری: ہاتھ اور پیر بھی بلاشہہ خداہے برترو توانا کے عظیم انعامات سے ہیں اگر کسی کے یہ اعضا ہے کاریا تباہ ہوجائیں تووہ زندگی بھر مجبور محض رہے گا۔ اگر ایکسٹرنٹ وغیرہ کی وجہ سے کسی کا ہاتھ یا پیرکٹ کر علیحدہ ہوجائے تواسے دوبارہ اسی انسان کے عضومیں جوڑ دیاجا تاہے بشر طیکہ ڈاکٹر کے یہاں پہونچنے تک کئے ہوئے عضومیں حیات باقی ہو۔ یوں ہی آج کل اگر کسی کی انگلی یاکوئی اور عضوکٹ جائے تواسے آپریشن کے ذریعہ دوبارہ جوڑ دیاجا تاہے۔

ہڑی کی پیوند کاری: بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہٹری میں یااس کے قریب ایسی بیاری، خاص کر کینسر ہوجاتا ہے تواس ہٹری کو نکالناضر وری ہوتا ہے اب اگر نکالی گئی ہٹری غیر ضروری ہے اور اس کے بغیر کام چل سکتا ہے تو پھر دوسری ہٹری نہیں لگائی جاتی ۔ اور اگر بغیر ہٹری کے کام نہیں چلتا ہے تواسی انسان کی دوسری جگہ سے ہٹری نکال کر پہلی جگہ لگا دیتے ہیں، مثلاً آدمی کے جڑے میں کینسر ہوجائے تواس طرف کی ہٹری نکال کر دوسری جگہ کی ہٹری وہاں لگا دی جاتی ہے۔

نروکی پیوند کاری: بغیر نَروسلِائی کے کسی عضومیں حرکت نہیں ہوسکتی اگر نَروایکسیڈنٹ یااور کوئی چوٹ وغیرہ سے اٹوٹ جائے تولقوہ جیسی حالت ہوجاتی ہیں جو بہت ضروری نوٹ جائے تولقوہ جیسی حالت ہوجاتی ہیں جو بہت ضروری نہیں ہوتے جیسے پیرکی نرو،اور اسے چوٹ کی جگہ جوڑ دیاجا تاہے۔

رگ خون کی پیوند کاری: دل کادوره اس وجہ سے پڑتا ہے کہ اس کی خون کی سپلائی کرنے والی نسیں بند ہوجاتی ہیں ، ایسے مریض جن میں بیاری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ دوائیں کارگر نہیں ہوتیں توبیہ بند نسیں نکال کران کی جگہ پیر کی رگ " سوفینس وین " (SOPHENOUS VEIN) جوڑ دی جاتی ہے۔

اس سوال نامے کی طبی تشریحات کچھ" حاذق" سے منقول ہیں اور کچھ جناب ڈاکٹر زبیر احمد صدیقی ایم ، بی ، بی ، ایس ، ایم ، ایس سر کاری اسپتال مبارک بور کی فراہم کردہ معلومات کاخلاصہ ہیں ، کچھ راقم کا اضافہ ہیں۔ ان تشریحات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے:

#### [سوالات]

- درج بالاحالات میں ایک انسان کاعضودوسرے انسان کے بدن میں لگاناجائزہے یانہیں؟
- 🗨 اس غرض کے لیے ایک صحت مندانسان کے اعضامیں چیر پھاڑ کرنا، پھراس کے عضوسالم کو کاٹ کر جدا کرنا

کیساہے؟

🖝 نیزاسی غرض کے لیے کسی انسان کا اپنا کوئی عضو بذریعہ آپریشن کٹواکر دوسرے کو ہبہ کرنا یا خیرات کرنا یا

فروخت کرنا، بوں ہی اپنے فوت شدہ عزیز کے کسی عضو کواپنی رضایا اس کی اجازتِ سابقہ سے کٹواکر ہبہ کرنایا بیچ کرنایا خیرات

کے طور پر دینااور بہر حال دوسرے شخص کا اسے خرید نایامفت قبول کرنا شرعی نقطۂ نظر سے کہاں تک بجایا ہے جاہے؟

● ایک انسان کاکوئی عضواسی کے بدن میں کسی اور جبکہ کاٹ کر جوڑ ناکیسا ہے، عام ازیں کہ اس انسان نے اسے

اپناعضو کا شنے کی اجازت دی ہویا نہ دی ہو؟

الجي فهو الجي فهو الجي فهو الله عضو أسى جله ميں جوڑ دينا كيسا ہے؟ كيا حديث پاك: "مَا أبين مِن الجي فهو مَيتةٌ" كي وجہ سے يہاں كوئي محظور نہيں لازم آئے گا؟

#### خلاصهٔ مقالات بعنوان اعضا کی ببیوند کاری

تلخیص نگار: مولانامجمه عار فحسین قادری مصباحی ،استاذ دار العلوم قادریه نوریه، قادری نگر، سون بجدر

مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک بور کے ارباب حل وعقد نے حصے فقہی سیمینار میں بحث و مذاکرہ کے لیے جن تین موضوعات کا انتخاب کیا تھاان میں سے ایک اہم موضوع ہے "اعضاکی پیوند کاری" اس کا سوال نامہ محقق مسائل جدیدہ نائب مفتی جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی نے مرتب کیا ہے۔ مجلس شرعی کو اس موضوع سے متعلق کل اٹھارہ مقال عبد موصول ہوئے جو ملک کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے ارباب فقہ وافتاکی محنتوں کا نتیجہ ہے، حضرت مفتی صاحب قبلہ دام ظلہ العالی نے اعضاکی پیوند کاری پر تفصیلی اور معلوماتی گفتگو کرنے کے بعد پانچے سوالات مندوبین کی بارگاہ میں پیش کے ہیں۔

ان میں سے پہلا سوال میر تھاکہ: ایک انسان کاعضود دسرے انسان کے بدن میں لگاناجائز ہے یانہیں؟

اس کے جواب میں مقالہ نگار حضرات درج ذیل موقف کے حامل ہیں:

پہلا موقف: یہ ہے کہ ایک انسان کاعضودوسرے انسان کے بدن میں لگاناناجائزوحرام وگناہ ہے اس کے قائل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱) حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) حضرت مولانا نصر الله رضوی مصباحی (۳) مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۴) مولانا اختر کمال قادری (۴) مولانا صدر الوری قادری (۵) مولانا اختر کمال قادری (۹) مولانا جبال مصطفیٰ قادری (۹) مولانا ابوالحسن مصباحی (۱۰) مولانا سی مصباحی (۱۲) مولانا مصباحی (۱۲) مولانا مصباحی (۱۳) مولانا مصباحی (۱۳) مولانا مصباحی (۱۳) مولانا مصباحی (۱۳)

ان حضرات نے اپنے موقف کی بنیاد درج ذیل دلیلوں پر رکھی ہیں: بدائع الصنائع میں ہے: "وأما النوع الذي لايباح ولايرخص بالإكراه أصلا فهو قتل المسلم بغير الحق سواء كان الاكراه ناقصا، أوتاما ..... وكذا قطع عضو من أعضائه والضرب المهلك ... ولو أذن له المكره عليه قطعه أو ضربه فقال للمكره "افعل" لايباح له أن يفعل لأن هذا مما لايباح بالاباحة، ولو فعل فهو آثم. ألاترى أنه لو فعل بنفسه آثم، فبغيره أولى." (أ)

اشباه میں ہے:

"ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئًا من بدنه. " (r)

تبيين الحقائق ميں ہے:

"الأصل أن إيصال الألم إلى الحيوان لا يجوز شرعا إلّا لمصالح تعود عليه." (٣)

در مختار میں ہے:

ولم يبح الإرضاع بعد موته لأنه جزء آدمي والانتفاع به بغير ضرورة حرام على الصحيح. اه. بدايي أل بي:

والإستمتاع بالجزء حرام.

دو مراموقف: بیہ ہے کہ تبدیلی اعضا کا حکم اختلاف احوال کی بنا پر کبھی فرض، کبھی واجب، کبھی مستحب، کبھی جائز اور کبھی ممنوع ہے۔ بیہ موقف حضرت علامہ خواجہ ظفر حسین رضوی کا ہے حضرت کا موقف خودان ہی کے الفاظ میں پیش خدمت ہے، لکھتے ہیں:

"عمل جراحی میں بھی یہی صورت ہے کہ ظاہر حال یہی بتا تا ہے کہ اس میں جان کی سلامتی ہے گو کہ اس کی ضانت نہیں۔اس لیے اس پر بھی عمل جائز ہے اور اس کے جواز پر کوئی کلام نہیں، بلکہ یہاں بعض صور توں میں علاج فرض ہے، بعض میں واجب، بعض میں مستحب اور بعض میں ممنوع ہے۔اس کی تفصیل مندر جہ ذیل باتوں سے واضح ہے۔

تبدیل اعضاجس حال میں کیا جاتا ہے اس کی دوصورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مریض کا ایساعضو بے کار ہو گیا ہے کہ اگر اس کا بدل نہ ہو تو مریض کی موت یقینی ہے، دوسری ہیہ کہ مریض کا ایساعضو بے کار ہو گیا ہے کہ اگر اس کا بدل نہ ہو تو اگر چہ موت یقینی نہیں لیکن مریض سخت حرج میں واقع ہوجائے گا۔

اسی طرح جن سے بدل حاصل کیا جاتا ہے یا تواہیے انسان سے حاصل ہو تاہے جو کسی حادثہ میں جس طرح خود برباد

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع، ص: ٢٦٢، ج: ٧، كتاب الإكراه. بركاتِ رضا، پور بندر، گجرات.

<sup>(</sup>٢) اشباه، ص: ٢٥٥، ٢٥٦، جَ: ١، القاعدة الخامسة من النوع الأوّل من الفن الأوّل.

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق، ص:٢٢٧، ج:٦.

<sup>(</sup>٣) هدایه، ص: ٢٨٩، ج: ٢، كتاب النكاح، مجلس البركات، مبارك فور

موصوف لکھتے ہیں:

ہوگیااس طرح اس کے اعضا بھی برباد وضائع ہوجائیں گے تو تبدیل اعضا کی پہلی صورت اس حالت میں قطعی جائزہے بلکہ اگر استطاعت ہو تو فرض ہے کہ اس سے مریض کی جان بھی نے جائے گی جس کا بچانا فرض ہے اور برباد ہونے والا عضو بھی محفوظ ہوکر کار آمد ہوجائے گا۔ اور یہاں اس کی نہ کچھ اہانت ہے نہ اضاعت ، اور اگر بدل کسی تندرست آدمی سے حاصل کیا گیا ہو کہ جس سے اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں اور وہ اس کی اجازت بھی دیتا ہے تو یہاں بھی تبدیل اعضا جائز ہے اور بصورت استطاعت علاج فرض ہوگا۔ لیکن اگر تندرست کو جان کا خطرہ ہو تو "الضر ر لاین ال بمثله" کی وجہ سے علاج جائز نہیں، بلکہ ممنوع ہے۔

تبدیل اعضا کی دوسری صورت میں بھی یہی حال ہے کہ اگر حادثہ زدہ کے عضو سے کیا جاتا ہے تو جائز ہے اور اگر استطاعت ہو تو واجب ہے کہ دفع حرج بحسب استطاعت واجب ہے،اس میں حادثہ زدہ انسان کا نہ کوئی حرج ہے اور نہ کوئی نقصان اور نہ عضوانسانی کی اہانت،بلکہ علی شرف الضیاع عضو کی حفاظت واعزاز ہے۔

اوراگر تندرست آدی کے عضو کو بطور بدل استعال کیاجائے تو تبدیل اعضایی دوسری صورت میں ملحوظ رہے کہ قبل علاج مریض کا حرج اور بعد تبدیل تندرست کا حرج اگر دونوں مساوی ہوں یا تندرست آدمی کا حرج بڑھ جائے تو جراحی جائز نہیں۔ بلکہ ممنوع ہے اوراگر تندرست آدمی کا حرج اقل ہو توجائز ہے۔ مثلاً سی کی دونوں آنکھ ضائع ہوگئی اور ایک آدمی اپنی ایک آنکھ لے کر جراحی جائز ہے کہ "الحور ج الشدید بیزال بالحور جائکھ پیش کرتا ہے تو ایسی صورت میں ایک آنکھ لے کر جراحی جائز ہے کہ "الحور ج الشدید بیزال بالحور جائے فیف "اوراگر استطاعت ہوتواس صورت میں دفع حرج کے لیے علاج واجب ہے اوراگر مریض کا علاج بعمل جراحی ہو اور تندرست آدمی کا حرج شدید ہوجائے بابر ابر ہوجائے تو یہ جراحی جائز نہیں ، بلکہ ممنوع ہوگی ، مثلاً مریض کی ایک آنکھ ضائع ہوگئی اور جس آدمی کا حرج شدید ہوجائے بابر ابر ہوجائے تو یہ جراحی جائز نہیں ، بلکہ ممنوع ہوگی ، مثلاً مریض کی ایک آنکھ حاصل کی جارہ ہی ہوگئی اور کوئی ایسا تندرست جو دو آنکھ والا ہے اپنی ایک آنکھ چیش کرتا ہے تو چوں کہ اس میں حرج مساوی ہوجاتا ہے بعنی قبل علاج جو حرج مریض کو تھا بعد علاج اب وہی حرج تمساوی ہوگا ۔ "تعمل کیا ہے ، موصوف چہلے اس مسئلہ کی سات شقیں کے ہیں۔ تعمل معلوی کا ہے ، موصوف چہلے اس مسئلہ کی سات شقیں کے ہیں۔

"اعضاے انسانی کی پیوند کاری کے متعدّد گوشے ہیں، ہرا یک گوشہ کو میزان شریعت پر فرداً فرداً تولئے ہی سے بید مسکلہ خوب واضح اور منتج ہوسکے گا۔ **اولاً:** بیہ کہ کسی دھات یا ٹیوب وغیرہ کے ذریعہ پیوند کاری ہو۔ **ثانیاً** بیہ کہ کسی دھات اللحم کے اجزاے ذی روح سے پیوند کاری ہو۔ **خامساً** بیہ کہ کسی انسان اللحم کے اجزاے غیر ذی روح سے ہو۔ **ثالثاً** بیہ کہ اس کے اجزاے ذی روح سے پیوند کاری ہو۔ **خامساً** بیہ کہ کسی انسان کے دونوں قسم کے اجزاکودوسرے انسان کے بدن میں لگانا ہو، **سما دساً** بیہ کہ اس شخص کے کسی جزء بدن کوکسی دوسری جگہ لگانا ہو۔ **سابعاً** بہ کہاس کے کسی جز کو کاٹ کراسی جگہ پر جوڑناہو۔ "

موصوف پانچویں شق کے علاوہ باقی شقوں میں جواز کے قائل ہیں:

**چوتھا موقف:** یہ ہے کہ بر بنا ہے ضرورت ایک انسان کاعضود وسرے انسان کے بدن میں لگانا جائز ہے۔ یہ موقف درج ذیل تین علما ہے کرام کا ہے:

(۱)-مفتی اختر حسین مصباحی، راجستهان (۲)-مولانامجرار شادر ضوی مصباحی (۳)-مفتی عابد حسین مصباحی \_

ان میں ثانی الذکرنے تھم جواز کے لیے تین شرطیں عائد کی ہیں وہ شرطیں یہ ہیں:

(۱)-ضرورت شرى كاتحقق ـ (۲)-شفايا بي كاظن غالب ـ (۳)-اس كاكوئي جائز متبادل طريقة كار موجود نه هو ـ

**دوسراسوال بیر تھاکہ:**اس غرض[ایک انسان کاعضودوسرے انسان کے بدن میں لگانے]کے لیے ایک صحت

مندانسان کے اعضامیں چیر پھاڑ کرنا، پھراس کے عضوسالم کو کاٹ کر جدا کرناکیسا ہے؟

اس سوال کے جواب میں مندو بین کرام دوخانوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں:

پہلا نظر میں: یہ ہے کہ ایک انسان کاعضود وسرے انسان کے بدن میں لگانے کے لیے بوقت ضرورت ایک صحت مندانسان کے اعضامیں چیر پھاڑ کرنا درج ذیل شرطوں کے ساتھ جائز ہے:

(۱)- ضرورت شرعی کاتحقق \_ (۲)- شفایا بی کاظن غالب \_ (۳)- اس کا کوئی جائز متبادل طریقهٔ کار موجود نه هو \_

(۷) معطی کے وجود کوخطرہ لاحق نہ ہو۔ یہ نظریہ مولاناار شادر ضوی مصباحی کا ہے۔

دو مرانظر میہ: بیہ کہ ایک انسان کاعضود وسرے انسان کے بدن میں لگانے کے لیے ایک صحت مند انسان کے اعضا میں چیر پھاڑ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ اس موقف کے حامل درج ذیل علما ہے کرام ہیں:

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۳) - مولانا نصر الله رضوی مصباحی (۴) - مولانا نفیس احمد مصباحی (۵) - مولانا نفیس احمد مصباحی (۵) - مولانا نفیس احمد مصباحی (۵) - مولانا نفیس احمد مصباحی (۱۱) - مولانا عبد الغفار اظمی (۱۰) - مولانا ابوالحسن مصباحی (۱۱) - مولانا مصباحی (۱۱) - مولانا مسیح الله فیضی (۱۲) - مولانا غلام حسین -

ان حضرات نے عدم جواز کی بنیادانھیں دلائل پرر کھی ہیں جو سوال نمبر (۱) کے پہلے موقف کے تحت درج ہیں۔

تنسر اسوال ہے تھاکہ:کسی انسان کا اپنا کوئی عضو بذریعۂ آپریشن کٹواکر دوسرے کو ہبہ کرنا یا خیرات کرنا یا فروخت
کرنا ایوں ہی اپنے فوت شدہ عزیز کے کسی عضو کوا پنی رضا یا اس کی اجازت سابقہ سے کٹواکر ہبہ کرنا یا ہیچ کرنا یا خیرات کے طور
پر دینا اور بہر حال دوسرے شخص کا اسے خرید نایا مفت قبول کرنا شرعی نقطۂ نظر سے کہاں تک بجایا ہے جاہے ؟

اس سوال کے جواب میں مندوبین کے دوموقف سامنے آئے۔

(۱)-ہبہ وخرید وفروخت اور خیرات سب ناجائز ہیں۔(۲)-ہبہ جائز ہے فروخت کرناجائز نہیں۔

بہلاموقف: درج ذیل علماے کرام کاہے:

(۱) - حضرت مفتى محمد نظام الدين رضوى (٢) - مولانا نصر الله رضوى (٣) - مفتى آلِ مصطفى مصباحي (٣) - مولانا

نفیس احمد مصباحی (۵) - مولاناار شادر ضوی (۲) - مولانااختر کمال قادری (۷) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۸) - مولانا

عبدالغفاراعظى (٩)-مولاناابوالحسن مصباحي (١٠)-مولاناتيح الله فيضى (١١)-مولاناغلام حسين \_

ان حضرات نے سوال نمبر(۱) کے پہلے موقف کے تحت مندرج دلائل سے استدلال کرنے کے ساتھ ساتھ اس موقف پر درج ذیل فقہی عبارات ہے بھی استناد کیا ہے:

بحرالرائق میں ہے:

[شعر الإنسان والإنتفاع به] أي لم يجز بيعه والإنتفاع به لأن الإنسان مكرّم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شيئ من أجزائه مهانا مبتذلًا. اه.

فتاوی عالم گیری میں ہے:

"مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك فقال له رجل: اقطع يدى وكلها، أو قال: اقطع منى قطعة وكلها، لا يسعه أن يفعل ذلك ولا يصح أمره به كها لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل. اه"(٢)

نیزاسی میں ہے:

"والإنتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز." (3)

روسراموقف: درج ذیل دوعلاے کرام کاہے:

(۱)-مولاناتمس الهدي مصباحي \_ (۲)-مفتى اختر حسين مصباحي [راجستهان] \_

ان میں موخرالذکرنے فوت شدہ عزیز کے کسی عضو کوا پنی مرضی یااس کی اجازتِ سابقہ سے کٹواکر ہبہ کرنے کو بھی ناجائزو حرام قرار دیاہے۔

اور مقدم الذكرنے اپنے موقف پرر دالمحار كى درج ذيل عبارت سے استدلال كيا ہے۔

ردالمحارمیں ہے:

"لو أخذ شعر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ممن عنده وأعطاه هدية عظيمة لاعلى البيع

<sup>(</sup>١) بحر الرائق، ص:١٣٣، مج:٦، باب البيع الفاسد، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>۲) فتاوي عالم گيري، ص: ۱۰۳، ج: ٤.

<sup>(</sup>m) فتاويٰ عالم گيري، ص:٢٠١، ج:٤.

فلا بأس به اه. " <sup>(۱)</sup>

چوتھا سوال ہے تھاکہ: ایک انسان کا کوئی عضواتی کے بدن میں کسی اور جگہ کاٹ کر جوڑ ناکیسا ہے عام ازیں کے

اس انسان نے اسے اپناعضو کا شنے کی اجازت دی ہویانہ ہو؟

اس سوال کے جواب میں تقریباً تمام مقالہ نگار حضرات منفق ہیں مبھی جواز کا قول کرتے ہیں۔اس جواب کو درج ذیل فقہی عبارات سے مبر ہن کیا گیا ہے۔

در مختار میں ہے:

"المنفصل من الحي كميتة إلّا في حق صاحبه."

بدائع الصنائع میں ہے:

"و لا إهانة في استعمال جزء منه."

بحرالرائق میں ہے:

"الأذن المقطوعة والسن المقلوعة طاهرتان في حق صاحبهما وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم."

ہاں مولانا ابوالحن مصباحی یہاں بھی عدم جواز کا قول کرتے ہیں، موصوف نے جوہرہ نیرہ کی درج ذیل عبارت سے استناد کیا ہے:

"إذا رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد ولا يوكل العضو لقوله عليه السلام: ماأبين من الحيّ فهو ميتة. "(٢)

**پانچوال سوال بیر تھا کہ:**اپنے بدن کا کٹا ہواعضواس جگہ میں جوڑ دیناکیسا ہے؟کیا حدیث پاک:"ما ابین من الحی فھو میتةِ"کی وجہ سے یہاں کوئی محظور لازم نہیں آئے گا؟

مولاناابوالحسن مصباحی کے علاوہ تقریباً تمام مندویین کرام اس بات پرمتفق ہیں کہ اپنے بدن کاکٹا ہواعضواسی جگہ جوڑ دیناجائز ہے ،ان کے دلائل وہی ہیں جو سوال (۴) کے جواب کے تحت مرقوم ہیں۔ مولاناابوالحسن مصباحی نے عدم جواز پر اسی عبارت سے استدلال کیا ہے جو سوال (۴) کے جواب میں جوہرہ نیرہ کے حوالے سے مکتوب ہے۔

<sup>(</sup>١) ردالمحتار، ص: ١٧٩، ج:٧، كتاب البيوع، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) جوهره نيره، ص:٢٢٤، ج:٢.



# اعضاكي پيوند كاري

ابنی جان بچانے کے لیے اپنے عضو کا کوئی حصہ کاٹ کر دوسری جگہ لگاناجائزہے، اسی طرح کسی عضو کو بچانے یا قابل منفعت بنانے کے لیے بھی دوسرے عضو کا حصہ کاٹ کرلگاناجائزہے، مگر اس میں شرط بیہے کہ کا ٹاجانے والا عضو کم درجے کا ہویا اس کا ضرر نہ ہویا ہو تودوسرے کے مقابلہ میں کم ہو۔

#### دلائل

در مختار میں ہے:

"واختلف في أذنه، ففي البدائع نجسة، و في الخانية: لا، و في الأشباه: المنفصل من الحي كميتة إلا في حق صاحبه فطاهر، و إن كثر. اه.

ردالمختار میں ہے:

"وفي شرح المقدسي: قلت: إن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالباً بعود الحياة إليها، فلا يصدق أنها مما أبين من الحيّ لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن، ولو فرضنا شخصا مات، ثم أعيدت حياته معجزة أو كرامة لعاد طاهرا اه.

أقول: إن عادت الحياة إليها فمسلم، لكن يبقى الإشكال لو صلى وهى في كمه مثلاً. والأحسن ما اشار إليه الشارح من الجواب بقوله: وفي الأشباه الخ، و به صرح في السراج، اه (الشاه كي السراج) اشاه كي اصل عبارت بيد:

الجزء المنفصل من الحي كميتة كالأذن المقطوعة والسن الساقطة، إلَّا في حق صاحبه

<sup>(1)</sup> در مختار مع رد المحتار، ص: ٣٦١، ج: ١، مطلب في أحكام الدباغة، دار الكتب العلمية، بيروت.

فطاهر، و إن كثر (١)

فتاویٰ عالمگیری میں اکراہ کی بحث میں ہے:

إذا أكره السلطان رجلا بالقتل على أن يقطع يد نفسه وسعه أن يقطع يده إن شاء ، فإن قطع يده ثم خاصم المكره في ذالك فعلى المكره القود، اهر (٢)

ہدایہ میں جنایات کے بیان میں ہے:

لنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التماثل،اه(٣)

ردالمختار میں ہے:

قال الزيلعي: ولنا: أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال لأنها وقاية الأنفس كالأموال اه (٣)

اشاه میں ہے:من ابتلی ببلیتین .... پختار اهو نها. (۵)

[ب] جمال مقصود فوت ہوا، مثلاً چېرے کی کھال جل گئ جس سے شکل بگر گئ تواس صورت میں بھی اجازت ہے کہ اپنے کسی عضو کی کھال لے کر جمال کو بحال کیا جائے۔

وسرے غیرحلال جانور کوئی عضوانسانی بے کار ہوجائے اور سی حیوان کا عضواس کے لیے کارآ مد ہو سکتا ہے تو حلال جانور کو شرعی طور پر ذئے کرکے اس کا عضو لگانا جائز ہے ۔۔۔ اگر حلال مذبوح سے کام نہ چل سکتا ہو تو خزیر کے علاوہ دوسرے غیرحلال جانور کو شرعی طور پر ذئے کے بعداس کا متبادل عضو لگایا جا سکتا ہے اوراگر مذبوح سے کام نہ چل سکے تو بحالت اضطرار غیر مذبوح کا عضو بھی لگایا جا سکتا ہے۔

اس سے قبل والے سمینار میں بیہ بحث آئی تھیٰ کہ انسان کی جان یاعضو کی ہلاکت جب یقینی یا قریب بہ یقین ہو، اور دوسرے انسان کاعضولگانے سے اس شخص کا شفایاب ہونا متوقع ہو۔ جیسا کہ آج کل بیہ طریقیۂ علاج جاری ہے توشرعاً بیہ جائز ہے یانہیں ؟

مندوبین نے اس پراظہار خیال کیا کہ دوسرے زندہ انسان کاعضو کاٹ کر استعمال کرنا حالت اضطرار میں بھی جائز نہیں ہوتا۔ ہاں!مضطر کواس مقدار میں حرام یامردار حتی کہ انسان میت کا گوشت کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے جس سے وہ جال بر

<sup>(1)</sup> الأشباه والنظائر، ص: ١٧ ٤ ، ج: ١ ، كتاب الطهارة من الفن الثاني/ الفوائد.

<sup>(</sup>٢) فتاوي عالمگيري، ص: ٠٤، ج: ٥ كتاب الإكراه، الباب الثاني فيها يحل للمكره ان يفعل، كو تته، پاكستان.

<sup>(</sup>٣) هدایه، ص: ٥٥٤، ج: ٤، کتاب الجنایات، مجلس برکات، مبارك پور.

<sup>(</sup>م) رد المحتار، ص: ۲۰۲، ج: ۱۰، باب القود فيها دون النفس، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>۵) الأشباه والنظائر، ص: ٢٦١، ج: ١، من النوع الأول، القاعدة الخامسة، الضريريزال، كراچي، پاكستان

ہو سکے۔ بیاجازت اسی وقت ہے جب اس کھانے پینے سے اس کی نجات یقینی ہو۔

اس بنیاد پریہ غور ہواکہ آج کے تبدیلی عضووالے علاج سے شفایقینی ہوتی ہے یانہیں؟

بعض حضرات کی بیراے سامنے آئی کہ یقینی تونہیں مگرمظنون بہ طن غالب ہے۔

اس پر بید کلام ہواکہ پھر بید علاج واجب ہونا چاہیے کہ اگر نہ کرے توگنہ گار ہو جیسے حالت مخصہ میں حرام نہ کھائے پیے اور مرجائے توگنہ گار ہوتا ہے۔ حالال کہ علاج کا حکم یہ نہیں۔ بلکہ کتابوں میں بیہ موجود ہے کہ علاج نہ کیااور مرگیا توگنہ گار نہ ہوگا۔اس لیے کہ علاج سے شفایقینی نہیں۔

پیوند کاری سے کامیابی کی جو شرح دی گئی ہے، وہ ہمارے حق میں اولاً تقینی نہیں۔ ثانیاً یہ شرح بحیثیت مجموعی ہے۔ آپریشن کے مرحلہ سے شفا تک گزرنے میں اتنے مراحل ہیں کہ ہر ہر مرحلہ پر ہلاکت کاخطرہ ہو تا ہے، پھر مریضِ خاص کے حق میں زیادہ سے زیادہ ظن اور امید کا حصول ہو تا ہے قطع ویقین کا نہیں، پھر بہت سے حریص، دنیاطلب، اور ظالم و خائن ڈاکٹروں

کی زیاد تیاں الگ ہیں۔جن کے ظلم وخیانت اور بے اعتدالی و بے احتیاطی کے واقعات آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف جوعضوعطاکرنے والا تندرست و توانا انسان ہے خاص اس کے حق میں کوئی حاجت واضطرار نہیں کہ وہ

اپناعضو دوسرے کو دے، پھر اسے کیوں کر اجازت ہوگی کہ وہ اپنے عضو کی بے حرمتی یا اس کی خرید و فروخت کا معاملہ

کرے خصوصاً جب کہ وہ اپنے جسم و جان کا مالک بھی نہیں کہ اسے ہبہ کرنے یا بیچنے کا اختیار ہو۔ (۱)

ان حالات کے پیش نظرعضوانسان سے عضوانسان کی پیوند کاری کے جواز کا حکم بہت مشکل ہے۔ بلکہ بروقت عدم جواز ہی واضح ہے اور ہم اسی کا حکم دیتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

<sup>(</sup>۱) انسان اپنے اعضا آنکی، گردے، پھیپھڑے وغیرہ کا مالک نہیں، یہ تمام اعضا بندے کے پاس اللہ عزوجل کی امانت ہیں، لہذا انسان اپنے بیہ اعضانہ تودوسرے کے ہاتھ نچ سکتا ہے نہ کسی کو ہمیہ یاخیرات کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے کسی عزیز وغیرہ کے لیے بعدوفات یہ اعضانہ خرید سکتا ہے۔ دلائل سکتا ہے۔ دلائل سکتا ہے۔ دلائل «صحیفہ مجلس شرعی" جلد ۲۰ میں ملاحظہ فرماسکتے ہیں۔ ۱۲ مرتب غفرلہ



منعقده: ۱۳۱۷ ۱۳ ۱۸ ۱۷ ۱۷ فی قعده ۴۲ ۱۳ اه مطابق ۱۸ ۱۹ ۱۹ ۱۷ ۲۷ ۱۲ فروری ۴۰۰۰ء بروز جمعه، شنبه، یک شنبه، دوشنبه بمقام: جامعه اشرفیه، مبارک بور

موضوعات استعال کے لیے انسانی خون کا استعال

□ تالاب اور باغات کے طفیکے کامسئلہ

⑩-دیبات میں جمعہ وظہر

# علاج کے لیے انسانی خون کا استعال

☆-سوال نامه ☆-خلاصهٔ مقالات ☆-فیلی

# سوال نامه

## علاج کے لیے انسانی خون کا استعمال

#### ترتیب:مفتی محمد نظام الدین رضوی، رکن مجلس شرعی و نائب صدر شعبهٔ افتاجامعه اشرفیه، مبارک بور

#### باسمه سجانه وتعالى

آج کل جدید طریقهٔ علاج میں انسانی خون کوبڑی اہمیت دی جانے لگی ہے، حتی کہ انسانی ہم در دی کے ناطے اسے بعض افہان میں ثواب کا در جہ بھی حاصل ہونے لگا ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ از راہ تبر عاپنا خون "بلڈ بینک" میں جمع کردیتے ہیں اور اب توبہت سے لوگوں نے اسے تجارت کا روپ بھی دے دیا ہے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ عہد حاضر میں انسانی خون کی ضرورت وافادیت کا طبی جائزہ لے کراس کی تجارت اور اس کے ہمبہ و تصدّق کے حکم شری کی چھان ہین کی جائے۔

خون دیکھنے میں ایک سرخ رنگ کا سیال ہے، مگر حقیقت میں زندگی سے اس کا بڑا گہرار شتہ ہے ، اسی لیے خون کو "روحِ حیوانی" کا پیکرمجسم بھی کہا جاتا ہے۔

ڈاکٹرغلام جیلانی اس کے فوائد پرروشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

دو فوا کیر خون کا سب سے بڑا فا کدہ ہیہ ہے کہ یہ تمام اُعضا ہے بدن کوغذااور روح پہنچا تا ہے اور ان کے فضلات کواخراج کے لیے واپس لے جاتا ہے ، تمام اعضا ہے جسم خون ہی سے زندہ ہیں اور اسی سے وہ تمام ضروری مواد حاصل کرتے ہیں اور اسی سے وہ تمام فضلات جن کی اخیس آئدہ ضرورت نہیں ہوتی خارج کرتے ہیں ۔ پس:

- (۱) خون بدن کے ہرایک حصے کی غذا کے لیے مناسب مواد مہیاکر تاہے۔
- (۲) بعض غدود جسم تک وہ مطلوبہ مواد کو پہنچا تاہے جن میں ان کی قوتِ متغیرہ سے خاص رطوبات بیدا ہوتی ہیں۔مثلًا:
  - حون پیتان میں ایسے اجزالے جاتا ہے جو دودھ بننے کے لائق ہیں۔

- اور خصیوں میں ایسے آجزا لے جاتا ہے جومنی بننے کے لائق ہوتے ہیں۔
- (۳) خون ہی" روحِ حَیَوانی" کا حامل ہے اور وہ اس کو تمام اجزا ہے بدن تک پہنچا تا ہے ،کیوں کہ اس کے بغیر بدن کاکوئی حصہ اپنافعل جاری نہیں رکھ سکتا۔
  - (۴) خون بدن کے ہر حصے کے فضلات کو لے کراُن اعضا تک پہنچادیتا ہے جواضیں لے کرخارج کر دیتے ہیں۔مثلًا:
    - بخارات دخانیہ کو پھیچھڑوں تک پہنچا تاہے جوبراہ تفس خارج ہوجاتے ہیں۔
      - اجزاے بول کوگردوں تک پہنچاتا ہے جوبراہ پیشاب خارج ہوجاتے ہیں۔
- (۵) خون بدن کے ہرایک جھے کو گرم اور تر رکھتا ہے ، لینی جسم میں دورۂ خون سے حرارتِ بدن برقرار و قائم اور اعتدال پررہتی ہے ، بلکہ زندگی کامدار ہی اسی پرہے ''۔ (مخزن حکمت ، ص: ۱۸، جلد:اول)

پھر نمبرتین کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"خون آسیجن (نیم ، ہوا ہے روح پرور) کو تمام اعضا ہے بدن تک پہنچا تا ہے جس سے حرارت وقوت پیدا ہوتی ہے جس طرح کو کلوں کے جلنے سے انجن میں قوت حرکت (آسٹیم) پیدا ہوتی ہے ..... مخضریہ کہ خون پر ہی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر جسم میں دورہ خون مسدود ہو جائے تو پھر زندگی بھی تمام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اطبا جاری خون کو" روح روال" بھی کہتے ہیں"۔ (مخزن حکمت ، ص: ۱۹،۱۸، جلد: اول)

خون كى ما بيت : مخزن حكمت مين خون كى ما بيت يه بيان كى كئ:

"خون کو گهری نظر سے دیکھا جائے توبید دوقسم کے اَجزانظر آتے ہیں:

(۱) خون کا پانی — PLASMA بیلازما)

(۲) خون کے ذرات — -BLOOD CORPUS CELLS)بلڈ کارپ سیل)

خون کی ترکیب میں پانی، اجزاے جامدہ، اور اَجزاے ہوائیہ شامل ہوتے ہیں۔ خون کے ایک سوحصوں میں اُنیاسی حصے پانی، اور اکیس حصے دیگر اجزاے جامدہ ہوتے ہیں، جن کے نوحصوں میں سے چھے حصے رطوبتِ زلالیہ (اَیلبومین) رطوبتِ لیفیہ (فائبرین) اور تین حصے نمکین وروغنی اَجزاوغیرہ ہوتے ہیں۔

خون میں اَجزامے ہوائیہ کی مقدار اس کے جم کے نصف سے بھی قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک سومکعب این کے میں تقریباً ساٹھ مکعب این اَجزا ہے ہوائیہ – کا ربالِک الیٹر ۔۔۔۔ (ہواے دخانی) – آسیجن ۔۔۔ (ہواے شورجیہ) – نائٹروجن ۔۔۔۔ (ہواے شورجیہ) –ہوتے ہیں۔۔۔۔۔

خون کے ذرات دوقتم کے ہوتے ہیں، ایک سُرخ دوسرے سفید۔ سرخ اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک مربع انچ جگہ میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ آجاتے ہیں، ہر سُرخ دانۂ خون ایک خاص قسم کے بے رنگ مادۂ حیات (پَروٹین) کا بناہوا ہوتا ہے ،اس کی ساخت خانہ دار ہوتی ہے ، ان خانوں کے در میان ایک سرخ رنگ کا مادہ بیمو گُلوبین ہوتا ہے جس کی ترکیب میں کسی قدر فولاد ہوتا ہے ،اس سرخ مادہ کا پیرخاصہ ہے کہ بیہ آسیجن (سیم/ہواے روح پرور) اور بعض دیگر ہوائی اَجزا کو باسانی جذب و دفع کرتا ہے۔

خون کے سفید دانے بحالتِ صحت سرخ دانوں کی نسبت تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں، لیکن بحالتِ مرض کبھی ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔

سفید دان از خون پروٹوبلازم ومادہ حیات کاایک ذرہ ہے،جس میں نیو کِلْیکس (جوہرِ حیات) بھی ہوتا ہے۔

خون کے بیہ سفید دانے ازالئہ مرض یار فع ورم میں مد دگار ہوتے ہیں، ماؤف ساخت کو مُر دہ ذرات سے صاف کرتے ہیں اور جب کسی مرض کے جراثیم جسم میں داخل ہوجاتے ہیں، توبیران کے ساتھ جدال وقتال کرتے ہیں اور اکثرانھیں ہضم کرجاتے ہیں،اس لحاظ سے بیہ گویاجنگ جوسیاہی ہیں۔

خون کا پائی (پلازما): بیه خون کارقیق حصه ہوتا ہے ،اس کارنگ زر دی مائل ہوتا ہے ،اس کی ترکیب میں برَوٹینز، ائلبومین، گلوبیولین، فائبری نوجن پائے جاتے ہیں۔ بیہ آخری مادہ ہی فائبرین میں تبدیل ہوکر انجمادِ خون کا باعث ہوتا ہے ، نیز اس میں کئی ایک حل شدہ نمکیات سوڈیم کلورائڈ، پوٹے شیم کلورائڈو غیرہ ہوتے ہیں''۔

(مخزنِ حکمت ، تلخیص، ص: ۱۹،۱۸، ۲۰،ج:۱)

ان اقتباسات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خون میں زندگی کے تحفظ وبقا کے لیے بڑے قیمتی اَجزا پائے جاتے ہیں اور زندگی کی گاڑی خون کی گردش کے ساتھ ہی روال دوال رہتی ہے۔ بلفظ دیگر خون ''روحِ روال'' سے عبارت ہے۔

خون کن حالات میں چڑھا یا جا تا ہے ؟ اس مقام پر پہنچ کر ہمیں اب اس بات کی بھی تحقیق کرنی چا ہیے کہ مریض یا مصیبت زدہ کو جن حالات میں دوسرے انسان کا خون چڑھا یا جا تا ہے ، اُن حالات میں کیا خون چڑھا نا ناگز برہے یا اس سے بچنا ممکن و آسان ہوتا ہے ؟

اس سلسلے میں میرے ایک مخلص دوست جناب ڈاکٹر زبیر احمد صدیقی ایم، بی ، بی، ایس، ایم، ایس، نے مجھے جو معلومات بہم پہنچائیں،ان کاخلاصہ کچھاس طرح ہے:

بلڈ ٹرانسفیوزن (BLOOD TRANSFUSION) یعنی خون چڑھانا کبھی سَرجیکل ہوتا ہے کہ مریض یا مصیبت زدہ کوآپریشن کے دور سے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی یہ میڈیکل ہوتا ہے کہ آپریشن کے دور سے اسے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی یہ میڈیکل ہوتا ہے کہ آپریشن کے دور سے اسے گزرنا نہیں پڑتا۔

حون چڑھانے کے معرجیکل اسباب یہ ہیں:(۱) ایکسیڈینٹ ہونے یاسی بھی طرح بدن کا کوئی عضوکٹ جانے کے باعث جب کافی خون نکل جاتا ہے اور مریض یا مصیبت زدہ پرشاک (SHOCK) کی حالت طاری ہوجاتی ہے۔

بدن میں جب خون زیادہ کم ہوجاتا ہے تو نبض ڈو بنے گئی ہے ، بے ہوشی کا غلبہ ہونے لگتا ہے اور دل کی دھڑکن

نار مل رہنج سے تجاوز کر جاتی ہے ( دھڑکن کا نار مل رہنج ۱۰ سے ۱۰۰ ہو تا ہے ) اور دورانِ خون (بلڈ پریشر) گِرنے لگتا ہے۔ اسی کوشاک (SHOCK) کہتے ہیں۔

(۲) بڑے آپریشن میں دورانِ آپریشن جب خون بہت کم ہوجائے تو مریض پر شاک کی حالت طاری ہونے لگتی ہے،ایسے وقت میں خون چڑھانا پڑتا ہے اور اگر ہے،ایسے وقت میں خون چڑھانا پڑتا ہے اور اگر اسے خون نہ چڑھایا جائے توزخم دیرسے بھر تاہے اور کبھی کبھی ٹانکے کی جگہ گھل جاتی ہے۔

(m) فالوونگ ڈِیپ بَرن (FLLOWING DEEP BURN) یعنی جِلد کی پوری موٹائی جَل جانا۔

جلد کی اندرونی سطح پربار یک باریک نسوں کا جال بچھا ہوتا ہے جس میں خون گردش کرتار ہتا ہے ، کھال کے جلنے کے ساتھ وہ خون بھی جل جاتا ہے۔ اس کے باعث:

◘ ایک توشاک (SHOCK) کی حالت پیدا ہوجاتی ہے جب کہ بدن کا ایریا ۲۵ فی صدیے زیادہ جل گیا ہو۔

◘ دوسرے، زخم دیرسے مندمل ہوتاہے۔

تیسرے، زخم کھلا ہونے کی وجہ سے اِنفیکشن (تعدیہ) بھی ہوجا تا ہے اور اِنفیکشن بدن کے زیادہ جھے میں ہو توموت واقع ہوجاتی ہے۔

خون چڑھادینے سے شاک (SHOCK) کی حالت جلد ہی ختم ہو جاتی ہے ، زخم بھی تیزی کے ساتھ مندمل ہوتا ہے اور اِفْکیشن نہیں ہونے پاتا یا ہوا تواس پر کنٹرول پالیاجا تاہے۔

ان سب کے باوجود آگ کے جلے صرف انھیں مریضوں کے بچانے پر قابومل سکا ہے جن کے بورے بدن کا زیادہ سے زیادہ پچپاس فی صد (۴۰۰) حصہ جلا ہو تا ہے اور جن کا بدن پچپاس فی صد (۴۰۰) سے زیادہ جل گیا ہوانھیں بمشکل ہی بچپا جاسکتا ہے، عمومًا مریض ایسی حالت میں جال بحق ہوجا تا ہے۔

واضح ہوکہ بورے بدن کے بالائی ایریا کوسوفیصد (۱۰۰۴) ماناجا تاہے۔

(م) آپریشن کے بعد (post opration) ایسے کیس جن میں خون بہت کم رہ جاتا ہے۔

(۵) آپریشن سے پہلے ایسے کیس جن میں شدید خون کی کمی ہواور آپریشن لازمی ہوتوخون چڑھاناضروری ہو تاہے۔

خون نہ چڑھانے کی صورت میں شاک (SHOCK) کی حالت پیدا ہوگی، پھر پچھ دیر بعد موت واقع ہوجائے گی۔

(۲) خون بند کرنے کے لیے۔

بعض مریضوں کے خون میں ایسی بیاری پیدا ہوجاتی ہے جس کے باعث خون منجمد نہیں ہوتا اور برابر بہتار ہتا ہے، اسے دوسرے کا خون چڑھا دیاجا تا ہے تواس میں انجماد کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے کیوں کہ دوسرے کے خون میں گلاٹنگ فیکٹرس (CLOTING FACTORS) لینی خون جمانے والے اَجزا ہوتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق کلاٹنگ فیکٹر کوخون سے الگ کیا جاسکتا ہے اور خون کی جگہ صرف یہی فیکٹر چڑھایا جاسکتا ہے۔

خون چرمانے کے میڈیکل اسباب میر ہیں: (ک) ایسے مریض جن میں خون کی شدید کمی ہوتی ہے۔اس کی کئ وجہ ہو سکتی ہے، مثلًا:

- ون پیداہی نہ ہو تاہو۔ یا خراب خون پیداہو تاہو جو خود ہی ختم ہوجا تاہے۔
- (۸) ایسے مریض جن کے خون میں جمنے کی صلاحیت نہیں رہتی ،اسے دوسرے کاصالح خون چڑھایاجا تاہے۔
- (۹) ایسے مریض جن کے خون میں قوتِ مُدافَعَت نہیں رہتی، مثلًا اس میں خون کے سفید دانے جو جنگ جو سپاہی کی حیثیت رکھتے ہیں نہیں پائے جاتے۔
  - (۱۰) شريدالفياش كيس (INFACTION CASE) ميل-

جراثیم بدن میں ایک خاص قسم کا زہریلا مادہ جسے ٹاکسین (TOXIN)یا اَینٹی جَن (ANTIGEN) کہتے ہیں، پیدا کرتے ہیں توجسم اسے ناکارہ بنانے کے لیے ایک دوسرا مادہ "دافع سم" بناتا ہے، جسے اَینٹی ٹاکسین ANTI) (ANTI یا اَینٹی باڈی (ANTI BODY) کہتے ہیں۔

یہ بالعموم ان مریضوں کے ساتھ پیش آتا ہے جن کی قوتِ مُدافعَت بیاری کی وجہ سے کم ، یافتم ہوجاتی ہے۔

بدن میں ٹاکسین یا اَینٹی جَن (زہر بلا مادہ) پھیلنے کی وجہ سے مریض دم توڑ دیتا ہے۔ واضح ہو کہ ٹاکسین کے ذریعہ پیدا شدہ علامات کو اِنڈو ٹاکسِک شاک (ENDO TOXIC SHOCK) کہا جاتا ہے ، مثلًا نمونیہ یا جلے ہوئے کیس کا افقیشن کی وجہ سے مرجانا۔ اس لیے ایسے مریض کوصالح خون چڑھایا جاتا ہے ، جس کے ذریعہ اسے اینٹی باڈی (دافع سم) اور دفاعی سیل جیسے نیوٹر وفِل، لیمفوسائٹ، مونوسائٹ وغیرہ مل جاتے ہیں جو زہر یلے مادہ کو بیکار کر دیتے ہیں اور مریض کی جان فیکے جاتی ہے۔

(۱۱) ایسے مریض جن میں پروٹین ( PROTINE) کی سخت کمی ہو۔

پروٹین کی کمی سے بدن میں پانی کی مقدار زیادہ اور خون کی مقدار کم ہونے لگتی ہے، اس کے باعث بدن میں ورم آجاتا ہے، سانس پھولنے لگتی ہے اور پھر آگے چل کر مریض کی زندگی بے کیف ہوجاتی ہے اور وہ بستر پر تکلیف کے ساتھ وقت گزار تاہے۔

خون چڑھا دینے سے پروٹین (Protine) مل جاتی ہے اور اس کی کمی سے پیدا ہونے والی شکایتیں رفع ہونے گتی ہیں۔

موجودہ دور میں خون سے پروٹین کا حصہ الگ کیا جاسکتا ہے اور خون کی جگہ صرف پروٹین چڑھائی جاسکتی ہے۔ (۱۲) ایکس چینج ٹرانسفیوزکن (EXCHANGE TRANSFUSION) ایسے بچے جنھیں پیدائش یا پیدا ہونے کے بعد شدید پیلیا ہوجاتا ہے، توایک طرف سے مریض کا خون نکالاجاتا ہے اور دوسری طرف سے اسے صالح خون چڑھایاجا تاہے۔

خون کے گروپ: خون کے درج ذیل چار گروپ ہیں: اے (A) بی (B) اے ، بی (AB) او (O)

ہر گروپ والاشخص آپنے گروپ والے کاخون لے بھی سکتا ہے اور دوسرے کو جواسی کا ہم گروپ ہے دے بھی سکتا ہے۔ ہے۔البتہ گروپ او (O) والاسبھی کوخون دے سکتا ہے اور گروپ اے ، ٹی، (A,B) والاسبھی کاخون لے سکتا ہے۔

خون چرط انے کے خطرات: خون چرط ان نے کے جہاں بہت کچھ فوائد ہیں ، وہیں اس کے دامن سے کچھ

نقصانات بهى وابسته بين، جوحسب ذيل بين:

(۱) ضرورت سے زیادہ چڑھانے پر دل فیل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بچنا بایں طور ممکن ہے کہ ضرورت کی مقداریا

اس سے کچھ کم ہی خون چڑھایاجائے اور اس میں لا پرواہی نہ برقی جائے۔

(۲) بخار آسکتا ہے۔ (۳) إلر جی (ALLARGY) ہوسکتی ہے۔

مگریہ دونوں شکایتیں علاج سے جلد ہی رفع ہوجاتی ہیں۔

(۴) نا قابل علاج بیاری لاحق ہو جاتی ہے ، جیسے ایڈس (AIDS) اور پیلیا جے HEPATITIS بھی کہا جاتا

-4

. گرآج کل اچھے اسپتالوں میں خون دینے والے کی بیاری کی اچھی طرح جانچے ہوتی ہے، اگر جانچے کے بعداس کاخون بیار یوں سے پاک ملا، تواسے چڑھا یاجا تا ہے، ور نہ اسے مستر دکر دیاجا تاہے۔اور صالح خون کے چڑھانے سے کوئی بیاری نہیں ہوتی۔

#### [سوالات]

ان تفصیلات کی روشنی میں عرض ہے کہ:

- ورج بالاحالات میں ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو چڑھانا جائز ہے یانہیں ؟
- 🗨 ایسے ہی حالات میں خون کو استعمال کرنے کے لیے دوسرے کو اپناخون ہبہ کرنایا اسے بیچیاو خرید ناکیسا ہے؟
- کارٹیر سمجھ کریا محض انسانی ہم در دی کے ناطے اپنا خون بلڈ بینک میں جمع کرنا شریعت کے س حکم کے تحت آتا ہے؟

۱۳۰۸ رجب ۱۹۱۸ هرانکم دسمبر ۱۹۹۷ء (دوشنبه)

### خلاصۂ مقالات بعنوان علاج کے لیے انسانی خون کا استنعمال

تلخیص نگار:مولانامحمه عارف سین قادری مصباحی ،استاذ دار العلوم قادریه نوریه ، قادری نگر،سون بهدر

مجلس شری جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے ارباب حل وعقد نے جھٹے فقہی سیمینار میں تحقیق و مذاکرہ کے لیے جن تین موضوعات کا انتخاب کیا تھا ان میں ایک اہم موضوع ہے "علاج کے لیے انسانی خون کا استعال "مجلس شری کو اس موضوع ہے متعلق کل انیس مقالات موصول ہوئے، حضرت فقی محمد نظام الدین رضوی صاحب قبلہ نے سوال نامہ میں خون کی ماہیت، اس کے فوائد و نقصانات اور خون چڑھانے کے سرجیکل اور میڈیکل اسباب پرتفصیلی اور معلوماتی گفتگو کرنے کے بعد مندوبین کے لیے تین سوالات قائم کیے ہیں۔ اب بالتر تیب ہر سوال مے تعلق مندوبین کے آرا ملاحظہ فرمائیں۔

پہلا سوال میہ تھا کہ: ایک انسان کا خون دو سرے انسان کو چڑھانا جائز ہے یا نہیں ؟ اس سوال کے جواب میں مندوبین درج ذیل موقف کے حامل ہیں:

پہلا موقف: بیہے کہ ضرورت اور حاجت شرعی کے متحقق ہونے کی وجہ سے ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو چڑھا ناجائز ہے۔ بیہ موقف درج ذیل حضرات کا ہے:

(۱)-مولاناار شاد مصباحی (۲)-مولاناصدر الوری قادری (۳)-مفتی محمتیم مصباحی (۴)-مولانا جمال صطفیا قادری مصباحی (۵)-مفتی الله فیضی مصباحی (۵)-مفتی بدر عالم مصباحی مصباحی (۵)-مفتی بدر عالم مصباحی (۵)-مفتی بدر عالم مصباحی (۸)-مولاناسلیمان مصباحی (۹)-مفتی عنایت احمد نعیمی (۱۰)-مولاناشمس الهدی مصباحی (۱۱)-مولاناافرر نظامی (۱۳)-مولاناعا برسین مصباحی (۱۲)-مولاناغلام حسین (۱۵)-مولانامصاحب علی رشیدی مصباحی (۱۲)-مولانامالدین رضوی-

ان میں مؤخر الذکر حضرت مفتی صاحب قبلہ نے تھم جواز کے لیے پچھ شرطیں بھی عائد کی ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں: "سوال نامے میں جو تفصیلات درج ہیں، ان کے مطابق اکثر صور توں میں حاجت شرعی محقق ہے اور بعض صورت میں ضرورت بھی۔لہذا ڈاکٹر کوان شرطوں کے ساتھ خون چڑھانا جائز ہے۔

(الف)- اسے تجربہ یامشین جانج کے ذریعہ ظن غالب ہوجائے کہ خون چڑھائے بغیر مریض کا بچنا بہت مشکل ہے یاوہ نچ ہی نہیں پائے گا۔

(ب) - صرف صالح خون چڑھائے، صالح کا مطلب سے ہے کہ جس مقصد کے لیے چڑھار ہاہے، اس کے حصول کے لیے تمام ضروری اجزا چڑھائے جانے والے خون میں موجود ہوں، گروپ بھی ممکنہ حد تک ایک ہواور اس مقام پر جو متعدّی بیاریاں مثل ایڈس وغیرہ عام طور پر پائی جاتی ہوں، ان کی بطور خاص جانچ کر کی گئی ہواور یہ اطمینان حاصل کر لیا گیا ہو کہ یہ خون یہاں کی متعدّی بیاریوں کے جراثیم سے پاک ہے۔

(ح)- خون مناسب مقدار میں چڑھائے۔اس کا مطلب سے کہ صرف آئی مقدار میں چڑھائے جتنی مقدار سے جان بچنے اور حرج شدیدسے نجات پانے کا اطمینان حاصل ہوجائے یعنی صرف بقدر ضرورت و حاجت ۔ کیوں کہ سے اجازت بوجہ حاجت و ضرورت ہے توبقدر حاجت و ضرورت سے مشروط ہوگی ۔ قاعدہ کلیے میں ہے:"المضرورة تتقدر بقدر ها. "قدر حاجت و ضرورت سے جو خون زائد ہوگا، وہ چڑھانا حرام ہوگا، مگراتنا معمولی کہ جس سے بچنا مشکل ہو۔

(د) – اگر صرف بیشبہہ ہوکہ ہوسکتا ہے آگے چل کرخون چڑھانے کی حاجت پیش آجائے توبیہ شبہہ مفیدِ جواز نہ ہوگا اس کے لیے کم از کم ظن غالب کی حد تک اطمینان اور و ثوق حاصل ہونا ضروری ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس موقف کے حامل ارباب فقہ وافتانے درج ذیل فقہی عبارات سے استدلال کیا ہے:

ر دالمحار میں ہے:

"قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعًا لوجع العين. واختلف المشائخ فيه. قيل: لا يجوز وقيل: يجوز إذا علم أنه يزول الرمد. ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة فالمراد إذا غلب الظن، وإلّا فهو معنى المنع."

غمز العيون والبصائر ميں ہے:

"قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير نقلا من التهذيب: يجوز للعليل شرب الدم والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح مايقوم مقامه وإن قال الطبيب: يتعجل شفاءك به فيه وجهان: انتهى وفي النوازل: لهذا، لأن الحرمة تسقط عند الاستشفاء "ألا ترى أن العطشان يرخص له شرب الخمر، وللجائع الميتة." (٢)

#### عالم گیری میں ہے:

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار، ص:۳۹۸، ج:٤، كتاب النكاح، باب الرضاع، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) غمز العيون والبصائر، ص:١٠٨.

"ولو أن مريضا أشار اليه الطبيب بشرب الخمر روى عن جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر ان كان يعلم يقينا أنه يصح حل له التناول." ()

دوسر اموقف: بيه که ايک انسان کاخون دوسرے انسان کو چراهانا مطلقاً ناجائز و حرام وگناه ہے، بيه موقف مولاناابوالحن مصباحی استاذ جامعه امجد بيه کا ہے۔ موصوف نے درج ذیل آیاتِ کریمه اور فقهی عبارات سے استدلال کیا ہے:

(دُ إِنْهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْهَيْتَةَ وَاللَّهَمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْدِ وَمَاۤ أَهِلَّ بِهِ لِغَيْدِ اللهِ عَن (۲)

" حُرِّمتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللَّامُ وَ لَحُمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ"

ردالمحارمیں ہے:

"ولا يخفى أن التداوي بالمحرّم لايجوز في ظاهر المذهب." (٣)

الجامع الصغير ميں ہے:

"ولا يجوز بيع لبن إمرأة في قدح حرّة كانت أو أمة." (ه)

تیسر اموقف: مولانا قاضی نضل احد مصباحی کا ہے۔ موصوف نے خون چڑھانے کی بارہ صورتیں ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ بوقت حاجت و ضرورت جائز ہے ورنہ ممانعت۔

و سراسوال بير تفاكد: خون استعال كرنے كے ليے دوسرے كواپناخون مبه كرنايا سے بيچناو خريد ناكيسا ہے؟ دراصل اس سوال كے دو جزہيں:

الف:- خون بهبر كرناكيسا ب

ب:- خون کی خرید و فروخت جائز ہے یانہیں؟

جز[الف]: - سے متعلق جو جوابات موصول ہوئے ان کے مطالعہ سے دونظریے سامنے آئے:

چہلا نظرید: بیے کہ علاج کے لیے اپناخون دوسرے کوہبہ کرناجائز نہیں۔اس موقف کے حامل چار حضرات ہیں:

(۱)-مفتی بدر عالم مصباحی (۲)-مولاناغلام حسین مصباحی (۳)-مولاناابوالحسن مصباحی (۴)-مولاناار شاد مصباحی\_

ان حضرات نے درج ذیل عبارات فقہیہ سے استدلال کیا ہے:

<sup>(</sup>١) عالم گيري، ص: ٥٥، ٣٥، ج: ٥، كتب الكراهية، الباب الثامن عشر في التداوي المعالجات.

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة المائده، آيت: ٣.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار، ص:٣٦٥، ج:١، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب: في التداوى بالمحرم، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>۵) الجامع الصغير، ص:٢٦٩.

طحطاوی علی الدر میں ہے:

"من شرائط الهبة أن يكون مالا متقوما فلا تجوز هبة ماليس بمال كالخمر والميتة والدم وصيد الحرم والخنزير." (1)

قرة عيون الاخيار ميں ہے:

ومنها أن يكون ما لا متقوما فلا تجوز هبة ما ليس بمال كالحرّ والميتة والدم والخنزير وغير ذلك. (٢)

**دوسرانظریہ:** بیہے کہ بوقت ضرورت اپناخون دوسرے کوہبہ کرنامیجے ہے۔ بینظریہ بقیہ تمام مقالہ نگار حضرات

مولاناتمس الهدي مصباحي لكھتے ہيں:

" یہاں حاجت ناس کے سبب خون کی خرید و فروخت جائز ہے اور اسے ہبہ کرنا تو بدر جۂ اتم درست ہے۔ دیکھیے حضور اقد س ﷺ کی موئے مبارک کوبغرض استبراک لوگوں میں باٹیا گیا۔"

مولانااخر حسین قادری نے خون کے مبہ کے جواز پردرج ذیل عبارت سے استدلال کیا ہے:

"وتصح هبة مايجوز بيعه، لأنه تمليك في الحياة، فصحّ كالبيع وتصح هبة الكلب وما يباح الإنتفاع به من النجاسات."

بقیہ مقالہ نگار حضرات کی دلیل کا حاصل تقریباً یہی ہے۔

جزء [ب]: - اس جزء سے متعلق مندوبین کے مقالات دونظریے کے حامل ہیں:

**پہلا نظر میہ:** بیہ ہے کہ بوجہ حاجت اور بقدر حاجت خون خرید ناجائز ہے۔اس نظریے کے حامل درج ذیل

حضرات ہیں:

(۱) – مولانا مصاحب على رشيدى مصباحی (۲) – حضرت سراج الفقهامفتی محمد نظام الدین رضوی (۳) – مولاناتمس الهدی مصباحی (۴) – مولانا سلیمان مصباحی (۵) – مولانا جمال مصطفی قادری (۱) – مولانات الله فیضی (۷) – مولانا اختر حسین قادری (۸) – مولانا قاضی فضل احمد مصباحی –

حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی فرماتے ہیں:

"اگرخون مفت حاصل ہوجائے تواسے خرید ناجائز نہیں اور اگر مفت نہ مل سکے توبوجہ حاجت بقدر حاجت خرید ناجائز

<sup>(</sup>۱) طحطاوي على الدر، ص:٣٩٣، ج:٣

<sup>(</sup>٢) قرة عيون الاخيار، ص:٣٢٨، ج:٢

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامه، ص: ٢٦٢، ج: ٦

ہوگا۔اس کی نظیر چھٹی صدی ہجری اور اس سے پہلے تک جوتے، موزے سینے کے لیے خزیر کے بال کے استعمال کی اجازت ہے جو بوجہ ضرورت ہے، فقہانے اس زمانے میں بیہ حکم صادر فرمایا تھا کہ اگر بیہ بال مفت نہ مل سکے تو موچیوں کے لیے خرید نا جائز ہے،البتہ بیجنے والوں کے حق میں اس کا دام ناپاک ہی رہے گا۔"

ہدا ہیمیں ہے:

"ولا يجوز بيع شعر الخنزير، لأنّه نجس العين، فلا يجوز بيعُه إهانةً له، ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة، فإنّ ذلك العمل لايتأتّي بدونه و يوجد مباح الأصل، فلا ضرورة إلى البيع. اه." (١)

عينى شرح بداييمين "فلا ضرورة إلى البيع" پريونوك تحريب:

"وعلى هذا قيل: إذا كان لايوجد إلّا بالبيع جاز بيعه، لكنّ الثمن لايطيب للبائع" وقال ابو الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلّا بالشراء فينبغى أن يجوز لهم الشِّراء.

اه (۲) ونحوه في النهاية شرح الهداية أيضاً كما نقله في الحاشية. والله تعالى اعلم.

اسی طرح بقیہ مقالہ نگار حضرات نے بھی اپنی دلیل کی بنیاد حاجت اور ضرورت پرر کھی ہے۔ **دو سرانظر بیہ:** بیہ ہے کہ خون کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ بید درج ذیل حضرات کا موقف ہے:

رو کرو سرم میاجی که وال و میدو کرو شک به و بین مصباحی (۳) - مفتی بدر عالم مصباحی (۴) - مفتی محمد نسیم مصباحی (۱) - مولانا و نام مصباحی (۳) - مفتی محمد نسیم مصباحی

ره)-مفتی عنایت احمد نعیمی (۲)-مفتی اختر حسین مصباحی (۷)-مولا ناابوالحن مصباحی (۸)-مولا ناانور نظامی۔ (۵)- مفتی عنایت احمد نعیمی (۲)- مفتی اختر حسین مصباحی (۷)-مولا ناابوالحن مصباحی (۸)-مولا ناانور نظامی۔

ان حضرات نے درج ذیل اسفار فقہیہ، معتبرہ کی عبار توں پر اپنی دلیل کی بنیا در کھی ہے۔

ہدایہ میں ہے:

"البيع بالميتة والدم باطل." (٣)

نیزاسی میں ہے:

"وكذا بيع الميتة والدم والحرام باطل لأنها ليست أموالا فلا تكون محلًا للبيع. "(م) برائع الصالع مين بين الم

"واختلف مشايخنا في بيع العبد بالميتة والدم قال عامتهم يبطل وقال بعضهم يفسد

<sup>(</sup>۱)-هدایه، ص: ۳۹، ج: ۳، مجلس البركات، مبارك فور.

<sup>(</sup>٢)-البنايه في شرح الهداية، ص:٣٣٣، ج:٧، دار الفكر، بيروت

<sup>(</sup>۳) – هدایه، ص:۳۳ ج:۳.

<sup>(</sup>٣)-الهدايه، ج: ٣، ص: ٣٣، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مجلس بركات، مبارك فور

والصحيح أنه يبطل." (ا)

ملتقى الأبحر ميں ہے:

"بيع ماليس بمال باطل كالدم المسفوح والميتة والحر."

جوہرہ نیرہ میں ہے:

"البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحرّ لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، فان هذه الاشياء لا تعد مالا عند احد." (٢)

تنیسر اسوال بیر تھاکہ: کار خیر سمجھ کریا محض انسانی ہمدر دی کے ناطے اپنا خون بلڈ بینک میں جمع کرناکس حکم کے تحت سے ؟

مقالات وآراکے مطالعہ کے بعد درج ذیل موقف سامنے آئے۔

پہل موقف: یہ ہے کہ کار خیر سمجھ کریا محض انسانی ہمدر دی کے ناطے اپناخون بلڈ بینک میں جمع کرناجائز ہے۔ اس کے قائل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱)-مفتی بدرعالم مصباحی (۲)-مولاناتمس الهدی مصباحی (۳)-مولانااختر حسین (۴)-مولاناغلام حسین \_

دوسراموقف: مولاناانور نظامی صاحب کاہے، موصوف اینے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کھتے ہیں:

"گارِ خیر سمجھ کریام محض انسانی ہمدردی کے ناطے اپناخون بلڈ بینک میں جمع کرنا شریعت کے کسی حکم کے تحت نہیں آتا۔"

تيسر اموقف: يبه كاربناخون بلد بينك مين جمع كرناناجائزوناروااور گناه بيد موقف درج ذيل حضرات كاب:

(۱) - مولانا قاضي فضل احمد مصباحي (۲) - مولاناتسج الله فيضي مصباحي (۳) - مولاناار شاد احمد مصباحي (۴) - مولانا

مصاحب على رشيرى مصباحی (۵) - مفتی محرتيم مصباحی (۲) - مفتی اختر حسین مصباحی [راجستهان] (۷) - مولاناسليمان مصباحی (۸) - مولانا جمال مصطفی قادری (۹) مولانا ابوالحن مصباحی \_

ان میں مؤخرالذکرنے اپنے موقف پرکئی طرح سے استدلال کیاہے۔

موصوف لکھتے ہیں:

" کارِ خیرسمجھ کریامحض انسانی ہم در دی کے ناطے اپناخون بلڈ بینک میں جمع کرنامتعدّ دوجوہ سے حرام و ناجائز ہے۔ **اولاً:** اس لیے کہ وہی اشیا کار خیرسمجھ کرکسی کو دے سکتے ہیں جو مال متقوم اور مقبوض ومملوک ہیں م<sup>ل</sup>قی الابحر و مجمع

الانهر، میں ہے:

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع، ص:٥٠ ٣٠ ج:٥.، بركاتِ رضا، پور بندر، گجرات

<sup>(</sup>٢) جوهره نيره، ص:٢٠٣، ج.١.

"الصدقة كالهبة لأنّه تبرع مثلها فإذا كان كذلك لاتصح الصدقة بدون القبض. بل لابد من كونها مقبوضة كالهبة. "(۱)

**ثانياً:** جزءانسانی کو قابل انتفاع جھناہے جو سراسر حرام کہ اس میں اشرف المخلو قات کی تذکیل و توہین ہے۔

**ثالثاً:** غيرمملوك مين تصرف ب جاہے۔

رابعًا: خون جوروح حيواني ہے اسے ضائع كرناہے ـ

**خامسًا:** بلڈ بینک میں جمع کرکے دوسرے کے مرتکب حرام ہونے کا سبب بننا ہے۔

چوتھا موقف: حضرت فتی محمد نظام الدین رضوی کا ہے جضرت فتی صاحب قبله شروط جواز کے قائل ہیں ، لکھتے

ہیں:

"بلڈ بینک: ہماری ناقص رائے میں چند شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت ہونی چاہیے۔

(الف): اسپتال مسلمان کا ہو۔

(ب): مریض کثرت سے وہاں چہنچتے ہوں، جبیباکہ بڑے اسپتالوں میں ایسابی ہے۔

یہ شرط اس لیے ہے کہ خون عموماً دو ہفتے سے تین ہفتے تک محفوظ رہتا ہے ، اس کے بعد وہ خراب ہوجا تا ہے۔ بلفظ دیگر ایکسپائر کر جا تا ہے اور بڑے اسپتالوں میں جہاں مریض کثرت سے پہنچتے رہتے ہیں، وہاں اس میعاد تک کوئی خون پج نہیں پاتا، بلکہ اس میعاد سے پہلے ہی خون استعمال میں آجا تا ہے ، اس طرح سے انسان کا یہ قیمتی جوہرِ حیات ضائع ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔

دوسری وجہ اس شرط کی بیر ہے کہ ایسے اسپتالوں میں انسانی جان بچانے کے لیے تقریباً ہر حال میں اور ہر وقت

حاجت متحقق کے ،اگر پہلے کے خون موجود نہ رہے تو کتنے مریض بروقت خون نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ دیں گے۔

خون بہت سے گروپ کے ہوتے ہیں اور کسی بھی انسان کے بدن میں اس کا ہم گروپ خون ہی استعمال ہو سکتا ہے اور بروقت اس کے گروپ کا آدمی دستیاب ہونامشکل امرہے۔

ایک توگروپ ملنے کی دشواری۔ دو ممرے کثرت سے خون کے حاجت مند مریضوں کا پہنچنا۔ تیسرے ایسے مریضوں کا پہنچنا۔ تیسرے ایسے مریضوں کا اسپتال میں موجو در ہنا۔ یہ حاجت کے تحقق کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ فتأمل.

یاحالات کشت وخون کے ہوں مثلاً ملک سے یا باغیوں سے، جنگ جاری ہویااسی طرح کے پچھاور حالات ہوں، خواہ وہ بندوں کی جہت سے پیدا کیے گئے ہوں یا ساوی طور پررونما ہو گئے ہوں، اس کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ توایسے حالات میں بھی خون کی حاجت متحقق ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>١) ملتقى الأبحر و مجمع الأنهر، ج: ٢، ص:٥٣

ان صور توں میں بلڈ بینک میں خون جمع کرناجائزہے، مگر بیخِناب بھی جائز نہیں، مگریہ کہ ایسے کے ہاتھ بیچے جس سے عقود فاسدہ و باطلہ جائز ہیں، لیعنی غیر مسلم کے ہاتھ اس کی رضا سے بیچے، جیسا کہ یہ ایک مسلّمہ مسلہ ہے۔

اور اگریہ شرائط نہ پائی جائیں جیسے جھوٹے اسپتالوں میں جھوٹے ڈاکٹروں کے یہاں، تو وہاں بلڈ بینک نہ قائم کرنا جائز ہے، نہ اس میں خون جمع کرنا۔

يه ميرى ايك ناقص رائے ہے جواول نظر ميں سمجھ ميں آئی۔ ممكن ہے اللہ تبارك و تعالیٰ مزيد تحقیق كی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ و ما ذلك على الله ببعيد، لَعَلَّ الله يحدث بعد ذلك أمرًا. و الله تعالیٰ اعلم.

نوٹ:-(۱) علاج کے لیے انسانی خون کے استعمال اور اس کی خریداری اور بلڈ بینک میں اسے جمع کرنے کے سلسلے میں گفتگو کا اصل محور ضرورت شرعیہ اور حاجت شرعیہ ہو تو تھم عدم جواز ہے اور جن حالات میں ضرورت یا حاجت شرعاً پائی جائے ان صور توں میں تھم جواز ہے۔

مقالات میں عدم جواز کے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ سب نار مل حالات پر محمول ہیں، ایمر جنسی حالات کا حکم آیت کریمہ'' إلَّا من اضطر'' وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے۔

نوٹ: - (۲) اس مسئلے میں تین سوالات زیر غور تھے جن میں سے صرف پہلے دوسوالات پر بحث ہوسکی اور تیسرے سوال یعنی بلڈ بینک پروفت ختم ہوجانے کے باعث کوئی بحث نہ ہوسکی، نیزاس کے پچھ گوشے تشدہ تحقیق بھی تھے اس لیے بلڈ بینک کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ خدانے چاہا تواکیسویں فقہی سیمینار میں تحقیقات اور بحث ونظر کے بعد بلڈ بینک کے بارے میں بھی واضح فیصلہ کر دیاجائے گا۔ [محمد نظام الدین]

# فيسل

# علاج کے لیے انسانی خون کا استعال

مندرجہ ذیل صور تول میں خون چڑھانے کی اجازت ہے۔

- المریض کی جان بچانے کے لیے۔
- اعضاکوبے کار ہونے سے بچانے کے لیے۔
- 🕝 جمالِ مقصود کے تحفظ، حلقۂ چشم کی حفاظت، پاکسی اور عضو کی حفاظت کے لیے، بشر طے کہ کسی اور جائز ذریعہ
  - سے اس کا تحفظ نہ ہوسکے ۔ جمالِ غیر مقصود کے تحفظ کے لیے اجازت نہیں۔
- الف: خون نہ چڑھانے سے جب مریض کوزیادہ دنوں تک مرض کی تکلیف ہو، اگریہ نا قابل برداشت حد تک ہو توخون چڑھاناجائزہے،،ورنہ نہیں۔
- ب: خون کی کمی کے باعث انسیجنل هر نیا ہونے کا خطرہ ہو تو بھی جائزہ، (جبیباکہ آپریش کے بعد خون کی کمی سے ایسا ہوجا تاہے)۔
  - درج ذیل دوسری، تیسری صور تول میں خون چڑھانے کی اجازت ہے، پہلی صورت میں نہیں، وہ صور تیں یہ ہیں: (الف) مریض ٹھیکہے، کوئی گھبراہٹ یا تناؤ نہیں ہے، خون کی کمی میں ۱۵ سے کم ہے۔
- (ب) ہاکا تناؤ، بے چینی، پیلاین، بدن ٹھنڈا ہوجانا، پسینہ، پیاس، کھڑے ہونے سے اس طرح بے ہوشی طاری ہوناکہ گرجائے، خون کی کمی ایک سے دولیٹر، بینی پڑ۲۰سے پڑ۳۹
- (ح) بہت زیادہ تناؤ، ہوش و حواس میں اختلال، شدید تنفس، لینی تیزاور گہراسانس چلنا، ہاتھ، پیر کابرف کی مانند ٹھنڈا ہو جانا، نیز پورے بدن کا ٹھنڈا ہو جانا، بہت زیادہ پیاس، خون کی کمی ۲سے ساڑھے تین لیٹر لینی پر۴۰سے پر۴۵، پیشاب کی مقدار صفر۔
  - 🗨 خون نہ چڑھانے کے باعث عضو کے بے کار ہوجانے کاظن غالب ہو تو بھی خون چڑھانے کی اجازت ہے۔

ان تمام صور تول میں اجازت بس اسی مقدار میں خون چڑھانے کی ہے جتنے سے کام چل سکے۔

والله تعالى اعلم

سوال: خون کی حرمت قطعی ہے پھراس سے علاج وانتفاع کا جواز کیسے ہوسکتا ہے؟
جواب: خون کے پینے کی حرمت قطعی ہے دیگر وجوہ انتفاع کی حرمت ہمارے مذہب حنفی میں ظنی ہے۔
آیت بقرہ، آیت انعام، تفسیرات احمد بیہ، بحرالرائق، عالم گیری۔ واللہ تعالیٰ اعلم

#### دلائل

سورة البقرة كى آيتِ كريمه ب: " إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالنَّهَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ عَ فَهَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَّ لاَ عَادٍ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ "(١)

اس آیتِ کریمہ کے تحت تفسیراتِ احمد میں ہے:

و إنما يحرم منها اكلها فقط، لا الانتفاع بجلدها بعد الدبغ...ولا الانتفاع بشعرها وقرنها وعظمها وعصبها وحافرها. لأن الآية في بيان حرمة الأكل كما يدل عليه سياقها و ان ينسب الحرمة إلى الاعيان مجازا ... وتقدير التناول اولى من تقدير الأكل لتناول أكلها وشرب لبنها. (٢)

سورة الانعام كى آيتِ كريمه بيرے:

" قُلُ لاَّ اَجِكُ فِي مَا اُوْجِي اِلَّا مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهَ اِلَّا اَنْ يُكُونَ مَيْتَةً اَوُ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خَنْزِيْرٍ فَاللَّهُ اِجْكُ فِي مَا اُوْجِي اللهِ بِهِ \*فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغَةً لاَ عَادٍ فَانَّ رَبِّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ "") خِنْزِيْرٍ فَانَّهُ رِجُسُ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ \*فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغَةً لاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ "") اس كى تحت تفيرات احمديد ميں ہے:

والمعنى لا أجد في الوحى الذي أوحى إلى طعاما محرما على طاعم يطعم ذلك الطعام إلّا أن يكون الطعام ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو الفسق الذي ذبح به لإسم غير الله مثل اللات والعزى و غير ذلك. اه(٣)

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ١٧٣

<sup>(</sup>٢) تفسيراتِ احمديه، ص: ٢١، ، البقره ٢، آيت: ١٧٣

<sup>(</sup>m) قرآن مجيد، سورة الأنعام، آيت: ١٤٥

<sup>(</sup>م) تفسيراتِ احمديه، ص:٢٦٤، المكتبة الانعام، آيت: ١٤٥

البحرالرائق کی عبارت روالمخارمیں ان الفاظ میں ہے:

"اختار صاحب الهداية في التجنيس، فقال: لورعف، فكتب الفاتحة بالدَّم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء... لكن لم ينقل. وهذا لأنّ الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحلّ الخمر والميتة للعطشان والجائع." اه (ا)

اور فتاویٰ عالمگیری کی عبارت بیہ:

" ولا باس بأن يسعط الرجل يلبن المرأة و يشربه للدّواء. وفي شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتاخّرين. " اه(٢)

#### اسی میں ہے:

"والّذي رعف فلا يرقاً دمه فأراد أن يكتب بدمه على جبهته شيئًا من القرآن ، قال: أبو بكر الاسكاف: يجوز . وكذا لو كتب على جلد ميتة إذا كان فيه شفاء ، كذا في خزانته المفتين. "اه<sup>(٣)</sup> الاسكاف: يجوز . وكذا لو كتب على جلد ميتة إذا كان فيه شفاء ، كذا في خزانته المفتين. "اه<sup>(٣)</sup> ايك نشست مين" علاج كے ليے انسانی خون كا استعال " پر بقيه مسائل كي يميل كے ليے بحث شروع موئى، الى بشى بحث بي سامنے آئى كه خون سے اكل و شرب كے علاوه ديگر وجوه سے انتفاع كى بھى حرمت قطعى ہے ياطنى ؟ اس پرايك مضمون پيش ہوا، جس ميں خون سے بجميح الوجوه انتفاع كو تفسير بيضاوى، تفسيرات احمد بي، احكام القرآن للجصائل كى عبار توں كى روشنى ميں حرام قطعى قرار ديا گيا ہے۔

اس کے بعد فواتح الرحموت، اور نور الانوار وغیرہ کی عبارتیں پیش کی گئیں، جن سے صرف اکل و شرب کے حرام مونے کی قطعیت ثابت ہوتی ہے۔ دیگر وجوہ انتفاع کی نہیں۔اور طے بیہ ہوا کہ فیصل بورڈ دونوں قسم کی عبارتوں کوسامنے رکھ کر فیصلہ کرے۔

وسری بحث بیرسامنے آئی کہ اس سے قبل جھٹے سیمینار میں طے ہوا کہ مریض کو جب خون چڑھانے کی ضرورت یا حاجت ہوتواس کے لیے خون چڑھانا جائز ہو جاتا ہے۔لیکن کوئی شخص اگر اسے خون دیتا ہے تو دینا جائز ہے ، یانہیں ؟اگر دینا جائز ہوتو دینے والے کے حق میں ضرورت ، یا حاجت کیا ہے ؟

اس کے جواب میں سے کہا گیاکہ فتاوی رضوبہ ج: ۱۰ نصف آخر ص: ۲۰۰ میں ہے کہ: دوسر ہے سلم کی ضرورت کا بھی اعتبار ہے، جیسے ڈو بتے کو بچیانے کے لیے نماز پڑھنے والے کو نماز توڑناواجب ہوجاتا ہے،اس لیے جب سی سلم کو ضرورت یا حاجت در پیش ہے تو دوسرے شخص کے لیے جائز ہے کہ اپناخون اسے بچانے کے لیے دے دے، جزء انسان سے وقت ضرورت و

<sup>(</sup>١) رد المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلبٌ في التداوي بالمحرّم، ص:٣٦٥، ج: ١، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في التّداوي والمعالجات، ص: ٥٥، ٣٥٥، ج: ٥، باكستان

<sup>(</sup>m) ايضًا، ص:٣٥٦.

حاجت انتفاع كاجواز موجاتاب، جبيباكه شامي ميسب

قال فى الفتح: و أهل الطب يثبتون للبن البنت أى الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين، واختلف المشايخ فيه، قيل: لا يجوز، و قيل يجوز، إذا علم أنه يزول به الرمد، ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن و إلا فهو معنى المنع. اه () مبسوط سرخى مين بي به:

و لاباس بأن يستعط الرجل بلبن المرأة ويشربه، لأنه موضع الحاجة والضرورة. اه(۲)

مريض كوحاجت وضرورت كى حالت ميں خون اگر بلاعوض نہيں ملتا توبعوض خريد ناجائز ہے، مگر بائع كے ليے خون كا شمن طيب نہيں ،سلم مريض كومذكوره حالت ميں مسلم ياغير مسلم كسى سے بھى خون لينا ياخريد ناجائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>(1)</sup> رد المحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع، ص: ٣٩٨، ج: ٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) المبسوط السرخسي، ج: ١٥، ص: ١٢٦

# تالاب اور باغات کے طھیکے کامسکلہ

# سوال نامير

### تالاب اور باغات کے ٹھیکے کامسکلہ

#### ترتیب:مفتی آل مصطفے مصباحی،استاذ جامعه امجد بيرضوبيه، گهوسی

کاروبار معیشت میں فی زمانناجو نئی تراش خراش ہور ہی ہے ، وہ قابل افسوس بھی ہے اور ہمارے لیے لمحرُ فکر یہ بھی۔ آج تقریباً بڑے جھوٹے کاروبار کی غالب اکثریت پر غیر اسلامی طرز معیشت حاوی ہے۔ تالاب اور باغات کے ''ٹھیکے'' کا معاملہ بھی کچھاسی قسم کا ہے۔ ہم اس کی وضاحت اور شرائط بیان کرکے چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں:

پیمہ اور ٹھیکہ: انتقالِ جائداد قانون (اتر پر دیش) کے امکیٹ ۵۰ امیں پٹہ اور ٹھیکہ کی تعریف بیر کی گئی ہے،''محد ود

وقت یا مدت کے لیے غیر منقولہ جائداد کے استعمال کرنے کے حق کو،اجرت معجلہ یا مؤجلہ یافصل کے مخصص جصے یا کی گئی خدمت کے بدلے پاکسی دوسری چیز کے بدلے ، قبول کرنے والے کی طرف منتقل کرنا۔ (ہندی سے ترجمہ)

تالاب اور ندی نجی بھی ہوتے ہیں اور حکومتی بھی۔ جب کہ بڑی ندیاں عمومًا حکومت کی تحویل میں ہوتی ہیں۔ جو ندی، تالاب حکومت کی تحویل میں ہوتے ہیں، نخیس ٹھیکہ پر لینے کے درج ذیل شرائط ہیں:

- تالاب کوٹھیکہ پر لینے کاحق صرف اس شخص کوہو گاجو تالاب سے متعلقہ گاؤں، قصبہ یاشہر کارہنے والاہو۔
  - ملاح ذات كاهو\_
- اگر وہاں کے باشندوں میں ملاح نہ ہو، تو پسماندہ ذات کے لوگوں کو بیہ حق ملے گا۔ جیسے ہر یجن، کھٹک وغیرہ۔
   مسلمانوں میں بھی پسماندہ ذات ہے علق افراد کو بیہ حق ملے گا۔
- اگر حسب ترتیب مذکورہ ذات برادری کے لوگ وہاں نہ ہوں یاوہ تالاب ٹھیکے پر نہ لینا چاہیں تو متعلقہ آبادی سے کسی بھی ذات کا آدمی ٹھیکے پر لے سکتا ہے۔
  - اگر متعلقہ آبادی کے لوگوں میں سے کوئی بھی نہ لینا جاہے تواس آبادی سے باہر والے اس کاٹھیکہ لے سکتے ہیں۔

- پیٹھیکہ ایک آدمی بھی لے سکتا ہے اور چندافراد مشتر کہ طور پر بھی لے سکتے ہیں۔
- اگر ٹھیکہ کے لیے ایک سے زائد در خواست پیش کی گئیں توایس، ڈی، ایم (S.D.M.) یا چیر مین (CHAIRMAN)
   ندی، تالاب کونیلام پر چڑھا تاہے۔
- ندی، تالاب کاٹھیکہ کم از کم پانچ سال اور زیادہ سے زیادہ دس سال کا ہوتا ہے۔ ایک صورت ننانوے سال کے ٹھیکے کی بھی ہوتی ہے۔
  - یہ ٹھیکہ صرف وہی شخص لے سکتا ہے جس کے پاس نجی ندی، تالاب نہ ہو۔
- ندی، تالاب کوٹھیکہ پر دینے کا اختیار ایس، ڈی، ایم کوہو تا ہے اور کفیل کرنے کا اختیار ڈی، ایم (D.M.) یا (A.D.M.) کو ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ یہ شرطیں صوبہ اتر پر دیش کے قانون ٹھیکہ داری کے تحت ہیں۔ ہر ہر صوبے کے قوانین کچھ نہ کچھ مختلف ہیں۔البتہ ان قوانین کے جزوی اختلاف سے نفس مسئلہ کے حل میں کوئی بنیا دی فرق نہیں ہوگا۔

ندى تالاب كالمحيكه درج ذيل فائدے كے ليے ہوتا ہے۔

- اس میں موجود مجھلیوں کا شکار کرنا۔ نئی مجھلیاں پالنا۔ سنگھاڑے کی کاشت کرنا۔ کشتیاں اور اسٹیمر حپلانا۔ بالوحاصل کرنا۔ کھیت کی سنجائی کے لیے پانی استعال کرنا۔
  - جوندی تالاب نجی ہوتے ہیں،ان میں مدت، اجرت اور عمل کی تعیین آپسی رضامندی سے طے ہوتی ہے۔
    - باغات عموماً نجی ہوتے ہیں۔ انھیں ٹھیکہ پر دینے کے کئی طریقے رائج ہیں:
      - جب منظر (بور) نکل آئے۔
        - جب گلوری نکل آئے۔
      - جب پیل خاصابرابرا ہوجائے۔
        - منظر (بور) آنے سے پہلے۔

باغات کا ٹھیکہ، بھلوں کے مخصوص موسم تک کے لیے ہو تاہے۔اور سال دوسال، پانچ، دس سال کے لیے بھی ہو تاہے۔ ٹھیکہ دار صرف بھلوں کے حق دار ہوتے ہیں۔باغ کے در خت اور زمین سے اس کے ٹھیکہ کا تعلق نہیں ہو تا۔

اس قسم کے رائج ٹھیکے ظاہر الروابیہ کے مطابق ناجائز و باطل ہیں۔ متون و شروح اور فتاوی میں اس کے باطل ہونے کی صراحت موجود ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ ٹھیکہ ایک عقد اجارہ ہے اور عقد اجارہ خاص منافع پر وار د ہوتا ہے۔ جس کامفادیہ ہے کہ عین شے ملکِ مالک پر رہے اور مستاجراس سے نفع حاصل کرے۔ اگر اجارہ کسی عین و ذات کے استہلاک پر وار د ہو تووہ اجارہ صحیح نہیں باطل ہے۔

إن كانت الإجارة وقعت على إتلاف العين قصدًا فهي باطلة. للمذاندى تالاب كالمحيكه بوياباغات كا، اصل مذ بب ك مطابق استهلاك عين پراجاره بونى صورت ميں ناجائزوباطل بوگا ـ علامه شامى نے روالمحتار ميں فرمايا:

الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح فلا تجوز على استئجار الآجام والحياض لصيد السمك أو رفع القصب و قطع الحطب أو لسقي أرضها أو لغنمها منها و كذا إجارة المرعى. (۱) بهار شريعت ميں بے:

جواجارہ استہلاک عین پر ہوکہ مستاجر عین شے لے لے، وہ اجارہ ناجائزہے۔ مثلاً نہریا تالاب کومچھلی پکڑنے کے لیے ٹھیکہ پر دیا بیانا جائزہے، بول ہی چرا گاہ کاٹھیکہ بھی ناجائزہے کہ ان سب میں استہلاک عین ہے۔ (۲)

لیکن اس زمانہ میں ندی ، تالاب اور باغات کے ٹھیکوں میں لوگوں کاعام طور سے عمل در آمد ہے ، بلفظ دیگر اس میں عرف و تعامل متحقق ہو دیگا ہے اور لوگوں کو اس سے بازر کھنے میں حرج و مشقت ہے۔ توکیا آج کے زمانے میں ان عقود کے جواز کا حکم دیاجا سکتا ہے ؟

تالاب کے اجارہ سے متعلق فتاوی رضوبہ کے مندر جہ ذیل افتباس سے اس مسکلہ پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

مسکلہ: زید کاایک تالاب ہے ،اس کو بعوض بیس رو پیدایک ماہ کی میعاد مقرر کر کے عمرو کے تصرف میں دیااور کہا کہ
ان ایام معینہ کے اندر تم اس تالاب کے پانی سے بہر طور انتفاع (حاصل) کر سکتے ہو۔ اور نیزاس تالاب کی مجھلی پکڑ سکتے ہو، یہ
درست ہے یانہیں ؟

الجواب: يم سلم معركة الآرائي، عامة كتب مين اس اجارك ومحض حرام وناجائز وباطل فرما يااوريكي موافق اصول و قواعد منه به به به يه إجارة وردت على استهلاك عين أعني الماء والسمك، و الأرض التي تحت الماء لا تصح للانتفاع بها في الحال، وهو شرط جواز الإجارة، و لذا لم يجز إجارة الجحش للركوب في وجيز الإمام الكردري، الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح فلا يجوز استئجار الآجام والحياض لصيد السمك أو رفع القصب و قطع الحطب أو لسقي أرضها أو غنمها منها و كذا إجارة المرعى .اه. و في الدر المختار من البحر الرائق عن الإيضاح عدم جوازها، قال وما في الإيضاح بالقواعد الفقهية أليق لعدم الصحة . اورجامع المضمرات مين جواز يرفق وي ويار

في الدر المختار جاز إجارة القناة والنهر مع الماء، به يفتى لعموم البلوى . مضمرات . انتهى. (٣) اسليل مين چند سوالات عاضر خدمت بين:

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج:٥، ص:١٤٣

<sup>(</sup>۲) بهار شریعت، ج: ۱۶، ص: ۱٤٣

<sup>(</sup>۳)فتاوي رضو يه، ج:۸، ص:۱۵۷

- (1) تالاب اور باغات کے ٹھیکے کی شرعی حیثیت کیاہے؟
- (۲) استہلاک عین پراجارہ کابطلان وعدم جواز منصوص فی الشرع ہے یامنصوص فی المذہب؟
- (۳) کیا آج کے زمانہ میں تالاب اور باغات کے ٹھیکے میں عرف و تعامل یا عموم بلوی تحقق ہو دیا ہے؟ بصورتِ اثبات کیااس ٹھیکے کے جواز کا تھم دیاجائے گا؟
- . میں میں میں اور ہو تو کیا کسی شرط اور حیلے سے اس کے جواز اور لوگوں کو معصیت سے بچانے کی راہ نکل سکتی ہے؟ مفصل افادہ فرمائیں ۔

\*\*\*

#### خلاصة مقالات

#### ببعنوان

## تالاب اور باغات کے طفیکے کامسکلہ

### تلخیص نگار:مفتی محمد نظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

#### تسم الله الرحمان الرحيم

"تالاب اور باغات کے ٹھیکے" کے عنوان پر ۱۵ رام علا ہے کرام کے مقالات و آرااس وقت پیش نظر ہیں، سارے ہی مقالہ نگاراس بات پر متفق ہیں کہ یہ ٹھیکہ اصل مذہب کے لحاظ سے ناجائز و باطل ہے، اور ایک کے سواسب نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ اب بوجیہ عموم بلوگ جائز ہے، لعض حضرات نے عرف و تعامل کا بھی سہارالیا ہے۔ اور مولانا محمد صدر الوری قادری نے عموم بلوگ اور تعامل سے استناد کے بجائے حیلۂ جواز پیش کر کے اسی کو اختیار کرنے کی راے دی ہے۔ جواز پیش کرکے اسی کو اختیار کرنے کی راے دی ہے۔ جواز کے حیلے دوسرے علمانے بھی نقل کیے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ بوجیہ عموم بلوگ و تعامل جائز بھی قرار دیتے ہیں، کچھ

نے حیلہ اختیار کرنے کوانسب بتایا ہے۔

حضرت مولانامفتی محمد الوب تعیمی دام ظله العالی نے بیر اے دی ہے کہ جواز کے لیے بیہ حیلہ اپنایا جائے کہ تالاب اور باغات کی زمین اجارہ پر لے لی جائے۔ البتہ عرف و تعامل کا تحقق تسلیم کرتے ہوئے انھوں نے مضمرات کا جزئیہ "جاز الجارۃ القناۃ و النہر مع الماء لعموم البلوی "بھی نقل کیا ہے، جس سے واضح ہے کہ وہ حیلہ اپنانے کی راے زیادتِ احتیاط کے پیش نظر ہے، اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اسے احوط ہی فرمایا ہے۔

اس خمن میں یہ وضاحت بھی مناسب ہے کہ اس باب میں جو موقف مقالّہ نگار علمانے اختیار کیا ہے وہ دراصل اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کاموقف ہے ،اسی لیے اس بے مایہ نے اپنے مقالے میں صرف فتاوی رضویہ جلد ہشتم کتاب الاجارہ کی متعلقہ عبارات نقل کر دینے کو کافی جانااور امید رہے کہ سارے علما ہے اہل سنت اس سے اتفاق فرمائیں گے۔

مقاله نگارعلماکے اسابیہ ہیں:

(جدیدمسائل پرعلماکی رائیں اور فیصلے (جلداول))

244

| حامعه نيغيه ، مجدو ہي                   | حضرت مولانامفتي مجيب الاسلام نسيم عظمي  | -(1)          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| حامعه نعيميه، مرادآباد                  | حضرت مولانامفتي مجمرالوب نعيمي          | -(r)          |
| جامعه نعيميه، مرادآباد                  | حضرت مولانامحمهاشم صاحب(تصديق)          | -(٣)          |
| جامعه غوشيه،اتروله،گونڈه                | حضرت مولانامفتي مجمر عنايت احرنعيمي     | -(~)          |
| جامعهاشرفیه،مبارک بور                   | حضرت مولانأثمس الهدئ مصباحي             | -(4)          |
| جامعهاشرفیه،مبارک بور                   | حضرت مولانا ناظم على مصباحي             | <b>-(</b> Y)  |
| جامعهاشرفیه،مبارک بور                   | حضرت مولا نانفيس احمد مصباحي            | -(∠)          |
| جامعهاشرفیه،مبارک بور                   | حضرت مولانا محمر صدر الورى مصباحي       | -( <b>^</b> ) |
| جامعه امجدید، گھوسی                     | حضرت مولاناآلِ مصطفیٰ مصباحی            | -(9)          |
| ضياءالعلوم، بنارس                       | حضرت مولانا قاضى نضل احمد مصباحى        | -(1+)         |
| جامعه <i>عرب</i> بيه، سلطان <i>ب</i> ور | جناب مولانا محمر سليمان مصباحي          | -(11)         |
| گلستانِ جوہر، کراچي                     | جناب مولانا محمد ابو بكر صديق صاحب      | -(11)         |
| دارالعلوم اسحاقيه، جوده بور             | جناب مولانا محمه عالم گيرر ضوي مصباحي   | -(11")        |
| جامعهامجدییه، گھوسی                     | جناب مولاناا بوالحسن قادرى مصباحى       | -(11)         |
| جامعه اشرفیه، مبارک بور                 | راقم الحروف محمد نظام الدين رضوى مصباحي | -(14)         |

\*\*\*



# تالاب اور باغات کے ٹھیکے کامسلہ

تالاب اور باغات کے تھیکے معتقل درج ذیل امر پر مندوبین کا اتفاق ہوا۔

و ظاہر مذہب میں باغات کا اجاره یا تی ناجائز ہے گرعموم بلوکی اور تعامل کے سبب تھم جواز ہے۔ روالمخار میں ہے:

قال الزیلعی: و قال شمس الأئمة السرخسي: و الأصح أنه لا یجوز؛ لأن المصیر إلی مثل هذه الطریقة عند تحقق الضرورة، و لا ضرورة هنا؛ لأنه یمکنه أن یبیع الأصول علی ما بَیّنًا و یشتری الموجود ببعض الثمن و یؤخر العقد في الباقي إلی وقت وجوده أو یشتری الموجود ببعض الثمن و یبیح له الانتفاع بما یحدث منه فیحصل مقصودهما بهذا الطریق، فلا ضرورة إلی تجویز العقد في المعدوم مصادما للنص. اه

قلت لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولاسيها في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثهار؛ فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بإحدى الطرق المذكورة و إن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم، و في نزعهم عن عادتهم حرج كها علمت، و يلزم تحريم أكل الثهار في هذه البلدان؛ إذ لا تباع إلا كذلك والنبي على إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادما للنص فلذا جعلوه من الإستحسان لأن القياس عدم الجواز و ظاهر كلام الفتح، الميل إلى الجواز ولذا أورد له الرواية عن محمد، بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق الأمر اللا اتسع

ولا يخفى ان هذا مسوّغ للعدول عن ظاهر الرواية. اه٠٠

(۱) تالاب کا اجارہ بھی اصل مذہب کے مطابق ناجائزاور اب بوجہ عموم بلوی جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت عَالِی فِینے فرماتے

" يه مسئله معركة الآرائي، عامهٔ كتب مين اس اجاره كومخض حرام و ناجائز و باطل فرمايا، اوريمي موافق اصول و قواعد مذہب ہے اور جامع المضمرات ميں جواز پر فتوى ديا، في الدر المختار: جاز إجارة القناة و النهر مع المماء، به يفتى لعموم البلوى. مضمرات اهداور احوط يہ که تالاب کے کنارے کی چندگرز مين محدود، معين کرايه پر دے، اور پانی و غيره سے انتفاع مباح کردے يوں اسے کرايه اور اسے پانی، مچھلی، گھاس جائز طور پر مل جائيں گے ... يازراعت كو كنارے كى زمين اور تالاب جس سے اس زمين كوپانى دياجائے، سب ملاكر كرايه پر دے كه تالاب كا اجاره محيى بالتع جائز ہوجائے۔

ولقد أحسن (صاحب جامع المضمرات-ن) إذ علّل الإفتاء بعموم البلوى، لا بحصول الجواز بالتبع، فإذن إن عمل بقوله "به يفتى" فلا شك أن قضيّتَه إطلاق الجواز و هو الأيسر. و الأحوط ما مر فعليه فليقتصر، هذا ما عندي، والعلم بالحق عند العزيز الأكبر ".(٢)

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج: ۷، ص: ۸٦، كتاب البيوع، مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودًا ، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) فتاوى رضويه، ص: ١٥٧ تا ١٥٩ ، ج: ٨ كتاب الإجاره

ديبهات ميں جمعه وظهر

# سوال نامه

### ديهات ميں جمعه وظهر

#### ترتیب:مفتی آل مصطفے مصباحی ،استاذ جامعه امجد بيرضوبيه، گهوسی

باسمه سبحانه و تعالى

انسان کی تخلیق کااصل مقصد خدا ہے ذوالجلال کی عبادت ہے۔ قرآنِ کریم میں ارشاد ہوا: " وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ
الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُثُ وْنِ ﴿ " میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔اور۔ یہ حقیقت مسلم ہے کہ تمام
عباد توں میں سب سے اہم نماز ہے ، جن میں نماز جمعہ بھی ہے ، جوایک عظیم شعارِ اسلام ہے جس کے شرائط نماز پنجگانہ سے
زائد ہیں (جن کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے) "اقامت جمعہ کی ایک اہم شرط مصریا فنائے مصر کا ہونا بھی ہے۔ " یہ شرط
حضرت علی جُن اُن اُن کے درج ذیل حدیث سے ماخوذ ہے۔

"لا جمعة ولا تشريق ولا صلوة فطر ولا اضحى إلا في مصر جامع."

جمعہ وتشریق اور عیدین صرف بڑے شہر میں صحیح ہیں۔<sup>(1)</sup>

ائمۂ احناف رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جمعہ کی صحت کے لیے مصریافنائے مصر شرط ہے۔ متون و شروح اور فتاو کی کتابیں اس شرط پر ناطق ہیں: "ویشتر طلصحتها المصر أو فناءه" (قدوری، هدایه، در مختار) دیہات میں جمعہ پڑھنا صحح نہیں، ناجائزوگناہ ہے۔ ہدایہ وغیرہامیں ہے: "لایصح الجمعة إلا فی مصر جامع أو فی مصلی المصر و لا تجوز فی القری. "فتاو کی رضویہ میں ہے: "مذہب حنی میں فرضت جمعہ وصحت جمعہ وجواز جمعہ سب کے لیے مصر شرط ہے۔ دیہات میں نہ جمعہ فرض، نہ وہاں اس کی ادائیگی جائزنہ صحح ، اگر پڑھیں گے ایک نفل نماز ہوگی کہ بر خلاف شرع جماعت سے پڑھی، ظہر کا فرض سرسے نہ اترے گا، پڑھنے والے متعدّد گنا ہوں

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق و ابن ابي شيبه ۲/ ۱۰۱

کے مرتکب ہوں گے۔" (۱)

لیکن مصر (شهر) کسے کہتے ہیں؟ ظاہر الروایہ میں اس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئے ہے:

"إنه بلدة كبيرة فيها سكك و أسواق ولها رساتيق وفيها والٍ يقدرعلى إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيها يقع من الحوادث." (غنية)

مصروہ آبادی ہے جس میں متعدّد کو چے ہوں، دوامی بازار ہوں، نہ وہ جسے پیٹھ کہتے ہیں۔اور وہ پرگنہ ہے کہ اس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہوں، اور اس میں کوئی حاکم مقدمات رعایا فیصل کرنے پر مقرر ہو، جس کی حرمت و شوکت اس قابل ہوکہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے۔(۲)

فنائے مصر کی تعریف بیہے:

"و هو ماحوله اتصل به أو لا لأجل مصالحه كدفن الموتى وركص الخيل." (٣)

''شہر کے گرداگرد جہاں تک کوئی موضع مصالح شہر کے لیے معین کیا گیا ہو، مثلاً کیمپ یا عبد گاہ یا شہر کا قبرستان وہاں ہو،وہ سب فنائے مصر ہے۔اگر چیہ بیچ میں زراعت کا فاصلہ ہو۔'' (۳)

بەتعرىف كتب فقەمىں مذكور ظاہر الرواية كى تعريف كاخلاصەاورنچوڑ ہے۔

اس کے بالمقابل روایتِ نادرہ میں مصر کی تعریف ہے گئی ہے:

"لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لا يسعهم (أي اجتمع من تجب عليهم الجمعة لاكل من يسكن في ذاك الموضع من الصبيان والنساء والعبيد." (۵)

''شہروہ آبادی ہے جس کی اکبر مساجد میں اس کے سکان جن پر جمعہ فرض ہے، لینی مردعاقل، بالغ، تندرست نہ سا سمیس\_'' (۲)

اور جہاں چند مساجد نہ ہوں ،ایک ہی ہواور اس میں نہ ساسکیں تو بھی اس روایت کی بنا پر وہ شہر ہے۔

' شہر کی مذکورہ بالا تعریف پر مجد داطم امام احمد رضاقدس سرہ نے متعدّد وجوہ سے نقص وایراد اور اعتراض واشکال وارد کیے۔

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، جلد سوم، ص: ۲۱۰

<sup>(</sup>۲) فتاوي رضو يه، ج: ۳، ص: ۲۷۱

<sup>(</sup>۳) درمختار، ج: ۱، ص: ۹۹۱

<sup>(</sup>۴) فتاوی رضو یه، ج:۳، ص:۷۱۷

<sup>(</sup>۵) غنية، عنايه، ج: ۲، ص: ۲۶

<sup>(</sup>۲) فتاوي رضو يه، ج: ۳، ص: ۲۷۱

(۱)-اس تعریف پرخود مکر معظمہ و مدینہ طیبہ گاؤں گھہرے جاتے ہیں اور ان میں جمعہ معاذ اللہ حرام وباطل قرار پا تاہے۔
(۲)- اکبر مساجد ہوکو اگر اپنے ظاہر پر رکھیں اور ان میں متعدّد مساجد صغیر و کبیر اور ان سب میں اکبر ہونا شرط کریں۔ جب تومکہ معظمہ کاشہر نہ ہونا صراحةً واضح کہ مکہ عظمہ میں سوامسجد الحرام کے کوئی مسجد صد ہاسال تک نہ تھی۔
(۳)-اگر ایک ہی مسجد پر قناعت کریں اور مجاز اُٹھہر الیں کہ یہی ایک مسجد ہے تو یہی اکبر مساجد ہے۔ تو اول تو ہے کس قدر مقاصد شرع سے دور و مہجور ہے ، ایک عظیم اسلامی شہر جس میں لاکھ مسلمان مرد مقاتل رہتے ہیں ، اس میں ایک مسجد فرض

سیجیے جس میں لاکھ سے زائد یاصر ف لاکھ آدمی آسکیں۔اور ایک گمنام پہاڑی تلی میں بن کے کنارے دو جھو نپڑیاں وحثی جنگیوں کی ہوں۔ جن میں آٹھ دس مردر ہتے ہیں،اور انھوں نے ایک چبوترہ چندگز کا بنالیا ہے، جس میں سات آدمیوں کی گنجائش ہے، آگے امام اور پیچھے تین تین آدمیوں کی دوصفیں۔ تولازم ہے کہ وہ شہر عظیم الثان گاؤں ہو، اور اس میں جمعہ حرام۔اور یہ کوردہ مصر جامع و مدینہ عظیمہ ہواور اس میں جمعہ فرض۔ مع ہذا ایسا ہو تودن میں جھے چھے بار مصریت و قرویت پلٹا کھائے۔" (۱)

اعلی حضرت مِلاِلِی نے مصری اس تعریف کو مرجوح و متروک، خلاف ظاہر الرواب اور غیرضیح و نامقبول بتایا، فقہاکے ایک بڑے طبقے نے اسے غیرضیح قرار دیتے ہوئے ظاہر الرواب کی مطابق ہی فتوی دیا، اور اسے رائج و معتمد و مختار وواضح بتایا۔ لیکن اب د شواری میہ ہے کہ ہماری بہت سی ایسی بڑی بڑی آبادیاں ہیں جہال کوئی حاکم نہیں۔ جیسے ضلع عظم گڑھ میں مبارک بور، سرائے میر، ضلع مئومیں ادری، کوپا تنج و غیرہ۔ اس طرح آگر تلاش کیا جائے تو بو پی و بہار اور دیگر صوبہ جات میں ایسی بہت سے بڑی آبادیاں ملیں گی جہال کوئی حاکم نہیں۔ توالی جگہوں میں نمازِ جمعہ کا کیا تھم ہوگا؟

مجد وعظم قدس سره نے دیہات میں نماز جمعہ پڑھنے کے متعدّ دگناہ بتائے، وہ اپنے فتویٰ میں فرماتے ہیں:

"الى جگه جمعه ياعيدين پر هنامذه ب خفي مين گناه بكه بندايك گناه بلكه چند گناه - اولاً جب نماز جمعه وعيدين و هال خيري مين تويدام غيري مين مشخوليت به و كي اوروه ناجا كرنه \_ "في الدر المختار تكره تحريماً أي لأنه استغال بما لا يصح لأن المصر شرط الصحة. " خانياً اقول فقط مشخولي نهين بلكه اس امر ناجا كركوم وجب شوكت اسلام جانابلكه به قصدو نيت فرض و و اجب اداكيا، يه مفسد و عقيده ب حب سے علانے تحذير شديد فرمائي \_ "أو صوا بترك التزام مستحب إذا خيف أن يظنه العوام و اجباً و في أخف منه قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه لا يجعل لأحدكم للشيطان شئى من صلوته يرى ان حقا عليه أن لا ينصر ف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله علي كثيرا ينصر ف عن يساره. رواه الشيخان، فاذا كان هذا فيما هو مشر وع بأصله فما ظنك بما لم يجز عن راسه " خالي: جب كه واقع مين نماز جمعه وعيدة كي توايك نماز نقل مشر وع بأصله فما ظنك بما لم يجز عن راسه " ردالمحتار عن العلامة الحلبي محشى الدر هو نفل مون كم باجاعت و اعلان و تداكي اداكي اداكي الله و نفل مون كله به الله عن يساره و نالعلامة الحلبي معشى الدر هو نفل

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج: ۳، ص: ۲۱۲

مکروه لأدائه بالجماعة. " يتنول وجهيں جعه وعيدين سب كوشامل بين ـ رابعاً: اقول: جعه بين اس كے سبب جوظهر نه پر هيں ان پر توفرض بى ره گيا، تركِ فرض اگرچه ايك بى بار به وخود كبيره ہے اور جوبزعم خود احتياطى ركعات پر هيں وه بھى تاركِ جماعت ضرور بهو كاور جماعت مذهب معتمد ميں واجب جس كا ايك بار ترك بھى گناه اور متعدّ دبار به و تووه بھى كبيره: "كما نصوا عليه والأمر اوضح من ان يوضح . " خامساً: اقول: وه احتياطى ركعات والے كه حقيقة مذهب حنى ميں آج بى كى ظهر ير هر ہے بين: "فانما اذا لم تصح الجمعة بقيت فريضة الظهر في اعناقهم فاذا نوي أخر ظهر أدر كو ها و لم يؤ دو ها و جب انصر افها إلى ظهر اليوم . " ياآن كه مسجد ميں جمع بين جماعت پر قادر بين، تنها پر هئے بين بيدوسرى شاعت ہے كه مجتمع بهوكر ابطال جماعت ہے ۔ جے شارع نے خوف جيسى حالت ضرورت شديده ميں جمي روانہ ركھا بلكه ابطال در كنار موجودين ميں بلاوجه شرى تفريق جماعت كونا جائزر كه كرايك بى جماعت كرنے كا طريقة تعليم فرمايا: "كما نطق به القر أن العظيم . " ()

جدالمتار حاثيه ردالمحار جلداول مين فرمايا:

"قوله: لكراهة النفل بالجماعة" اقول: بل فيه خمس كراهات."

احدها: هذه. والثانية الإشتغال بما لايصح، كما ياتي في العيد شرحا عن القنية. والثالثة : ترك فرض الظهر أو جماعته وهي واجبة.

الرابعة: اعتقاد العوام أن الجمعة فريضة عليهم في القرى.

والخامسة: صلاتهم الظهر فرادى مجتمعين مع عدم المانع، وهذه شنيعة أخرى غير ترك الجماعة، فإن صلى في بيته منعز لاعن الجماعة فقد ترك الجماعة، وإن صلوا فرادى حاضرين في المسجد في وقت واحد فقد تركوا الجماعة، وأتوا بهذه الشنيعة زيادة عليه فافهم. (٢)

ظاہرہے کہ اس حکم کی روشنی میں لاکھوں مسلمان بشمول خواص کئی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مبارک بور جیسی آبادی میں ہمارے اکابر علمانے جمعہ کی نماز پڑھی، پڑھائی، نہ عوام سے فرض پڑھوائے نہ جماعت کروائی۔ پھران کا حکم کیا ہوگا؟

کچھ حضرات نے اس کاحل بیہ نکالا ہے کہ ایس جگہوں پر جمعہ کی نماز بھی پڑھی جائے اور نماز ظہر بھی با جماعت اداکی جائے۔ کچھ حلقے میں اس پر عوام اور بعض خواص کاعمل بھی ہے۔ لیکن سوال میہ ہے کہ کیا اس صورت میں ہم ان شرعی قباحتوں سے پچ جائیں گے ؟ جوظاہر الروایہ کے مطابق دیہات میں جمعہ پڑھنے سے متعلق ہیں۔ مثلاً:

(۱)-جب نماز جمعہ وہاں صحیح نہیں ، توبیہ امر غیر صحیح میں مشغولی ہوئی اور وہ ناجائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج: ٤، ص: ٧٠٣

<sup>(</sup>٢) جد الممتار حاشيه رد المحتار، ج: ١، ص: ٣٦٧

(جدیدمسائل پرعلماکی رائین اور فیصلے (جلداول) 🗜

(۲)-ایک امرناجائز کوعبادت سمجھ کرموجب شوکت اسلام جانا، نیزعوام کواس غلط قنہی میں مبتلا کیا کہ دیہا توں میں بھی نماز جمعہ فرض ہے۔

(۳) - جب که واقع میں بیر نماز جمعه نہیں بیر توایک نفل نماز ہوئی کہ باجماعت واعلان و تداعی اداکی گئی بیر ناجائز رہا۔

(۴) - الیمی صورت میں عوام یہ جمحتے ہیں کہ جمعہ کے دن ان پر دو فرض ہیں ، دورکعتیں الگ، چار رکعت الگ، اس

میں فساد عقیدہ کامظنہ بھی ظاہر ہے۔ عُوام کے لیے احتیاطی ظہر کے تعلق سے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ارشادیہ ہے:

"علمانے فرمایا کہ ایسے لوگوں کوان رکعتوں کا حکم نہ دیاجائے، ان کے حق میں یہی بہت ہے کہ بعض روایات پر ان کی نماز ٹھیک ہوجائے، انھیں ایسی احتیاط کی حاجت نہیں۔"(۱)

(۵) - امام احمد رضاقد س سرہ نے عوام کے بارے میں بتایا کہ وہ جمعہ پڑھیں توقع نہ کیا جائے۔ جب کہ بعض حلقوں میں

خواص بلاتردد جمعہ پڑھتے ہیں اور ظہر بھی پڑھتے ہیں اور دونوں کی امامت بھی کرتے ہیں۔اس کے جواز کی کیا تنجائش ہے؟

جہاں تک روایتِ نادرہ کا تعلق ہے بہت سے فقہائے کرام نے اس روایت پر فتوکی دیا۔ چپناں چہ ابن شجاع نے اس تعریف کواحسن بتایا، والوالجیہ میں اسے صحیح کہا، متن و قابی، متن مختار اور شرح مختار میں اس قول کواپنایا، متن درر میں دوسرے اقوال پر اسے مقدم رکھاجس کاظاہر ترجیج ہے۔ ابو عبداللہ ثلجی نے اسے قولِ مختار بتایا، صدر الشریعہ نے و قابیہ اور شرح میں اسی پر اقتصار فرمایا۔ تنویر الابصار میں علامہ غزی تمرتاشی نے بھی اسی پر اقتصار کیا۔

تنویرالابصارودر مختار میں ہے:

"و يشترط لصحتها وهو مالا يسع أكبر مساجدهم أهله المكلفين بها و عليه فتوى اكثر الفقهاء مجتبى لظهور التواني في الاحكام."

ردالمخارمیں ہے:

"(قوله وعليه فتوى أكثر الفقهاء الخ) قال ابو شجاع: هذا أحسن ما قيل فيه، وفى الولوالجيه وهو صحيح - كنز - و عليه مشى فى الوقاية و متن المختار وشرحه وقدمه فى متن المدر وعلى القول الآخر وظاهره ترجيحه وأيده صدر الشريعة بقوله لظهور التوانى فى احكام الشرع سيها فى إقامة الحدود فى الأمصار."(٢)

امام احدر ضاقد س سره فرماتے ہیں:

(۱)- "تعریف مصرمیں ہمارے علما سے کثیر اقوال آئے، جن میں مصحح و مختار و معتمدِ ائمہ کبار دوہیں۔" (<sup>۳)</sup> یہ بورا

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج: ٣، ص: ٦٨١

<sup>(</sup>۲) رد المحتار، ج: ۱، ص: ۹٥

<sup>(</sup>m) فتاوي رضو يه، ج: ۲، ص: ۲۰۲

فتوکی چھپانہیں ہے،اول ظاہرالروایہ کوذکر فرمایا۔ میرانطن غالب ہے کہ دوسری روایت سے مرادیہی روایتِ نادرہ ہے۔ (۲)- "دربار ہُ عوام فقیر کا طرزِ عمل یہ ہے کہ ابتداءً خود انھیں منع نہیں کرتا۔ نہ انھیں نماز سے باز رکھنے کی کوشش پہندر کھتا ہے۔ایک روایت پر صحت ان کے لیے بس ہے۔وہ جس طرح خداور سول کا نام پاک لیس غنیمت ہے،مشاہدہ ہے کہ اس سے روکیے تووہ وقتی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔"(۱)

(۳)-ایک روایتِ نادرہ امام ابو بوسف وَطُنْتُ ﷺ سے بیہ آئی ہے کہ جس آبادی میں اتنے مسلمان مرد، عاقل، بالغ، ایسے تندر ست جن پر جمعہ فرض ہوسکے آباد ہوں کہ اگروہ وہاں کی بڑی سے بڑی مسجد میں جمع ہوں تونہ ساسکیں۔ یہاں تک کہ آخیں جمعہ کے لیے شہر مجھی جائے گی۔امام اکمل الدین بابرتی عنایہ شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں:

"وعنه أي عن أبي يوسف (أنهم إذا اجتمعوا) أي اجتمع من تجب عليهم الجمعة لاكل من يسكن في ذلك الموضع من الصبيان والنساء والعبيد، قال ابن شجاع: هذا حسن ماقيل فيه إذا كان أهلها بحيث لو اجتمعوا (في أكبر مساجدهم لم يسعهم) ذلك حتى يحتاجوا إلى بناء مسجد أخر للجمعة الخ."

"جس گاؤں میں بیہ حالت پائی جائے اس میں اس روایت نوادر کی بنا پر جمعہ وعیدین ہوسکتے ہیں۔اگر چہ اصل مذہب کے خلاف ہے مگراسے بھی ایک جماعت متاخرین نے اختیار فرمایا۔" <sup>(۲)</sup>

فتوی کے مذکورہ بالا اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس روایت نادرہ پرعمل کی اجازت دی ہے اور اسے معتمد بھی جانا ہے۔ جبیبا کہ پہلے فتوی کے اقتباس میں ہے۔ کیا مبارک بور جیسی آباد بوں میں جہال کوئی حاکم نہ ہوا سروایت نادرہ پرعمل کرنے کی اجازت ہے ؟ جب کہ ظاہر الروایہ کے مطابق ایسی ہزار ہاہزار آباد بوں کے اندر جہال کوئی حاکم نہیں، جمعہ پڑھنے والے مسلمان ایک نہیں پانچ پانچ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کیا ایسی صورت حال میں روایت نادرہ پر فتوی دینا جائز نہ ہوگا؟ مجد دِاعظم نے فتاوی رضویہ جلد دوم میں فرمایا:

"پڑیاکی نجاست پر فتوکا دیے جانے میں فقیر کوکلام کثیرہے، ملخص اس کا یہ کہ پڑیا میں اسپرٹ کا ملنا اگر بطریق شرعی ثابت بھی ہوتواس میں شک نہیں کہ ہندیوں کواس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے اور عموم بلوکی نجاستِ متفق علیہا میں باعث تحفیف حتی فی موضع النص القطعی کہا فی ترشش البول قدر رؤس الابر کہا حققہ المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر نہ کہ محل اختلاف میں جو زمانہ صحابہ سے عہد مجتہدین تک برابر اختلافی چلا آیا۔ ..... مسلمانوں کوشیق و حرج میں ڈالنا اور عاممہ مومنین و مومنات واقطار ہندیہ کی نمازیں معاذ اللہ باطل اور انھیں آثم اور مصرعلی الکبیرة قرار

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج:٣، ص:٤١٧

<sup>(</sup>۲) فتاوی رضو یه، ج: ۳، ص: ۲۰۷

دیناروش فقهی سے یکسر دور پڑناہے۔" (۱)

حقه نوشی کی اباحت کا حکم دیتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:

"بالجمله عندالتحقیق اس مسله میں سواحکم آباحت کے کوئی راہ نہیں ہے۔خصوصاً ایسی حالت میں کہ عجماً وعرباً، شرقاً و غرباً عام مومنین بلاد وبقاع تمام دنیا کواس سے ابتلاہے۔ توعدم جواز کاحکم دیناعامۂ امت مرحومہ کومعاذ الله فاسق بنانا ہے۔ جسے ملت حنفیہ سمحہ ،سہلہ، غرا، بیضا ہرگز گوار انہیں فرماتی۔ "(۲)

امام احمد رضا ﷺ کے دور سے آج کے حالات کافی بدل بچکے ہیں اور دیہات میں نماز پڑھنے کاعمل خاصاوسعت پاگیا ہے۔ اور اس سے روکنے میں بلفظ دیگر ظاہر الروایہ کے مطابق فتویٰ دینے میں باب فتنہ کووار دکرنا ہے۔ فقہاے کرام نے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں بہتیرے مسائل میں ظاہر الروایہ سے عدول کرکے فتویٰ دیا ہے ہے، جس کی دونظیریں بیش کی جاتی ہیں:

(۱)- ارتداد زن کا مسلم: - عورت اگر معاذ الله مرتد ہوجائے توظاہر مذہب ہے کہ اس کا نکاح فوراً شخ ہوجائے گا،لیکن اب فتویٰ اس پر ہے کہ عورت مرتد ہوکر نکاح سے خارج نہیں ہوتی۔امام احمد رضاقد س سرہ فرماتے ہیں: "اب فتویٰ اس پر ہے کہ مسلمان عورت معاذ الله مرتد ہوکر بھی نکاح سے نہیں نکل سکتی وہ بدستور اپنے مسلمان شوہر کے نکاح میں ہے۔ " "من ذالك إفتائی مرارًا بعدم انفساخ نكاح امر أة مسلم بار تدادها لما رأیت

(۲) - غیر کفومیس نکاح کا مسکہ: - عورت نے اولیاء کی اجازت کے بغیر غیر کفومیس نکاح کیا۔ توبی ظاہر الروایہ میں ہے کہ نکاح صحیح ہے، لیکن اولیا ہے عورت کو حق شخ حاصل ہے۔ مگر اب فتو کی روایتِ نادرہ پر ہے کہ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔ در مختار میں ہے: "ویفتی فی غیر الکفو بعد جو ازہ اصلاً وھو المختار للفتوی لفساد الزمان "(۶) اس قسم کی بہت سی نظیریں کتب فقہ میں موجود ہیں کہ حالات (اسباب ستہ میں سے سی سبب کے محقق) کے پیش نظر فقہائے کرام نے اصل مذہب سے عدول کیا ہے، اور ظاہر الروایہ کے خلاف فتوی دیا ہے۔ دیہات میں نماز جمعہ سے تعلق حالات کی سنگینی کاعلم ہمارے علماے کرام سے مخفی نہیں۔ ان حالات کی سنگینی کاعلم ہمارے علماے کرام سے مخفی نہیں۔ ان حالات کے تناظر میں شرعی نقطۂ نگاہ سے مسکلہ کا پائیدار حل فالناعلما وفقہاکی ذمہ داری ہے۔ اس تعلق سے چند سوالات حاضر خدمت ہیں:

مصری جامع مانع تعریف کیاہے؟ فی زمانناکن آباد یوں پر بیرصادق آتی ہیں؟

من تجاسر هن مبادرة إلى قطع العصمة. "(٣)

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج: ۲، ص: ٥٤

<sup>(</sup>۲) فتاوى رضو يه، ج: ۲، ص: ٤٣

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضو يه، ج:١، ص:٣٩٢

<sup>(</sup>۴) درِ مختار، ج: ۲، ص: ۲۹۷

- → روایتِ نادرہ کے مطابق مصر کی تعریف اور اس کے مصاد بق کی وضاحت فرمائیں؟
  - کیافی زماننا"روایتِ نادره" پر فتوی اور عمل جائزہے؟
  - ⑥ احتیاطی ظہر کا مطلب کیاہے ؟ اور اس کے مواقع کیاہیں؟
- 🚳 بعض علاقے میں نماز جمعہ پڑھ کر ظہر یا جماعت بھی پڑھتے ہیں ،اس کا ماخذ کیا ہے ؟ جب کہ دونوں میں ایک

ضرور نفل نماز ہوتی ہے۔اس کا حکم کیا ہے؟ کیااس حکم میں عوام وخواص دونوں کیساں ہیں؟ یادونوں کے حکم میں فرق ہے؟

- مصروقریہ کے احکام میں جمعہ وعیدین برابر ہیں؟ یادونوں میں فرق ہے؟
  - کیا" اعلم علما ہے بلد" والی کے حکم میں ہوسکتے ہیں؟

دیہاتوں میں جمعہ کے ساتھ ظہریا جماعت بھی پڑھیں یا پڑھائیں اور عوام کواس کی تلقین بھی کریں توکیا یہ سے جے؟

\*\*\*

#### خلاصة مقالات

### ببعنوان

## دبيهات ميں جمعه وظهر

### تلخيص نگار:مفتی محمدنظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

| مول ہوئے، وہ یہ ہیں:          | یں جمعہ وظہر" کے مسئلے پر چودہ علما کے مقالات مو <sup>ح</sup> | "ديهات        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| جامعه تیغیه ، بھدو ہی۔        | حضرت مولانامفتي مجيب الاسلام تسيم عظمي                        | -(1)          |
| حامعه نعيميه، مراد آباد _     | حضرت مولانامفتي محمرالوب تغيمي                                | -(r)          |
| حامعه نعيميه، مراد آباد _     | حضرت مولانا محمرہا شم صاحب (تصدیق)                            | -(r)          |
| حامعه غوشيه،اتروله _          | حضرت مولانامفتي محمر عنايت احمد تعيمي                         | -(r)          |
| جامعه قادرىيه، مالىرە ـ       | حضرت مولاناعز براحسن                                          | -(4)          |
| جامعه امجدییه، گھوسی۔         | حضرت مولاناآل ِمصطفیٰ مصباحی                                  | -(Y)          |
| ضياءالعلوم، بنارس_            | حضرت مولانا قاضي فضل احمد مصباحي                              | -(∠)          |
| ضیاءالعلوم، ہزاری باغ۔        | جناب مولاناانور نظامی مصباحی                                  | -( <b>^</b> ) |
| جامعه امجدییه، گھوسی۔         | جناب مولاناابوالحسن مصباحى                                    | -(9)          |
| سراج العلوم، برگدھی۔          | جناب مولانا شبيراحمه مصباحي                                   | -(1+)         |
| جامعه عربيه، سلطان بور        | جناب مولانا محمر سليمان مصباحي                                | -(11)         |
| سراج العلوم، برگدھی۔          | جناب مولانا قاضى فضل رسول مصباحى                              | -(11)         |
| دارالعلوم اسحاقیه، جوده بور ـ | جناب مولانا محمه عالم گيرر ضوي مصباحي                         | -(11")        |
| جامعه انثرفیه، مبارک بور ـ    | راقم الحروف محمه نظام الدين رضوي مصباحي                       | -(11)         |

"مصر" کی تعریف کے بارے میں دورائیں ہیں:

مولانا قاضی فضل رسول صاحب کی رائے یہ ہے کہ مصر کی جامع مانع تعریف "مایجتمع فیہ مَرافِق أهلہ" ہے،اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک فتوے میں روایت نادرہ کی طرف میلان فرمایا،وہ اسی تعریف پرمحمول ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ روایت نادرہ پر فتوکا کے لیے فتنہ کا تحقق یا اندیشہ کا سہار الینا درست نہیں، عوام علما کے ہیروہیں،
اس لیے نہ فتنہ ہوگا، نہ اس کا اندیشہ۔

تاضی صاحب موصوف کے سواتمام مقالہ نگاروں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مصر کی دو تعریفیں مختار و مُصدَّح ہیں۔ ایک تعریف ظاہر الروایہ جو فتاوی ارضویہ میں ص:۵۱۵، ج:۳/بہارِ شریعت، ص:۹۳،۹۳، ج: ۴، وغیرہ میں مرقوم ہے۔ دو سرکی تعریف بروایت نادر وَامام ابو بوسف علیہ الرحمہ" مالو اجتمع اهلهٔ فی اکبر مساجد هم لایسعهم." مولانا قاضی فضل رسول و مولانا آلِ مصطفی صاحبان و راقم الحروف نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ نادر الروایہ کی یہ تعریف حد مطلق نہیں، بلکہ محض ایک علامت و شناخت ہے۔ قاضی صاحب نے اپنی تائید میں حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اور حضرت نائب مفتی اعظم دام ظلہ العالی کا ارشاد بھی نقل کیا ہے۔

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ جوآبادیاں روایت نادرہ پر مصر کے حکم میں آتی ہیں وہاں جمعہ قائم کرنے کی اجازت دی

• ساتھ ہی اس پر بھی سب مفق ہیں کہ چھوٹے چھوٹے دیہات روایت نادرہ کے مصداق نہیں۔

لیکن بڑے دیہات سے کتنا بڑا دیہات مراد ہے عام طور سے اس کی طرف مقالہ نگاروں نے توجہ نہیں فرمائی۔ راقم الحروف کی ناقص رائے ہے ہے کہ جس بستی میں مسلمان کچھ کم وبیش دوسوگھر آباد ہوں وہ مصر کے علم میں ہے مصر جامع کا مطلب ہے " جامع جماعات" عام طور سے ایک چھوٹی مسجد کی جماعت کم و بیش سوافراد پر شتمل ہوتی ہے توتین کا مطلب ہے " جامع جماعات" عام طور سے ایک چھوٹی مسجد کی جماعت کم و بیش سوافراد پر شتمل ہول گی۔" اکبر مساجدہ" کا لفظ کم از کم تین مسجد وں کا تقتضی ہے اس طرح" مصر جامع" اور "اکبر مساجد" کے مفہوم میں کیسانیت پائی جاسکتی ہے۔

احتیاطی ظہر: کے بارے میں سب نے فتاوی رضویہ کے اقتباسات پیش کیے ہیں جو تمام اہل سنت کے بزدیک تسلیم شدہ ہیں۔ یہاں غور طلب میہ ہے کہ جو بعض خواص دیہات میں جمعہ کے بعد ظہر باجماعت اداکرتے ہیں وہ ظہراحتیاطی کی نیت سے پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرات "ظہراصلی" پڑھتے ہیں، کی نیت سے پڑھتے ہیں، یا اسے ظہراصلی و فرضِ عین قطعی مانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرات "ظہراصلی" پڑھتے ہیں، احتیاطی نہیں، کیوں کہ ان کی دلیل ہے:

"لو صلّوا في القرئ لزمهم أداء الظهر." (١)

<sup>(</sup>۱) شامي عن الجواهر، ص:٧، ج:٣

"اگرفتنه کااندیشه ہوتوبہ نیت نفل (جمعہ میں)مشارکت ممکن ہے۔" فتاوی رضوبہ کی اس دلیل کا نقاضا یہی ہے کہ وہ "ظہراصلی" فرضِ عین کی نیت سے پڑھتے ہیں اور جو دیہات روایت نادرہ پر بھی مصر کے حکم میں نہیں آتے وہاں توظہر احتیاطی بھی ظہراصلی ہی ہے۔

(۲)- تواب یہاں تحقیق طلب امریہ ہے کہ دیہات میں جمعہ کے بعد ظہرا حتیاطی اور ظہراصلی پڑھنے کا حکم کیساں ہے یاالگ الگ۔ کیافرض عین کی ادائیگی کی وجہ سے دو فرض کا گمان ہو تووہ فرض چپوڑ دیاجائے گا؟

(س)- یہاں بیہ امر بھی غور طلب ہے کہ جو دیہات کسی روایت پر بھی مصر نہیں ہیں اور وہاں بھی جمعہ کی ادائیگی میں عموم بلویٰ پایاجا تا ہے ، وہاں کے لیے کیا حکم ہوگا؟

(الف) - کیاانھیں گنہگار، فاسق، مرتکب کبیرہ بتاکر چھوڑ دیاجائے؟

(ب)-ياائمة ثلاثہ كے مذہب پرعمل كى اجازت دى جائے؟

(ج)- یابی حکم دیاجائے کہ جمعہ کے بعد ظہرہا جماعت پڑھیں، جب کہ ہم انھیں جمعہ سے روک نہیں سکتے لقولہ تعالیٰ: " اُرَّدِیْتَ الَّیٰنِیْ کَیْنِهٰی فُ عَبْلًا اِذَا صَلَّی شُ "(۱)

(ر)-ياييكافى بوگاكه اعلم على على بلد جمعه قائم كروے: "لِمَا في القهستاني: إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقًا على ماقاله السر خسى . " (٢)

(ہ)-یااس کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کی جائے۔

(۴) - وہ قصبات جہال پہلے حاکم فیصلے کے لیے مقرر تھے۔ بعد میں کسی وجہ سے نہ رہے۔ جیسے قصبہ مبارک پور، وہ اب شہر سے یانہیں ؟

یہ چپار سوالات آپ حضرات کی خدمت میں بغرض تنقیح حاضر ہیں امیدہے کہ ایک بار پھراپنے افاضات سے نوازیں گے۔ جہے جہجہ جہجہ

اللہ کا شکر ہے کہ ان نقیجی نکات پر خوش آئد بحثیں ہوئیں اور سواے ایک عالم دین کے تمام مندوبین نے ایک موقف پراتفاق کرلیا، مگر فیصلے کے لیے سب کا تفاق چاہیے تھااس لیے یہ مسئلہ فیصل بورڈ کے حوالہ ہوا۔ فتاویٰ رضوبہ میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ایک فتویٰ دیہات میں جمعہ کے جواز کا بھی ہے ، فیصل بورڈ نے اسے بھی پیشِ نظر رکھ کرایک جامع فیصلہ قلم بند کیا۔

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة العلق ٩٦، آيت:٩، ١٠

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار، ص: ٩١، ٥٩، ج: ١.



## ديبهات ميں جمعه وظهر

### متبجد بحث

شر کا ہے سیمینار کااس پراتفاق ہوا کہ وہ مقامات جو ظاہر الروامیہ کے مطابق جامع شرائط جمعہ اور مصر (۱) قرار پاتے ہیں وہاں جمعہ کی اقامت اور ادائیگی فرض ہے۔

اب چول کہ قصبات اور بڑی آباد نیوں میں بھی جمعہ قائم کرنے اور پڑھنے کارواج ہے اور عوام وخواص کااس پرعمل در آمد ہے،اس لیے سوال سامنے آتا ہے کہ کیاان مقامات کو غیر مصر قرار دے کر جمعہ کو ناجائز قرار دیا جائے یاکوئی اور صورت اختیار کی جاہے؟

اس کے جواب میں مندوبین نے یہ فرمایا کہ مصر کی ایک تعریف وہ ہے جوامام ابوبوسف سے نوادر میں آئی ہے، اس پر بھی ایک جماعتِ فقہانے فتویٰ دیا ہے، اس لیے لوگوں کے تعامل کے سبب اور دفع حرج کے لیے یہ مانا جائے کہ تعریف مذکور کے تحت آنے والے مقامات مصر ہیں اور وہاں جمعہ کی اقامت اور ادائیگی فرض ہے، لیکن ایسی جگہوں میں اگر کوئی عالم ظاہر الروایہ کا قائل اور اس پر عامل ہے تواسے اس کی اجازت ہے، اور وہ فرض کا تارک ہر گزنہیں۔

آخری نشست میں اس پر بھی گفتگو آئی اور اتفاق نہ ہوسکا، اس لیے دیہات میں جمعہ وظہر باجماعت کا مسَلَمُ کمل طور پر فیصل بورڈ کے حوالے کیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) مصریعنی شهر کی تعریف فتاوی رضویه میں اس طرح ہے:

<sup>&</sup>quot;وه آبادی جس میں متعدّد کو پے ہوں، دوا کی بازار ہوں اور وہ پرگنہ ہے کہ اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں اور اس میں کوئی حاکم مقدماتِ رعایا فیصل کرنے پر مقرر ہوجس کی حشمت و شوکت اس قابل ہو کہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے، جہاں پر تعریف صادق ہے وہ بی شہر ہے، ہمار کے انکمۂ ثلاثہ ﷺ سے یہی ظاہر الروایہ ہے، کہا فی الحدایة و الحانیة و الحالیة و الحالیة و الحداد المحتار و المحتار فیادی قویر ھا۔" اھر فتاوی رضویه ص: ۲۷۲، ج: ۳، و ص: ۲۷۷ کتاب الصلاة/ باب الجمعة، سنی دار الاشاعت، مبار کپور) [مرتب غفرله]

## فيصل بورد كافيصله

دوشنبه ۲۳ رر بیج الآخر ۱۳۲۲ه مطابق ۱۱ر جولائی ۲۰۰۱ء مرکزی دار الافتابریلی شریف میں ''فیصل بورڈ'' نے یہ فیصلہ مادر کیا۔

فتاوی رضویه، ج:۱۳، ص: ۱۹۸۷ پرہے:

(۱)-اگروه پرگنه به اس كے متعلق ديهات بين اور الي حالت مين ضرور جانب سلطنت سے كوئى حاكم وہا ف صلح خصومات وفيصلة مقدمات كے ليے ہوتا ہے۔ مثل تخصيل دار وغيره جب تووه خود شهر ہے اور اس مين ادا بجعه وعيدين ضرور لازم اور ان كا تارك گنه گاروآثم - فقد صدق عليها حد المصر الصحيح المروي في ظاهر الرواية عن الإمام الأعظم رضى الله تعالىٰ عنه: أنها بلدة فيها سكك و اسواق ورساتيق وفيها وال الخ.

(۲)-اوراگروہ پرگنہ نہیں ، یا وہاں کوئی حاکم فصلِ مقدمات پر مقرر نہیں ، مگر زمانۂ سلطنتِ اسلام میں وہ ایساتھا اور جب سے اس میں جمعہ ہوتا تھا تواب بھی پڑھا جائے گا، صلاۃ مسعودی ، باب ۳۳ رمیں ہے: "جائے راکہ حکم شہر دا دند بعد ازاں خرابی پذیر فت آل حکم شہرے باقی ماند تااگر نائب سلطان یا جمع دراں جانماز آدینہ گزار ندروابود۔"

(س)-اوراگريدونوُل صورتين نهين تونده بِ خَفى مين وہال جمعه وعيدين نهين، پھر بھی جب كه مدت سے قائم ہے، اسے اکھيڑانہ جائے گا، نہ لوگوں كواس سے روكے گامگر شہرت طلب قال الله تعالى : أَرَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى، عَبْدًا إِذَا صَلَّى، وفيه عن أمير المؤمنين على كرم الله و جهه.

جلدسوم، ص: ۲۰۷ پرہے:

ایک روایتِ نادرہ امام ابو بوسف وُللتَظِیْنی سے یہ آئی ہے کہ جس آبادی میں اتنے مسلمان مردعاقل، بالغ ایسے تن درست جن پر جمعہ فرض ہوسکے آباد ہوں کہ اگروہ وہاں کی بڑی سے بڑی مسجد میں جمع ہوں تونہ ساسکیں، یہاں تک کہ اضیں جمعہ کے لیے مسجد جامع بنانی پڑے، وہ صحتِ جمعہ کے لیے شہر مجھی جائے گی۔ امام اکمل الدین بابرتی عنامہ شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں:

(وعنه) أي عن أبي يوسف (أنهم إذا اجتمعوا) أي اجتمع من تجب عليهم الجمعة لاكل من يسكن في ذلك الموضع من الصبيان والنساء والعبيد. قال ابن شجاع: احسن ما قيل فيه، إذا كان اهلها بحيث لو اجتمعوا (في اكبر مساجدهم لم يسعهم) ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد آخر للجمعة الخ.

جس گاؤں میں بیرحالت پائی جائے اس میں اس روایتِ نادرہ کی بنا پرجمعہ وعیدین ہوسکتے ہیں ،اگر چپراصل مذہب کے خلاف ہے ،مگراسے بھی ایک جماعتِ متاخرین نے اختیار فرمایا ہے۔

(۴) – اور جہاں پیہ بھی نہیں وہاں ہر گز جمعہ ، خواہ عید مذہب حنفی پر جائز نہیں ہو سکتا، بلکہ گناہ ہے۔ والله یقو ل

الحق وهو يهدي إلى السبيل ، والله سبخنه و تعالىٰ اعلم.

ان عبار تول کی روشنی میں بیر حکم دیاجا تاہے کہ:

(۱)-جوآبادی عبارت نمبر:اکے مطابق شہرہے،وہاں جمعہ وعیدین کی اقامت وادائگی فرض ہے۔

(۲)-اسی طرح عبارت نمبر: ۲ کے مطابق جومقام پہلے شہر تھا جب سے اب تک وہاں جمعہ ہو تا آیا،لیکن اب وہاں حاکم وامیر نہیں توبھی وہاں جمعہ بر قرار رکھا جائے گا۔

(۳)جوآبادی عبارت نمبر: سااور روایتِ نادرہ کے تحت آتی ہے اور وہاں جمعہ ہو تاہے تو وہاں منع نہ کیا جائے، خصوصاً جب کہ عوام وخواص جمعہ میں شریک ہوتے ہیں اور کوئی ترک کرے تو مفسد ہ اور فتنہ کا دروازہ کھلے۔

رم) جو آبادی عبارت نمبر: ۴ کے تحت آتی ہے تووہاں جمعہ وعیدین کی اقامت وادائگی مذہبِ حنفی کی روسے جائز نہیں گر عوام پڑھتے ہوں تورو کا نہ جائے اور انھیں بہ نرمی اس کی تلقین کی جائے کہ آپ پر ظہر ہی فرض ہے اور اس کی جماعت واجب ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

> ضياءالمصطفىٰ قادرى عفى عنه ٣٢٧رر بيع الآخر ١٣٢٢م ده

فقير محمداختر رضا قادری غفرله جلال الدین احمدالا مجدی



منعقده: ۱۲/۵۱/۲۱۸ جمادی الاولی ۲۵/۱۴۱ه مطابق ۳رېمر۵ر جولائي ۴۰۰م بروزشننه، بک شنبه، دوشنبه بمقام: شارح بخاری دار الافتا، جامعه انثر فیه، مبارک بور

موضوعات

الما المام حكومتول مين جعه وعيدين ا ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں تین ہی ہیں ار برچیز (کرایهٔ فروخت) کاهکم

# غيرمسكم حكومتول مين جمعه وعبدين

# سوال نامه

# غيرمسلم حكومتول مين جمعه وعبيرين

### ترتیب:مفتی محمد نظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

آج دنیاکی حکومتیں تین حصوں میں بٹی ہوئی ہیں:

ایک توخالص مسلم حکومتیں ، جہال سلاطین یا وزرا کی حکمرانی ہے ، جیسے انڈونیشیا، بحرین ، بنگلہ دیش ، پاکستان ، الجیریا ، مصر ،لبنان ، کین ، عمان وغیرہ۔

دوسری وہ حکومتیں جہاں پہلےمسلم سلاطین کی حکمرانی تھی اور اب وہ مسلم وغیرمسلم دونوں کی دولتِ مشتر کہ ہیں، یا صرف غیرمسلم فرمال رواکے زیر نگیں ہیں، مگر شعائرِ اسلام کبھی بند نہ ہوئے اور اب بھی جاری ہیں، جیسے ہندوستان اور عراق۔ تیسری وہ حکومتیں جہال سلطانِ اسلام کی حکمرانی بھی نہ تھی، نہ اب ہے، جیسے نیپال، روس، فرانس، برطانیہ، اسکاٹ لینڈ، جرمن، پر نگال، کینڈا، امریکہ وغیرہ۔

پہلی دو حکومتوں میں جعہ وعیدین بالاتفاق درست ہیں،اور تیسری قسم کی حکومتوں میں جعہ وعیدین کامسکہ زیر غورہے۔
ان حکومتوں میں آج اہلِ اسلام کی خاصی تعداد موجود ہے،اور وہاں جعہ وعیدین بھی برابر پڑھتے چلے آئے،عوام و خواص بھی شریک جماعت ہوتے رہے، حتی کہ جوعلی،مشائخ، واعظین اور بلغین باہر سے وہاں تشریف لے جاتے ہیں،وہ بھی جمعہ وعیدین کی جماعت ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہی کچھ اللہ کے بندے احتیاط کرتے ہیں۔اب حال سے ہے کہ اگر وہاں کے مسلمانوں کو جمعہ وعیدین سے رو کا جائے تو یہ یا تو ہا لکل بے اثر ہوگا یا اس کا منفی اثر یہ ہوگا کہ اہل سنت بدمذہ ہوں کی مساجد کی طرف فقہا سے اسلام کی توجہ ضروری ہے:
مساجد کی طرف اپنارخ بھیرلیں گے،اس لیے اب درج ذیل سوالوں کے حل کی طرف فقہا سے اسلام کی توجہ ضروری ہے:
مساجد کی طرف اپنارخ بھیرلیں گے،اس لیے اب درج ذیل سوالوں کے حل کی طرف فقہا سے اسلام کی توجہ ضروری ہے:
مساجد کی طرف اپنارخ بھیرلیں گے،اس لیے اب درج ذیل سوالوں کے حل کی طرف فقہا سے اسلام کی توجہ ضروری ہے:
ہیں) جمعہ وعیدین کے جواز وصحت کا ثبوت فراہم ہو تا ہے۔؟

[ب]:اسضمن میں بیر بھی واضح فرمائیں کہ یہاں "عموم بلویٰ" کا تحقق ہو دیا ہے۔ یانہیں؟

🕜 – [الف]: باقی تنیول مذاہب (مالکی، شافعی، حنبلی) میں سے کسی مذہب کے نقطۂ نظر سے ان حکومتوں میں جمعہ و

عیدین کی اجازت ہے یانہیں؟

امید کہ ان سوالات کے تشفی بخش جوابات سے ممنون فرمائیں گے۔

\*\*\*

## خلاصۂ مقالات بعنوان غیر مسلم حکو متول میں جمعیہ وعبیرین مجھ ضروری مباحث کے ساتھ

### تلخیص نگار:مفتی بدرِعالم مصباحی ومولانانفیس احد مصباحی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

بسم الله الرحمن الرحيم

فقہ حقیٰ میں جعہ و عیدین کے جائز وضیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ "اسلامی شہر" ہولیعی شہر بھی ہواور دارالاسلام بھی، اس شرط کے لحاظ سے بلادِ امریکہ و لورپ و آسٹریلیا و غیرہ غیر مسلم ممالک میں جعہ و عیدین کی نماز سیح نہیں ہے اور صورتِ حال ہیہ کہ ان ممالک میں بڑی تعداد میں مسلمان رہے، بیتے اور آتے جاتے ہیں اور جعہ و عیدین کی نمازی بھی اداکرتے ہیں، اس مسلم سے متعلق ایک زمانے سے مفتیان کرام کے پاس ہندو ہیرونِ ہندسے سوالات آتے ہے، ان ممالک اداکرتے ہیں، اس مسلم سے متعلق ایک زمانے مفتیان کرام اور علما ہے اسلام کے لیے سخت المجھن کا باعث بناہواتھا۔ اس لیے مجلسِ شرعی جامعہ اشر فیہ مبارک لور کے مخلص، در د مند اور حساس ذمہ داروں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اسے مذاکرات کی میز پر لا یاجائے، تا کہ ماہر علما کے کرام و مفتیان عظام ایک جگہ بیٹھ کرفقہی ہزئیات و نظام اکر اور شرعی اصول کی روشتی میں اس کا صحیح تکم میز پر لا یاجائے، تا کہ ماہر علما کے کرام و مفتیان عظام ایک جگہ بیٹھ کرفقہی ہزئیات و نظام اکر پر چیز" (کرایہ فروخت) کے ساتھ یہ موضوع بھی دمجلس شرعی "کے دسویں فقہی سیمینار کے لیے منتخب ہو گیا جس کے لیے محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی دام ظلہ ناظم مجلس شرعی و صدر شعبۂ افتا جامعہ اشر فیہ مبارک پور نے سوال نامہ میں دنیا کی علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی دام ظلہ ناظم مجلس شرعی و صدر شعبۂ افتا جامعہ اشر فیہ مبارک پور نے سوال نامہ میں دنیا کی حکومتوں کا ایک مختص، جامع اور واضح تعارف پیش کرنے کے بعد مندویین کرام کے لیے پچھ سوالات مرتب فرمائے ہیں، واضح مورت کہ میں دنیا کی سے کہ یہ سوالات صرف ان حکومتوں سے معلون اسلمانِ اسلام کی حکم انی بھی نہ تھی، نہ اب ہے۔

وه سوالات بيه بيل:

(ا - الف) - کیافقہ حنفی کی روایات یا اقوالِ مشائخ میں کسی قول یا روایت سے ایسی حکومتوں میں (جوفشم سوم سے ہیں)جمعہ وعیدین کے جواز وصحت کا ثبوت فراہم ہو تاہے۔؟

وعیدین کی اجازت ہے یانہیں؟

. (ب) – اجازت کی صورت میں کیا "اسباب ستہ" میں سے کسی سبب کی بنا پر فقہ حنفی کی روسے بھی یہ اجازت ہوسکتی ہے یانہیں؟

درج بالا سوالات سے تعلق مجلس شرعی کو چوالیس مقالات و جوابات و آرا موصول ہوئے ، ان میں بعض مختصر ، بعض متوسط اوربعض مبسوط ہیں۔

یہ مقالات و آراپائج طرح کے جوابات پر شمل ہیں:

(۱)- به غیرمسلم ممالک دارالاسلام ہیں،ان میں جمعہ وعیدین جائز ہیں۔

(۲) - يه ممالك دارالحرب بين مگر " دارالامن و المعاہدہ "ہونے كی وجہ سے دارالاسلام کے حکم ميں بيں۔اس ليے وہاں جمعہ وعیدین میں کوئی قباحت نہیں۔

(۳)- پیسارے ممالک فقہ کی اصطلاح میں " دارالحرب" ہیں جن میں مذہب حنفی کے اعتبار سے جمعہ و عیدین ناجائز ہیں،عوام کواصل مذہب حنفی بتایا جائے اور اس کی خوب تشہیر کی جائے،اگر اس کے بعد بھی وہ بازنہ آئیں توانھیں ان نمازوں سے رو کانہ جائے، بلکہ ان کے حال پر چھوڑ دیاجائے۔

(۴)- يه ممالک غيرمسلم ممالک ہيں،البتہ حالاتِ زمانہ کو دیکھتے ہوئے جمعہ وعیدین کی اجازت ہونی چاہیے کیکن کچھ شرائط کے ساتھ جوآگے مذکور ہوں گی۔

(۵)- یه ممالک دارالحرب ہیں، اور ان میں اصل مذہب حنفی کی روسے جمعہ وعیدین ناجائز ہیں، مگر عصر حاضر میں یہاں عوام و خواص بھی جمعہ و عیدین پڑھتے ہیں ، اس لیے اصل مذہب حنفی سے عدول کرتے ہوئے امام مالک علیہ الرحمة والرضوان یانسی اور امام کے مذہب پر جواز کافتوکی ہونا چاہیے۔

اس مذاکر ہُفقہی میں بحث و مباحثہ کا آغازیوں ہوا کہ فریق اول سے بوچھا گیا کہ آپ حضرات ان ممالک کو دارالاسلام کیول کرمانتے ہیں؟ ان لوگوں کا جواب یہ تھاکہ مخض احکام اسلام جاری ہونے سے " دارالحرب" " دارالاسلام "بن جاتا ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس ہویانہ ہو۔

در مختار برحاشيئر دالمختار ميں ہے:

"ودار الحرب تصير دارالإسلام باجراء أحكام الإسلام فيها كجمعة وعيد" (وإن بقي

فيها كافر اصلي، وإن لم تتصل بدر الاسلام). (١)

اس قول کے مطابق برطانیہ، امریکہ وغیرہ دارالاسلام ہیں، وہاں جمعہ وعیدین کی نماز قائم کرنا درست ہے، وہاں اگر چپہ سلطانِ اسلام نہیں جو جمعہ وعیدین قائم کرے، لیکن اعلم علماہے بلد کی اجازت سے ان کو قائم کیا جاسکتا ہے۔ .

بہارِ شریعت میں ہے:

"جمعہ قائم کرناباد شاہِ اسلام یااس کے نائب کا کام ہے، اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہووہاں جوسب سے بڑا فقیہ سن صحیح العقیدہ ہوا حکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطانِ اسلام کے قائم مقام ہے۔" (۲)

ان لوگوں کی دلیل کا یہ جواب دیا گیا کہ دارالاسلام کی جامع تعریف وہ ہے جو"شرح نقابیہ" میں کافی کے حوالہ سے تحریر کی گئی ہے:

"دار الاسلام ما يجرى فيه حكم امام المسلمين." (٣)

دارالاسلام وہ ہے جس میں "امام سلمین" کا حکم چلتا ہو۔ خیال رہے کہ یہاں "امام المسلمین" کالفظ خلیفۃ المسلمین، سلطان اسلام اور والی اسلام تینوں کو شامل ہے۔ اس طرح" ما یجری فیہ حکم امام المسلمین "چار طرح کے ممالک کوعام ہے:

- (۱)-وه جہاں امام سلمین کی سلطنت قائم ہو، اور خود مختار ہو۔
  - (٢)- خود مختار نه هوبلكه كسي سلطنت كفركي تابع هو\_
    - (۳)-بادشاه غیرمسلم هومگروزیراعلی مسلم به (<sup>۵)</sup>
- (۴) سلطنت ِاسلام کازوال ہوجیا ہو گراس کے جاری کردہ شعائرِ اسلام کلی یا جزئی طور پر ہاقی ہوں۔(۲)

اور بیسب پرعیاں ہے کہ بلادِ امریکہ ویورپ مذکورہ بالاصور توں میں سے کسی میں داخل نہیں۔ساتھ ہی کتبِ فقہیہ کے مطالعہ سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ ابتداءً "دارالحرب" کے دارالاسلام بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سلطانِ اسلام کی حکومت قائم ہوئی ہواور اس کا حکم جاری ہوا ہو، البتہ اس کے دارالاسلام رہنے کے لیے نہ سلطانِ اسلام کا وجود ضروری ہے اور نہ اس کے حکم کا جاری ہونا، بلکہ صرف بعض شعائرِ اسلام کا باقی رہنا کا فی ہے۔

<sup>(</sup>۱) درمختار بر حاشیهٔ ردالمحتار، ج:٦، ص:٢٨٨، كتاب الجهاد، باب المسأمن، مطلب: فیها تصیر به دار الاسلام، دار الحرب و بالعكس، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) بهارِ شريعت، ج: ٤، ص: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضويه، ج:٣، ص:٧١٦، رضا اكيدُمي، ممبئي.

<sup>(</sup>٣) فتاويٰ رضو يه، ج:٣، ص:٧١٥ ، رضا اكيدُمي، ممبئي.

<sup>(</sup>۵) فتاوي رضو يه، ج: ۸، ص: ۳۰ ۵ ، رضا اكيدْمي، ممبئي.

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضو يه، ج:٣، ص:٥١٧/ و ج:٨، ص:٣٠٥.

فتاوی رضویه میں ہے:

"و بالجملة يُشترطُ لدار الاسلام ابتداءً. أعنى صيرورة دارالحرب دارالإسلام. جَرَيانُ حكم سلطان الإسلام فيها. و بقاءً مجردُ ظهور شعائر الاسلام ولو بعضًا وإن لم يبق الحكم ولا السلطان."

مذکورہ بالا تفصیل سے قسم دوم کے علما اور مقالہ نگار حضرات کا بھی جواب ہوگیا، اس طرح بید دونوں گروپ متفق الراہے ہوگئے۔

قسم سوم کے علاے کرام اور مقالہ نگار حضرات نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیہ سارے ممالک دارالحرب ہی ہیں اور یہاں جمعہ وعیدین ناجائز ہی ہیں ، یہاں زیادہ سے زیادہ تعامل پایاجا تاہے ، مگر تعامل کے ذریعہ اصل مذہب جھوڑ کرکسی دو سرے امام کے مذہب کو اختیار کرنا درست نہیں ۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ عموم بلوی وہاں محقق نہیں ، کسی نے کہا کہ عموم بلوی تو توقق ہے لیکن یہاں اس کی کوئی تاثیر نہیں ، کیوں کہ دو سرے امام کے مذہب کو اختیار کرنا در نے کے لیے ضرورتِ شرعیہ کا بایاجانا ضروری ہے جو یہاں موجود نہیں ۔ عدول عن المذہب کے لیے ضرورتِ شرعیہ کا شحقق ضروری ہے ۔ یہ درج ذیل عبارت سے ثابت ہے:

"وفى شهادات الفتاوى الخيرية: المقرر عندنا أنه لايفتى ولا يعمل إلا بقول الامام الأعظم ولا يعدلُ عنه لا إلى قولهما او قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة، كمسألة المزارعة وإن صرّح المشايخ بأن الفتوى على قولهما، لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم." ()

اس کیے غیر اسلامی ممالک میں جعہ وعیدین کا معاملہ ہمارے نزدیک دیہات میں جعہ وعیدین کی طرح ہے کہ بتانے کے باوجود عوام بازنہ آئیں تواخیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے ، منع نہ کیا جائے ، البتہ علماے کرام اس سے بچیں اور پر ہمیز کریں اور اگر پر ہمیز کرنے کی صورت میں فتنہ و فساد ہویا دو سرے مفاسد ، موجو دیا مظنون ہوں توبہ نیت نفل شرکت کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اس سلسلہ میں استفتا کرے توجواب میں وہی کہا جائے گاجوا پنا اصل مذہب ہے کہ ایسی جگہوں میں جعہ وعیدین صحیح نہیں۔

البتہ جولوگ جمعہ وعیدین اداکرتے ہیں تعامل کی وجہ سے اضیں گنہ گار اور گناہ کبیرہ پر اصر ار کرنے والانہیں سمجھا جائے گا۔ قشم چہارم کی رائے رکھنے والے صرف ایک عالم دین ہیں، ان کا موقف بیرہے کہ:سوال نامے میں مذکور قشم سوم کے

ممالک دار الحرب ہی ہیں ،البتہ حالات زمانہ کے پیش نظر وہاں جمعہ کی اجازت ہونی چاہیے ، مگر ترتیب ذیل کی رعایت کے ساتھ: \*\*

(الف)-ان ممالک میں اس حیلہ کو اختیار کیا جائے جسے خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے اپنے رسالہ" تنبیه الغافل و الوسنان علی أحكام هلال رمضان" میں الیی جگہوں میں اقامت جعہ کے تعلق سے

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج: ۱، ص: ۳۸۸ ، رضا اكيدُمي، ممبئي.

بیان فرمایا ہے جہاں بعض شرطوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جمعہ سے نہ ہو، اس کا عاصل مدہے کہ کوئی شخص ان ممالک میں کسی حق العبد کوصحت جمعہ پر معلق کر دے ، پھر وہ حق دار کسی حاکم کے یہاں دعو کی کرے کہ فلال شخص نے میرا میہ حق فلال جگہ صحت جمعہ پر معلق کیا ہے اور اس جگہ جمعہ سے اور وہ حاکم ایسا ہوجس کے نزدیک وہاں جمعہ سے ہو، اب بیہ حاکم حق دار کے حق کی ادائیگی اور اس جگہ جمعہ کے بونے کا فیصلہ کر دے تواس صورت میں وہاں اس شخص کے لیے بھی جمعہ سے جمعہ کی جمعہ کے محافی جمعہ کے جمعہ کی جمعہ کے جمعہ کا مخالف ہو۔ (۱)

(ب) اولاً توان ممالک میں جمعہ وعیدین میں عموم بلوی کا پایا جانا کھل نظر ہے اور اگر بالفرض عموم بلوی کا تحقق ہو
ہی گیا ہو تو دو سرے مذہب کی طرف عدول کرنے کے بجائے اپنے فقہا ہے حنفیہ میں سے امام ابن الہام رحمۃ اللہ علیہ کے
اس حکم کو پیش نظر رکھا جائے جو انھوں نے اپنے زمانہ میں قرطبہ، بلنسیہ اور بلاد حبشہ کے بارے میں فرمایا ہے اور دیگر غیر
اسلامی ممالک کو اضیں کے ساتھ کھی کر دیا جائے، وہ بیہ ہے کہ سارے مسلمان کسی ایک مسلم شخص پر تفق ہوکر اسے اپناوالی بنا
لیس، پھر وہ قاضی مقرر کرلے یا خود مسلمانوں کے در میان قاضی کا کام انجام دے اور ایسے ہی وہ کسی کو اپنا امام بنالیس جو
اخیس جمعہ کی نماز پڑھائے۔(۲)

(ح) اور اگراهام ابن الہمام رحمۃ الله علیہ کے قول پر عمل نہ ہوسکے توعموم بلوی کی وجہ سے دار الاسلام اور دار الحرب کی تعریف میں صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمعلیہما الرحمۃ) کا قول لیاجائے، اور اس قول پر عمل کرتے ہوئے "دار الاسلام" کے معنی میں وسعت لائی جائے کہ "دار الحرب" محض ظہور احکام اسلام سے "دار الاسلام" ہوجائے گا۔ اس کے لیے مزید اور کوئی شرط نہیں۔

ره گیابیا شکال که اس صورت میں ان ممالک کابیک وقت دارالاسلام اور دارالحرب دونوں ہونالازم آئے گاکیوں که وہاں احکام اسلام بھی رائج ہیں اور احکام کفر بھی، تواگر محض ظہور احکام اسلام سے کوئی" دارالاسلام "ہواور محض ظہور احکام کفرسے وہ" دارالحرب" ہوتوبیہ حکومتیں بیک وقت دارالاسلام بھی ہوں گی اور دارالحرب بھی، اس کا جواب بیہ کہ یہاں حدیث پاک" الاسلام یعلُو و لا یُعلی" کے پیش نظر جہت اسلام کوغلبہ دے کراسے" دارالاسلام" ہی کہاجائے گا، دارالحرب نہ کہاجائے گا۔

(و) — اور اگریہ وسعت نہ لائی جاسکے تو پھر آخری شکل یہی ہے کہ مذاہب ثلاثہ (مالکی، شافعی، حنبلی) میں سے کسی مذہب کی طرف عدول کیا جائے جن میں اقامت ِ جمعہ وعیدین کے لیے نہ اسلامی شہر ہونا شرط ہے اور نہ سلطان ہی کی شرط ہے، اور فقہ حنفی کی کتابوں میں ایسی متعدّ دنظیریں موجود ہیں جن میں ضرورت یا حاجت کی وجہ سے دوسرے مذہب کی طرف عدول کیا گیا ہے، جیسے زوجۂ مفقود الخبر کی عدت کے سلسلہ میں امام مالک کے مذہب پر فتوی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مجموعة رسائل ابن عابدين، ج:١، ص:٢١٦.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير، ج:٦، ص:٣٦٥.

پانچویں قسم میں شامل علمااور مقالہ نگار حضرات کاموقف میہ کے کہ بلاد اور پ وامریکہ اور ان جیسے سارے ممالک دارالحرب ہی ہیں جہاں اصل مذہب حنفی کی روسے جمعہ وعیدین ناجائز ہیں لیکن وہاں کے موجودہ حالات کے بیش نظر اپنے مذہب سے عدول کرکے مذاہب ثلاثہ (مالکی، شافعی، حنبلی) میں سے کسی ایک یاصرف مذہب مالکی کو اختیار کرتے ہوئے جواز وصحت کا حکم ہے۔ مگر پھر ان میں بھی اس حیثیت سے اختلاف نظر آیا کہ مذہب حنفی سے عدول کی وجہ ''اسباب ستہ ''میں سے کون ساسبب ہے، کسی نے عدول کا سبب تعامل کو بتایا، کسی نے عموم بلوگ کو، کسی نے دین کی ضروری مصلحت کی شخصیل کو، کسی نے ازالۂ فساد مظنون بظن غالب کو، کسی نے حاجت بمنزلۂ ضرورت کو اور کسی نے کہا کہ یہاں بیک وقت اسباب ستہ میں سے کئی سبب پائے جارہے ہیں۔

جولوگ تعامل کوسبِ عدول بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو غیرمسلم حکومتوں میں رہتے ہیں، یاوہاں آتے جاتے ،اور تھوڑا یازیادہ قیام کرتے ہیں، بلا تفریق عوام وخواص سب یااکٹر جمعہ کی نماز پڑھتے ، پڑھاتے ہیں تواس طرح اس بلادِ عالم کے اکٹر سلمین کا تعامل ہوا جو''اجماع مسلمین "کے درجہ میں ہے۔

جو حضرات عموم بلوی کوسبب عدول کھہراتے ہیں وہ اپنے موقف کی وضاحت بوں کرتے ہیں:

حیطے فقہی سیمینار زیراہتمام مجلس شرعی مبارک بور منعقدہ ۱۹۱۹ھ/۱۹۹۸ء میں ''عموم بلویٰ ''کی درج ذیل تعریف پر تمام مندوبین کا اتفاق ہو دیکا ہے۔

کے باعث فی الحال ان کی نماز اور آئندہ ان کے ایمان کی بربادی کا ظن غالب ہے ، ایسافسادِ منظنون بظن غالب سے بڑھ کر ضرر اور حرج اور کیا ہوسکتا ہے۔"؟

ہاں اس سے بچنے کی بیہ تدبیر ہوسکتی ہے کہ عوام وخواص سب کوان کے حال پر چھوڑ دیاجائے کہ وہ جیسے بھی اللہ کانام لیس غنیمت ہے جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے باب جمعہ میں دیہات میں نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے یہی موقف اختیار کیا ہے لیکن دارالحرب میں جمعہ کے تعلق سے بیہ تدبیر کافی نہیں کیوں کہ دیہات میں جمعہ بعض روایاتِ مذہب پر صحیح ہے اور دارالحرب میں باتفاق ائم کہ مذہب جمعہ باطل ہے ، پھر دیہات میں یہ چھوٹ صرف عوام کے لیے ہے ، علماوخواص کے لیے نہیں ، فتاویٰ رضوبیہ میں متعدّد مقامات پر اس کی صراحت ہے ، مثلاً ایک مقام پر بیہ الفاظ ہیں:

"مگر جاہل عوام اگر پڑھتے ہوں توان کومنع کرنے کی ضرورت نہیں کہ عوام جس طرح اللہ و رسول کا نام لے لیس ``

غنیمت ہے۔ " (۱)

ایک جگہ ہے: " پیہ عوام کالانعام کے لیے ہے۔" <sup>(۲)</sup>

کے لیے اب اس کی ''شرعی حاجت بمنزلۂ ضرورت ''بھی ہے کہ عموماً لوگ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کے امام، خطیب اور اس سے وابستہ علا وصلحائے ہم مسلک اور ہم عقیدہ ہوتے ہیں، اور ہفتہ میں ایک بار جمعہ کی برکت سے آسانی کے ساتھ ان تک دین کا پچھ نہ پچھ ضروری پیغام پہنچ جاتا ہے۔ جوان کے حفظ دین کا سبب بنتا ہے توجمعہ قائم رکھنا اور اس میں علا و صلحا، خواص کا شریک ہونا عوام اہل سنت کو بدند ہوں سے دور ونفور رکھنے اور ان کے ایمان، عقیدے، عمل کی حفاظت کا اب ناگریر ذریعہ بن چپاہے، جوشری ضرورت کا درجہ رکھتا ہے، اس کی نظیر تعلیم قرآن پر اجرت ہے، جس سے احادیث کثیرہ میں نہی وارد ہے اور ہمارے علاے کرام کا مذہب بھی تحریم ہے، پھر بھی عرف وضرورت کی بنا پر اس کے جائز ہونے کا فتو کی ہوا۔ غور فرمائے دوسرے مذاہب فقہ کے علاسے اجرت پر تعلیم حاصل کرناممکن تھا، اور اس میں قطعی کوئی مخطور نہ تھا، پھر شافعی، مالکی، حنبلی مذہب اختیار کر لینا، دیو بندی، وہائی مذہب اختیار کرنے سے بہت آسان تھا پھر بھی اس صورت میں ضرورت میں ضرورت کی بواتو

اس کے بعد مقالہ نگاروں نے بیر گفتگو شروع کی کہ جب اپنے مذہب سے عدول کے "اسباب ستہ" میں سے یہاں ایک سبب یا گئی سبب پائے جاتے ہیں تومذا ہب ثلاثہ میں سے کس مذہب کی طرف عدول کیا جائے ۔ لیکن چول کہ غیر اسلامی شہر میں جمعہ کا جواز اور اسلامی شہر کی شرط کا نہ ہوناصرف امام مالک کے مذہب میں واضح طور پر موجود ہے۔ جبیسا کہ

آج کے حالات میں مسکنہ دائرہ میں بھی ضرورت کا تحقق ہو گا۔

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج: ٣، ص: ٧١٩ ، رضا اكيدُمي، ممبئي.

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضويه، ج:٣، ص: ٧١٤، رضا اكيدُمي، ممبئي.

جدید مسائل پر علما کی را مین اور فیصلے (جلداول)

حضرت علامه فتی محمد نظام الدین رضوی دام ظلہ نے اپنے مقاله میں مذاہب اربعہ کی معتبر و مستند کتابوں سے اس کو ثابت فرمایا اور اخیر میں مذہب مالکی کی مشہور کتاب "بدایة المحبت علام مذہب مالکی کی مشہور کتاب "بدایة المحبت علام دائر ہے۔ المحبت اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کا مشہور کتاب "بدایة المحبت المح



# غيرسلم حكومتول مين جمعه وعيدين

وارالحرب اگردار الامن ہے تووہاں سے ہجرت واجب نہیں،مندوب ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

(قَالُوْآ اللَّهُ تَكُنُّ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيهَا) (١)

اس کے تحت تفسیراتِ احدید میں ہے:

ذكروا: أن الآية تدل على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلده كما يجب و علم أنه يتمكن من إقامته في غيره حقت عليه المهاجرة. و في الحديث: من فرّ لدينه من أرض إلى أرض و إن كان شبرا من الأرض استو جبت له الجنة و كان رفيق أبيه إبراهيم و نبيه محمد صلوات الله عليهم أجمعين...

و في هذا الزمان إن لم يتمكن من إقامة دينه بسبب أيدي الظلمة أو الكفرة يفرض عليه الهجرة و هو الحق. اهر ٢٠)

عدة القارى ميس ہے:

هجرة من كان مقيما ببلاد الكفر "و لا يقدر على إظهار الدين" فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام كما صرح به بعض العلماء. (٣)

### **وار الاسلام کی جامع تعریف:** شرح نقایه میں کافی ہے:

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، سورة النساء، آيت: ۹۷

<sup>(</sup>۲) تفسیرات احمدیه، ص:۲۰۲،۲۰۱

<sup>(</sup>m) عمدة القارى، ص: ٢٩، ج: ١

دار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين. ()

ما يجري فيه حكم إمام المسلمين كالفظ عارطرح كے بلاد كوعام ہے۔

- (۱) وه جهال امام سلمين كي سلطنت قائم بواور خود مختار بو-(۲)
  - (۲) خود فخارنہ ہوبلکہ کسی سلطنت کِفر کے تابع ہو۔ (۳)
    - (۳) بادشاه غیرمسلم هو مگروالی (وزیراعلی) مسلم هو\_(۴)
- (م) سلطنت اسلام کازوال ہو چکاہو گراس کے جاری کردہ شعائر اسلام کلاً یابعضاً اب بھی باقی ہوں۔(۵)

امام المسلمين كالفظ خليفه، سلطان، والى سب كوعام بـ

🕝 فتح القدير كاجزئيه:

"وإذا لم يكن سلطان، و لا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة في بلاد المغرب الأن و بلنسية و بلاد الحبشة و أقروا المسلمين عندهم على مال يوخذ منهم يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضيا أو يكون هو الذي يقضي بينهم و كذا ينصبوا لهم إماما يصلي بهم الجمعة." (٢) خلاف نم بنهم و كذا ينصبوا لهم إماما يصلي بهم الجمعة." (٢) خلاف نم بنهم و

علاوہ آزیں یہ عبارت ان بلاد سے متعلق ہے جو پہلے دارالاسلام تھے پھران پر تغلب کفار کے ساتھ احکام اسلام یکسر بند کر دیے گئے ، اور زیر بحث مسکلہ ان بلاد سے متعلق ہے جن میں حکومت اسلام بھی نہ رہی اور احکام اسلام بند نہیں ،اس لیے عبارت فتح میں جو حکم ہے اس کے ساتھ ان بلاد کا الحاق نہیں ہوسکتا۔

کافی ابحاث کے بعد میہ طے ہواکہ بورپ اور امریکہ وغیرہ کے بلاد میں جہاں عوام وخواص جمعہ وعیدین اداکر رہے ہیں اور غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے انہیں اجازت بھی ہے ، وہاں جمعہ وعیدین سے انہیں روکنا سخت مفاسد کا باعث ہوگا جن کی تفصیل «مقالات» (مقالات) موجود ہے۔ اس لیے بالا تفاق دفع فساد مظنون بظن غالب کی خاطر اور اکثر مندوبین کے نزدیک بوجہ عموم بلوی بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پرعمل کرنے اور جمعہ وعیدین اداکرنے کی اجازت ہوگی۔ ساتھ ہی خواص کو ظہر اداکرنے کا بھی حکم ہوگا۔

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضو یه ج: ۳،ص: ۷۱٦، رضا اکیدُمی، ممبئی

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضو يه ج٣:،ص: ١٥، ٧١٥، رضا اكيدُمي، ممبئي

<sup>(</sup>٣) فتاوى رضو يه ج٣:،ص: ٧١٥، رضا اكيدُمي، ممبئي

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضو يه ج: ٨:، ص: ٥٠ ٥، رضا اكيدُمي، ممبئي

<sup>(</sup>۵) فتاوي رضو يه، ج: ۳:، ص: ۷۱٦، رضا اكيلامي، ممبئي

<sup>(</sup>٧) فتح القدير، كتاب أدب القاضي، ج: ٧، ص: ٢٤٦، قبيل فروع في العزل

<sup>(</sup>۷) ان مقالات کاخلاصه «صحیفه مجلس شرعی جلد سوم » میں ملاحظه کمیاجا سکتاہے۔۲امرتب غفرله۔

## ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں، تین ہیں

خیصله
 خیصله سیمینارول
 خیصل سیمینارول
 خیصل سیمینارول
 کی قرار داد کی توثیق مع دستخط



# ایک مجلس میں دی ہوئی نین طلاقیں، نین ہیں

باجازت صدر اا ربح یہ سوال سامنے آیا کہ ہمارے ملک کے کچھ آزاد خیال لوگ ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقوں کو ایک ماننا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں اپناموقف ایک اجتماعی فیصلہ کی شکل میں واضح کر دینا چاہیے، چنا نچہ آج کی نشست میں بورے ملک سے شرکت فرمانے والے علماے اہل سنت نے باتفاق رامے یہ فیصلہ صادر کیا کہ شوہر ایک جلس میں تین طلاقیں دے تو تینوں طلاقیں واقع ہوں گی۔

سید نافاروق عظم خِنْ ﷺ کے زمانے میں اس پراجماع صحابہ قائم ہو چکا ہے ، اور حیاروں مذاہب حنفی ، مالکی ، شافعی ، حنبلی کے ائمہ کابھی اس پراتفاق ہے ۔ (۱) واللہ تعالیٰ اعلم ۔

### حصيني النوي، آمهوي اور نوي سيمينار كي قرار داد كي توثيق

آج مور خد ۱۵ رجمادی الاولی ۱۳۲۵ هر مطابق ۴۸ جولائی ۲۰۰۴ء کی نشست میں حیطے، ساتویں، آٹھویں اور نویں سیمیناروں کے طے شدہ امور تمام مندوبین نے بغور سنے اور توثیق کی۔

مسککہ ''علاج بالدم ''سے تعلق بہت سے امور سیمیناروں میں طے ہو چکے تھے پھر کسی اشکال کی وجہ سے وہ فیصل بورڈ کے حوالہ کیا گیا تھا اس سے تعلق طے شدہ امور اور اشکال وجواب بھی نشست میں سنائے گئے جس پر تمام مندوبین نے اتفاق کیا اور اسے فیصلہ کے طور پر صادر کرنا منظور کیا اس نشاند ہی کے ساتھ کہ فیصل بورڈ کے دوار کان کواس میں تامل ہے۔

<sup>(</sup>۱) اسمسئلے کی تحقیق کتاب «تحصین سے غیر مقلدین کا انحراف » میں ہے۔ (۱۲مرتب غفرله)

## دستخط مندوبين وثنركا

| سرپرست مجلس شرعی وسر براه اعلیٰ جامعه اشر فیه،مبارک بور    | عبدالحفيظ فيعنه             | (1)  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| صدرالمدرسين جامعها شرفيه وصدر مجلس شرعي                    | محمداحمد مصباحي             | (r)  |
| نظم مجلس نثرعى وصدر شعبئة افتاحامعه الثرفيه،مبارك بور      | محمد نظام الدين رضوى        | (٣)  |
| شيخ الحديث جامعه اشرفيه، مبارك بور، أظم گڑھ                | عبدالشكور                   | (r)  |
| شیخالحدیث دار العلوم نورالحق، چره <b>محد</b> پور، فیض آباد | خواجه مظفر حسين رضوى        | (2)  |
| شيخ الحديث الجامعة الاسلاميه،روناہى، فيض آباد              | مفتی شبیر سن رضوی           | (r)  |
| الجامعة الرضوبير مغل بوره بيننه ستى نمبر ٨                 | مجمعطيع الرحمن مضطر         | (4)  |
| صدرالمدرسين الجامعة الغوشيه اتزوله كونذه                   | محرعنايت احرنعيمي           | (A)  |
| مهنداول ضلعسنت نبير نگر بويي                               | محمدادر ليس بستوى           | (9)  |
| استاذ جامعه انثر فيه، مبارك بور، أظم گڑھ                   | نصيرالدين عزيزي             | (1•) |
| ركن أبهن الاسلامي، ومهتم دار العلوم قادريه چريا كوث، مئو   | محمد عبدالمبين نعمانى قادرى | (11) |
| استاذ مدرسه فيض العلوم محمر آباد گوہنه، مئو                | نصر الله رضوى               | (11) |
| مفتی وصدر المدرسین دار العلوم منظر حق ، ٹانڈہ، امبیڈ کرنگر | محمد الويب رضوي             | (m)  |
| استاذ جامعه انثر فيه، مبارك بور                            | اعجازاحر عفى عنه            | (1)  |
| استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور                              | زاہدعلی سلامی               | (12) |
| استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور                              | محبراخر تمال قادري          | (M)  |
| استاذومفتی حبامعه اشرفیه،مبارک بور                         | محدنسيم مصباحي              | (14) |
| استاذومفتی مدرسه ضیاءالعلوم بچی باغ بنارس                  | قاضى فضل احد مصباحى         | (M)  |
| استاذ مدرسه انوار العلوم، تكسى بور، گونڈہ                  | عبدالسلام مصباحي            | (19) |
| صدرالمدرسين امدادالعلوم مثهنا،سدهارته تكر                  | زىن العابدين شمسى           | (r•) |
| ركن مجلس نثرعى واستاذ جامعها نشرفيه مبارك بور              | بدرعالم مصباحى              |      |
| ر کن مجلس شرعی واستاذ جامعه اشر فیه مبارک بور              | صدرالورى قادرى              | (۲۲) |
| استاذ عليميه جمدا شاہی، بستی، بوپی                         | محمد نظام الدين             | (۲۳) |
| ركن مجلس نثرعى واستاذ جامعه انثر فيه مبارك بور             | نفيس احر مصباحي             | (rr) |
|                                                            |                             |      |

(جدیدمسائل پرعلها کی رائین اور فی<u>لے</u> (جلداول)

(۲۵) اخرجسین بستوی

(۲۷) مبارک حسین مصباحی

(۲۷) عبدالحق رضوي

(۲۸) محمرسلهان مصباحی

(۲۹) محمرانورنظای

(۳۰) شمس الهدي عفي عنه

(۳۱) محمدابراراحمدامحدی بر کاتی

(۳۲) محموداحد بر کاتی

(۳۳) قاضی فضل رسول مصباحی

(۳۴) شبیراحد مصباحی

(۳۵) شهاب الدين احمد نوري

(٣٦) عبدالغفاراظمي

(۲۷) مجرعلی فاروقی

(۳۸) مجرمعین الدین انثر فی مصباحی

(۳۹) مجرناظم علی مصباحی

(۴۰) نزرځر

(۱۲) آل مصطفی مصباحی

(۴۲) ساجد علی مصاحی

(۲۳) وسكيرعالم مصباحي

(۴۴) محمد قاسم مصباحی

(۴۵) جمال مصطفی قادری

(۴۲) اخرجسین فیضی مصباحی

(۷۷) محدر فيع الزمال مصباحي

(۴۸) مقصوداحد مصباحی

(۴۹) غلام نی

استاذومفتی دار العلوم علیمیه، جمداشاہی، بستی، بوبی

رکن مجلس شرعی واستاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور

رکن مجلس شرعی واستاذ جامعه اشرفیه ،مبارک بور

استاذ جامعه عربيه، سلطان بور، بونی

ناظم مدرسه فيض النبي تنگھرا ضلع بزاري باغ

استاذ جامعه اشرفیه، مبارک پور

مفتی مرکز تربیت افتاءاو جھاگنجی بستی

استاذومفتی دار العلوم قادر به نور به، قادری نگر، دودهی ضلع سون بهدر

استاذ مدرسه سراج العلوم، برگد ہی ضلع مہراج گنج

استاذ مدرسه سراج العلوم، برگدیبی شلع مهراج گنج

استاذومفتى دارالعلوم فيض الرسول، براؤل شريف ضلع سدهارته نكريوني

استاذ مدرسه اشرفيه ضياء العلوم، خير آباد، مئو

مهتم مدرسه اصلاح المسلمين ودار البتامي رائد بور، چيتيس گڑھ

استاذومفتی دار العلوم بهار شاه، قندهاری بازار، حسنو کره، فیض آباد

استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور، اظم گڑھ

صدر المدرسين دار العلوم ربانيه ، بانده ، بويي

رکن مجلس نثری،واستاذ جامعهامجدیه، گھوسی،مئو

استاذ جامعها نثر فيه، مبارك بور

استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور

استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور

استاذ جامعها نثرفيه مبارك بور

استاذ حامعه اشرفیه، مبارک بور

استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور

استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور

دارالافتاحامعهاشرفيه،مبارك بور

# ہائر پرچیز (کراپی فروخت) کاحکم

## سوال نامه

### ہائز پرچیز (کرایہ فروخت) کا حکم

### ترتيب:مفتى محمدنظام الدين رضوى، ناظم مجلس شرعى، جامعه اشرفيه، مبارك بور

ہائر پرچیز انگریزی زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہائر (Hire) جس کا معنی ہے کراہیہ۔ دوسرا پرچیز (purchase) جس کا معنی ہے فروخت۔ اور معاہدہ کے لحاظ سے بیددو عقدوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اجارہ، دوسرے بیج، اسی لیے اس کو 'گرابی فروخت'' اور کرابی خرید'' بھی کہتے ہیں۔

اس کاروبار میں خریدار کوسامان ماہ بہ ماہ یاسالانہ ہشتا ہی طے شدہ قسطوں پر بوں دیاجا تاہے کہ آخری قسط ادا ہونے سے پہلے تک ہر قسط سامان کاکرا میں مجھی جائے گی اور آخری قسط اداکرتے ہی میساراکرا میں سامان کاکرا میں مجھی جائے گی اور آخری قسط اداکرتے ہی میساراکرا میں سامان کے دام میں تبدیل ہوجائے گی ، بلکہ سے تومیہ کہ وہ قسطیں ایک حیثیت سے کرا میہ بھی ہوتی ہیں اور ایک حیثیت سے دام بھی۔ ایک حیثیت سے دام بھی۔

"کرایہ" کی شکل بوں بنتی ہے کہ آخری قسط ادا ہونے سے پہلے تک سامان کا مالک بائع ہی قرار دیاجا تا ہے۔لیکن ساتھ ہی ساتھ ادھار خریداری کا تصور ذہن میں بساکر بقایا قسطوں پر ادھار کی وجہ سے ایک مقررہ شرح کے مطابق سود بھی لیاجا تا ہے۔اس حیثیت سے بیہ "دام" بھی ہے۔

حکومت ہندنے ۱۹۷۲ء میں ہائر پر چیز اکیٹ (Actxxvi of 1972) پاس کیا تھاجس کی وجہ سے اسے قانونی حیثیت حاصل ہوگئی۔

كراب فروخت كاتعارف: اس الكيك مين كراب فروخت كاتعارف ان الفاظ مين پيش كيا كيا بيا:

ہائر پر چیز کرایہ فروخت) ایک ایسامعاہدہ ہے جس میں سامان کوکرایہ پر دیاجا تا ہے، جس کے ذریعہ کرایہ پر لینے والے کومعاہدے کی شرطوں کے مطابق اسی سامان کوخرید لینے کی مہلت رہتی ہے، اس معاہدے میں مندرجہ ذیل شرطیں بھی شامل ہوتی ہیں۔

(جدید مسائل پر علهاکی رائیس اور فیصلے (جلداول)

> . (۲) سامان کی ملکیت اس شخص کو آخری قسط کی ادائیگی پر منتقل ہوگی۔

(س) جب تک که سامان کی ملکیت منتقل نہیں ہوجاتی خریدار کو بیر حق حاصل رہے گاکہ وہ اس معاہدے کور دکر دے۔ (۱)

قریب قربیب یہی تشریح اربابِ معاشیات نے بھی کی ہے۔ چیال چہ معاشیات کی اہم کتاب "جدید طریقهٔ تجارت و تنظیم تجارت "میں ہے:

''''''کرایہ فروخت کاروبار'' سے مرادوہ کاروبار ہے جس میں گاہک کو قسطوں (Instalmint) پر مال فروخت کیاجا تا ہے لیکن مال پر خریدار کوملکیت اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ تمام قسطیں اداکرے گا۔

دوسرے الفاظ میں "کرایہ فروخت"کے طریقے کے مطابق تمام اداکی جانے والی قسطیں مال کاکرایہ تصور کی جاتی ہیں ، جب تمام قسطیں ادا ہو جاتی ہیں تب "فروخت"کے الین دین کممل ہوتا ہے۔اگر کوئی قسط ادا نہیں کی جاتی تووہ مال فروخت کرنے والا واپس لے سکتا ہے اور ادا شدہ قسطیں ضبط کی جاسکتی ہیں ، مال کا خریدار پہلی قسط اداکرنے کے بعد ہی مال پر قبضہ کر لیتا ہے لیکن اس کا مالک فور آنہیں بن جاتا بلکہ تمام اقساط کی ادائیگی کے بعد مالک ہوتا ہے۔

کرایہ فروخت کاطریقہ قسطوں (خریداری) کے طریقے سے مختلف ہے کیوں کہ اس میں مال کی ملکیت پہلی قسط ادا کرنے کے بعد ہی خریدار کو منتقل ہوجاتی ہے۔(۲)

طريق كار: جديد طريقة تجارت مين طريق كاركي تفصيل اس طرح:

اس فقتم کے کاروبار میں فروخت کرنے والا خریدار سے عدالتی کاغذ پر خانہ بڑی کراتا ہے اور اپنے یہاں کے جھیے ہوئے فارم پر خریدار کے دوضامنوں کے دست خط لیتا ہے۔ بیر ضانت اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر خریدار نے مقررہ قسطیں ادائریں گے۔ کاغذات کی تکمیل کے بعد پہلی قسط اداکر نے پرچیز خریدار کے حوالے کر دی جاتی ہے اور پھر وہ ہرماہ مقررہ تاریخ تک قسط کی مقرر رقم اداکر تار ہتا ہے ، یہاں تک کہ پوری قسطیں اداکر دیتا ہے ، کاروبار کی بیشکل آج کل عام ہور ہی ہے۔ اور بیربالواسطہ مغربی ممالک سے تعلق کھتی ہے۔ (")

نیزاسی میں ہے:

کرایہ فروخت کمپنیاں اپنے سرمایہ کاتخمینہ پہلے سے کرلیتی ہیں، خاص طور سے وہ چند باتوں پر خصوصی توجہ دیتی ہیں: (۱) کاروبار نثروع کرتے وقت آمدنی کم ہوگی اور اخراجات زیادہ ہوں گے۔اور کافی عرصہ کے بعد قسطوں کی ادائیگی

<sup>(</sup>١) فنڈامینٹل اینڈایڈوانسڈاکاؤنٹنگ، ص: ٧٤١، باب: ٢٢ هائر پرچیز اِکاؤنٹس

<sup>(</sup>٢) جديد طريقهٔ تجارت، ص: ٤٦٤ ، ج: ١

<sup>(</sup>٣) جديد طريقهٔ تجارت، ص:٤٦٤، ٤٦٥، ج١:، كرايه فروخت كاروباري ادار ك

"آمدنی" یاعملی سرمایه کا کام دے گی۔

(۲) صنعت کار کاروپیہ کاروبار کی اشیاکی شکل میں دوسروں کے پاس ہے۔

(۳) صنعت کار کوستی در پر سود مل سکے تاکہ اس کو نقصان نہ ہو، یہ صنعت کار لمبے عرصہ، در میانی عرصہ اور مختصر سریات دیست میں اس

عرصہ کے لیے قرضہ جات لے سکتا ہے۔

یہ قرضے مالیاتی کمپنیوں (Finance Companies) سے بھی لیے جاسکتے ہیں، جو بڑے شہروں میں کرایہ فروخت کے اداروں کومالیات دینے کی غرض سے قائم کی جاتی ہیں، ایک مالیاتی کمپنی، کرایہ فروخت کمپنی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ جب کوئی شخص کوئی چیز کرایہ فروخت پر خریدنا چاہتا ہے۔ تواس کو ایک"فارم تجویز" (Proposal Form) دیاجا تا ہے، جس میں مالیاتی کمپنی کومال کھا جاتا ہے۔ اس فارم کو بھر کر خریدار "کرایہ فروخت کمپنی" کے پاس جاتا ہے جس کو گاہک کی مالی حالت کے بارے میں تصدیق کرنی ہوتی ہے۔ اس فارم کے ساتھ کرایہ فروخت کمپنی ایک فروخت دستاویز بھیجتی ہے۔ سے جس سے مالیاتی کمپنی اس مال کی مالک ہوجائے۔

اب مالیاتی کمپنی گاہک کے بارے میں جانکاری حاصل کرکے اس کے ساتھ 'گرایہ فروخت'' کا معاہدہ کرتی ہے،
گاہک کو معاہدہ کرتے وقت کچھر قم مالیاتی کمپنی کو اداکرنی ہوتی ہے۔ اب مالیاتی کمپنی کرا ایہ فروخت کمپنی کو عام دیتی ہے کہ گاہک کو اشیاسپر دکر دی جائیں ، کرایہ فروخت کمپنی اشیا دے کر گاہک سے رسید لے لیتی ہے اور مالیاتی کمپنی کو روانہ کر دیتی ہے، اس رسید کے ملنے کے بعد مالیاتی کمپنی کرایہ فروخت کمپنی کو بقیہ رقم اداکر دیتی ہے۔ اب لین دین کمل ہوجاتا ہے۔ بقیہ طیس اب گاہک براہ راست مالیاتی کمپنی کو اداکر تا ہے۔ واجب الاداتار یخ پر بقیہ قسطوں کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں مالیاتی کمپنی کو یہ ہوتا ہے کہ وہ مال خریدار سے واپس لے کر ضبط کرلے ، خطرہ کم کرنے کے لیے مالیاتی کمپنی شروع میں خاصی رقم پیشگی لیے تھے اور ادھار کاعرصہ کم کرتی ہے۔ (۱)

کرائی فروخت ہوتی ہیں جن کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہیں جن کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہیں جن کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عوام کا ایک بڑا طبقہ اضیں نہیں خرید سکتا، اس لیے ان اشیا کی قیمت قسطوں میں وصول کی جاتی ہے، ان اشیامیں مکانات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سلائی کی مشین، ٹر انزسٹر، گیس کے چولہے، فرنیچر، گھڑیاں، فریزر، ہیٹر، ٹرک، موٹر کار، مشین، دفتری ساز وسامان، ٹائپ رائٹر، ہوٹل اور اسپتالوں کے سامان وغیرہ شامل ہیں، اس طرح کرایہ فروخت کے ادار ہے بہت سی اشیافروخت کرتے ہیں۔

اشیا کوکرا میہ فروخت پر دینے سے پہلے خریدار کے متعلق میہ اطمینان کر لینا ضروری ہوتا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے جو مقررہ وقت پر قسطیں اداکر دے گااس لیے جن لوگوں کی آمدنی مستقل ہوتی ہے ، آخیس ترجیح دی جاتی ہے۔ (۲) ہائر پرچیزا مکیٹ کی دفعہ ۴ کے مطابق ہائر پرچیز معاہدے میں مندر جہ ذیل امور کی وضاحت ہونی چاہیے:

<sup>(</sup>۱) جدید طریقهٔ تجارت، ص:۲۶، ج: ۱

<sup>(</sup>٢) جديد طريقهٔ تجارت، ص:٤٦٥، ج:١

- (۲) سامان کی نقد قیمت بعنی وہ قیمت جس کو نقداداکرنے پر کرایہ پر لینے والاشخص اسے خرید سکتا ہو۔
  - (۳) معاہدہ کس تاریخ کوہوا۔
  - (۴) قسطوں کی تعداد، ہر قسط کی الگ الگ رقم ،اور اس قم کی ادائیگی کاطریق کار۔
    - (۵) جوسامان لیا گیااس کاذکر۔ <sup>(۱)</sup>

كتاب" ہار پر چيزا كاؤنٹ" بلاك ٢ ميں ہے:

جب اشیاقسطوں میں ادائیگی کی شرط پر فروخت کی جائیں تو تاخیر کے ذریعہ لی جانے والی قیت ہمیشہ نقذیجی جانے والی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اضافی قیمت ایک توعد م ادائیگی کے خطرات کے عوض میں ہوتی ہے، دوسرے اس میں سوداور ہر جانہ بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن حساب و کتاب کی آسانی کے لیے دونوں قیمتوں کا یہ فرق بطور سود مانا جاتا ہے۔ اس لیے لاز می ہے کہ کرایہ دار قیمت کوسامان کی نقذ قیمت اور سود میں تقسیم کر دیا جائے۔ یعنی دونوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ اور بہر حال اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معاہدہ کے بعد فورًا جو قسط اداکی جائے گی ، اس پر کوئی سود نہیں گئے گا۔ دوسرا نکتہ یہ ذہن میں رکھنا چاہے کہ ہر قسط کی شرح سود کیساں نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر قسط میں یہ رقم کم ہوتی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود بتایار قم پر لیاجا تا ہے ، نہ کہ پوری رقم پر براس لیے بہر حال آخری قسط کا سود دوسری قسطوں سے کم ہوگا۔

واضح ہوکہ قسط ماہانہ بھی ہوگئی ہے ، سالانہ بھی ، اور سہ ماہی وشش ماہی بھی ، عمواً بڑے سامانوں کی قسط سالانہ ہوتی ہے۔

#### (جارث اقساط کرایه فروخت)

| شارقسط | كل نقذ قيمت | قسط کی رقم | اداكياً گياسود | ميزان  |
|--------|-------------|------------|----------------|--------|
| (1)    | 29800/=     | 8000/=     | X              | 8000/= |
| (2)    | 21800/=     | 6910/=     | 1090/=         | 8000/= |
| (3)    | 14890/=     | 7255/=     | 745/=          | 8000/= |
| (4)    | 7635/=      | 7635/=     | 365/=          | 8000/= |

29800/= 22500/=

32000/=

نقذقمت (۲)

کل سود

كرابه خريد قيمت

جدید طریقهٔ تجارت میں 'کرایہ فروخت کاروبار'' کے فوائد اور نقائص پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، نقائص میں سے دو

<sup>(</sup>۱) فندا مینثل ایند ایدوانسد اکاؤنٹنگ، باب: ۲۲

<sup>(</sup>٢) تلخيص هائر پر چيز اكاونٹ بلاك، ٢ شائع كرده اندرا گاندهي او پين يونيورسيڻي

بطور خاص قابل ذكر ہيں:

(۱) اس طریقے کے مطابق چیزوں کی قیمت ان کی اصل قیمت سے بہت زیادہ وصول کی جاتی ہے کہ بقایا قسطوں پر فروخت کرنے والا خریدار سے سود بھی وصول کرتا ہے۔ (۲) لوگوں کار جمان تعین کی طرف ہوجاتا ہے اور لوگ غیر ضروری سامان بھی خرید نے لگتے ہیں،اس میں فروخت کرنے والوں کو بھی نقصانات بر داشت کرنے پڑتے ہیں۔ (ج:۱،ص:۲۹۱) میں فروخت کی حقیقت" قانونی و معاثی نقطۂ نظر سے ۔ اب ضرورت ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے بھی اس کا جائزہ لیا جائے اور فقہ اسلامی کے اصول و فروع کے معیار پر اسے رکھ کریہ عیاں کر دیا جائے کہ اسلام کے مانے والے اس کاروبار کے قریب آسکتے ہیں یادور رہناہی ضروری ہے؟ اس لیے علاے کرام کی خدمات عالیہ میں عرض ہے کہ:

۔ شرعی نقطۂ نظر سے 'گرامہ فروخت'' کی حقیقت کیا ہے ، کیا شریعت میں ایسے کاروبار کی کوئی نظیر موجود ہے جو دوعقدوں کامجموعۂ مرکب ہو؟

- 🗨 اور بہر حال یہ کاروبار شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟
- اجائز ہو تواس سے بینے کے لیے کوئی شرعی حل یا حیامیکن ہے ، یا نہیں ؟
- و بیش قیمت اشیامثلاً بس ، ٹرک ، ٹر کیٹر وغیرہ کی نقد خریدار میں انکم ٹیکس کا خطرہ ہر آن لاحق ہو تا ہے تواس سے

بچنے کے لیے کرایہ فروخت کاطریقہ اختیار کرناکسی شرط کے ساتھ جائز ہے، یانہیں؟

امید ہے کہ اپنے تحقیقی جواب سے مشکور فرمائیں گے۔

\*\*\*

### خلاصهٔ مقالات دابحاث ہائر پرچیز (کرایہ فروخت) کا حکم

#### از:مولاناعبدالحق رضوي ومولانامجم صدر الوري قادري،استاذ جامعه اشرفيه

جولوگ تعامل کوسبِ عدول بتاتے ہیں، ان کا کہنا ہے ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو غیرمسلم حکومتوں میں رہتے ہیں، یا وہاں آتے جاتے اور تھوڑا یازیادہ قیام کرتے ہیں، بلا تفریق عوام وخواص سب یا اکثر جمعہ کی نماز پڑھتے، پڑھاتے ہیں، تواس طرح اس پربلادِ عالم کے اکثر مسلمین کا تعامل ہوا جو"اجماعِ مسلمین" کے درجہ میں ہے۔

جو حضرات عموم بلوي كوسبب عدول تظهراتے ہيں وہ اپنے موقف كى وضاحت يوں كرتے ہيں:

حصے فقہی سیمینار زیراہتمام مجلسِ شرعی مبارک بور منعقدہ ۱۹۹۸ھ/۱۹۹۸ء میں «عموم بلویٰ" کی درج ذیل تعریف پر تمام مندوبین کا اتفاق ہو دیکا ہے۔

"عموم بلیا: وہ حالت و کیفیت ہے جس کے باعث عوام و خواص بھی محظور شرعی میں مبتلا ہوں اور دین، جان، عقل، نسب، مال یاان میں سے کسی ایک کے تحفظ کے لیے اس سے بچنا حرج ومشقت یاضرر کاسب ہو۔"

اس تعریف کی روشنی میں اب غیر مسلم ممالک میں حالاتِ مسلمین کا جائزہ لیجے۔اصل مذہب کے لحاظ سے وہاں جمعہ وعیدین ناجائز وباطل ہیں، اور وہاں جمعہ وعیدین پڑھنائی گناہوں کا سبب ہے، اس لیے یہ افعال محظور شری ضرور ہوئے، اور اس محظور شری میں عوام و خواص سبحی مبتلا بھی ہیں، ممکن ہے کہ کچھ علما و خواص بہ نیتِ نفل شریک ہوتے ہوں، مگر نمانِ عیدین کے طور پر نفل نماز مشروع نہیں، اور دن کے نوافل میں قراءت بالجہر مشروع نہیں، امام نے اگر فرض کی نیت کی توبہ جائز نہیں، صرف عوام کا ابتلا ہواور کوئی عالم دین بھن جائز نہیں، صرف عوام کا ابتلا ہواور کوئی عالم دین بھن جول توبہ نیتِ نفل کسی حد تک شرکت کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن جب عام طور پر علماو خواص بھی مبتلا ہوں اور نی نہ سکتے ہوں توبہ باعثِ حرج عام ضرر ہوگا، اور اگر اس کا التزام کر لیاجائے کہ جب عام طور پر علماو خواص بہ نیتِ نفل شرکت کریں، پھر تنہا تنہا ظہراداکریں تو کم از کم جماعتِ ظہر کا ترک ضرور ہوگا جو بلا شہرہ ترکِ واجب ہے اور ترکِ واجب بعد اصرار گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ کا علانیہ مرتکب فاسقِ معلن اور فاسقِ معلن کی امامت، شہادت وغیرہ سے اور ترکِ واجب بعد اصرار اگراہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ کا علانیہ مرتکب فاسقِ معلن اور فاسقِ معلن کی امامت، شہادت وغیرہ

(جدید مسائل پرعلماکی رائیں اور فیصلے (جلداول)

ناجائز ہے،اس تجزیہ سے صاف ظاہر ہے کہ ان حکومتوں میں امرِ مخطور میں صرف عوام ہی کا ابتلانہیں، بلکہ خواص کا بھی ابتلا ہے اور ایساابتلا کہ اس سے بچناد شوار ترہے۔

اور "ازالیر فسادِ مظنون بظنِ غالب " کوسبِ عدول بتانے والوں کا کہنا ہے ہے کہ اگران غیر مسلم حکومتوں میں عوام کو جمعہ وعیدین سے بیچنے کا حکم دیا جائے، یا تمام علا، حفاظ، قرّا ہی اس سے بیجیں اور امامت نہ کریں تواپنے او پر عوام کے لیے فیج بابِ طعن وغیبت ہوگا جس سے علاکی آبر واور عوام کا دین متاثر ہوگا، دوسرے بیش تر عوام وہابیوں، دیو بندیوں کی امامت قبول کرلیں گے جس کے باعث فی الحال ان کی نماز اور آئندہ ان کے ایمان کی بربادی کا ظن غالب ہے، ایسافسادِ مظنون بظنِ غالب سے بڑھ کر ضرر اور حاجت اور کیا ہو سکتا ہے؟

ہاں اس سے بچنے کی بیہ تذہیر ہو سکتی ہے کہ عوام وخواص سب کوان کے حال پر چھوڑ دیاجائے کہ وہ جیسے بھی اللہ کانام لیس غنیمت ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بابِ جمعہ میں دیہات میں نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے یہی موقف اختیار کیا ہے لیکن دار الحرب میں جمعہ کے تعلق سے بیہ تذہیر کافی نہیں، کیوں کہ دیہات میں جمعہ بعض روایاتِ مذہب پرضیح ہے اور دار الحرب میں بہ اتفاق ائم کہ مذہب جمعہ باطل ہے، پھر دیہات میں بیہ چھوٹ صرف عوام کے لیے ہے، علما وخواص کے لیے نہیں، فتاویٰ رضوبہ میں متعدد مقامات پراس کی صراحت ہے، مثلاً ایک مقام پر بیر الفاظ ہیں:

"مگر جاہل عوام اگر پڑھتے ہوں توان کومنع کرنے کی ضرورت نہیں کہ عوام جس طرح اللہ ورسول کا نام لے لیس نیمت\_"<sup>(1)</sup>

ایک جگہے:

"يه عوام كالانعام كے ليے ہے۔"(۲)

حاجت بمنزلہ ضرورت کوسبِ عدول قرار دینے والوں کاکہنا ہے ہے کہ اہل سنت و جماعت کے دین واعتقاد کی حفاظت کے لیے اب اس کی شرعی حاجت بمنزلِ ضرورت" بھی ہے، کہ عموماً لوگ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کے لیے اب اس کی شرعی حاجت بمنزلِ ضرورت" بھی ہے، کہ عموماً لوگ جس مسجد میں ایک بار جمعہ کی برکت سے آسانی امام، خطیب اور اس سے وابستہ علما وصلحا کے ہم مسلک اور ہم عقیدہ ہوتے ہیں، اور ہفتہ میں ایک بار جمعہ کی برکت سے آسانی کے ساتھ ان تک دین کا سبب بنتا ہے، توجمعہ قائم رکھنا اور اس کے ساتھ ان تک دین کا حیف ہونا عوام اہل سنت کو بدمذ ہبول سے دور و نفور رکھنے اور ان کے ایمان و عقیدے، عمل کی میں علما، صلحاء خواص کا شریک ہونا عوام اہل سنت کو بدمذ ہبول سے دور و نفور رکھنے اور ان کے ایمان و عقیدے، عمل کی حفاظت کا اب ناگزیر ذریعہ بن چکا ہے، جو شرعی ضرورت کا درجہ رکھتا ہے، اس کی نظیر تعلیم قرآن پر اجرت ہے، جس سے احادیثِ کثیرہ میں نہی وار دہ اور ہمارے علماے کرام کا مذہب بھی تحریم ہے، پھر بھی عرف و ضرورت کی بنا پر اس کے جائز ہونے کا فتوکی ہوا۔ غور فرمائے دوسرے مذاہب فقہ کے علماسے اجرت پر تعلیم حاصل کرناممکن تھا، اور اس میں قطعی کوئی ہونے کا فتوکی ہوا۔ غور فرمائے دوسرے مذاہب فقہ کے علماسے اجرت پر تعلیم حاصل کرناممکن تھا، اور اس میں قطعی کوئی

<sup>(</sup>۱) فتاويٰ رضويه، ج: ٣، ص: ٧١٩ ، رضا اكيدُمي، ممبئي

<sup>(</sup>۲) فتاوی رضو یه، ج: ۳، ص: ۷۱۶، رضا اکیدمی، ممبئی

جدید مسائل پر علما کی رائیس اور فیصلے (جلداول)

مخطور نه تھا، چھر شافعی، مالکی،حنبلی مذہب اختیار کر لینا، دیو بندی، وہائی مذہب اختیار کرنے سے بہت آسان تھا، پھر بھی اس صورت میں ضرورت کا تحقق ہوا توآج کے حالات میں مسکئہ دائرہ میں بھی ضرورت کا تحقق ہو گا۔

اس کے بعد مقالہ نگاروں نے یہ گفتگو شروع کی کہ جب اپنے مذہب سے عدول کے "اسبب ست" میں سے یہاں ایک سبب یا گئی سبب پائے جاتے ہیں تو مذاہب ثلاثہ میں سے س مذہب کی طرف عدول کیا جائے ، لیکن چوں کہ غیراسلامی شہر میں جعد کا جواز اور اسلامی شہر کی شرط کا نہ ہوناصرف امام مالک کے مذہب میں واضح طور پر موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی دام ظلہ نے اپنے مقالے میں مذاہب اربعہ کی معتبر و مستند کتا بول سے اس کو ثابت فرمایا، اور اخیر میں مذہب مالکی کی مستند کتاب "المعدونة الکبری " (ج: ۱، ص: ۲۳۳ ) اور فقہ تقابلہ کی مشہور کتاب " بدایة المحم جدید و نہایة المحمقت سے اللی میں محل جمعہ کا وار السلام ہونا شرط نہیں ہے ، لہذا ان ہی کا مذہب ایسا ہے جس کی بنیاد پر بلادِ مذکورہ میں جمعہ کا جواز ہو سکتا ہے اس لیے اس کے مطابق عمل کا فیصلہ ہوا۔ سیمینار کی دو نشستوں میں مسکلۂ دائرہ کے تمام گوشوں پر کھل کر زور دار بحثیں ہوئیں ، پھر بہ اتفاق رائے سے سے مطابق عمل کا فیصلہ ہوا۔ سیمینار کی دو نشستوں میں مسکلۂ دائرہ کے تمام گوشوں پر کھل کر زور دار بحثیں ہوئیں ، پھر بہ اتفاق رائے سے سے حدول کہ غیراسلامی ممالک میں اصل مذہب ختی کے لحاظ سے جمعہ و عیدین ناجائز و باطل ہیں ، لیکن اس وقت ازالۂ فسادِ مظنون بطن غالب اور عموم بلوگ کی وجہ سے امام مالک ڈسٹنٹ کھنے کے مذہب کو اپناتے ہوئے ان کی صحت و جواز کا تھم فسادِ مظنون بطن غالب اور عموم بلوگ کی وجہ سے امام مالک ڈسٹنٹ کھنے کے مذہب کو اپناتے ہوئے ان کی صحت و جواز کا تھم ہے۔ البتہ خواص ظہر احتیاطی بھی پڑھیں۔



## ہائر پرچیز (کرایہ فروخت) کا حکم

🕡 اس پرسب كانقاق بىكە يەمعاملەابتداء اجارە، انتهاء ئىچ ب

اس لیے کہ یہ معاہدہ میں مذکور ہوتا ہے کہ آخری قسطاداکرنے کے بغد سامان لینے والامالک ہوجائے گااور اگر کوئی قسطادا نہ کرسکا تو سامان بائع کی ملک پر باقی رہے گا اور ادا شدہ قسطیں کرایہ شار ہوں گی، چوں کہ اجارہ کی حقیقت بیع المنافع بالعوض ہے وہ محقق ہے کہ سامان لینے والا ایک قسط اداکرنے کے بعد سامان پاجاتا ہے اور اسے فائدہ اٹھانے کا حق مل جاتا ہے ، اور سامان لینے والے کو ملکیت ہے ، اور سامان لینے والے کو ملکیت ہوجاتی ہے ، اور سامان لینے والے کو ملکیت ہوجاتی ہے ، اور سامان لینے والے کو ملکیت ہے ، اور سامان لینے یہ عقد ابتداءً اجارہ ، انتہاءً تیج ہے۔

مفتی محمطیع الرحمن مضطر نوری رضوی اس عقد کوصرف بیچ مانتے ہیں۔

اکثر حضرات سے بھی مانتے ہیں کہ سے اجارہ بشرط البیع ہے۔ اس لیے کہ ابتدا ہے عقد میں ہی تملیکِ منافع بالعوض کے معاہدہ کے ساتھ آخری قسط اداکر دینے کی تقدیر پر بیج کا اور ملک کی منتقل کا بھی معاہدہ ہوتا ہے۔ صرف تین حضرات (خواجہ مظفر حسین صاحب، فتی عنایت احمد تعیمی صاحب، مولانا شمس الهدی صاحب) اس کے قائل ہیں کہ ابتداءً بیج کی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، شروع میں صرف اجارہ ہوتا ہے، آخر میں جاکر صرف بیج ہوتی ہے۔ دونوں عقد دووقتوں میں ہوتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ جائز ہیں، لہذا ہائر پر چیز (معاملہ کرایہ فروخت) جائز ہے، جب کہ ان کے علاوہ تمام حضرات (بشمول مفتی مطبح الرحمن صاحب) شرط فاسد کے باعث اس معاملہ کوناجائز مانتے ہیں۔

شریعت میں اس معاملہ کے جواز کی صورت میہ ہے کہ مسلمان میہ معاملہ غیر مسلم مالیاتی ادارے، پایہاں کی حکومت کے بدیک سے کریں بشرطے کہ سامان لہوولعب کا نہ ہوبلکہ اس کے کام کا ہو، مثلا ٹرک، بس،ٹیپو، رکشا، وغیرہ،اورساتھ ہی بازار میں جانچ کرکے میہ اطمینان حاصل کرلے کہ کرامیہ فروخت پر لیے گئے سامان پر کرامیہ،اضافی رقم اور دام کے نام پر جیتے رویے اسے دینے پڑر ہے ہیں، یااس سے زیادہ بازار سے اتی مدت کے لیے ادھار لینے پر دینے پڑیں گے۔

بس،ٹرک،وغیرہ بیش قیمت اشیاکے نقد لینے پراگراسے واقعی انکم ٹیس دینا پڑے اور کرایہ فروخت کاطریقہ اختیار کرنے پر انکم ٹیس کے بالمقابل ضرر کم ہویامساوی ہو تو یہال کی حکومت کے بینک سے یاغیرمسلم مالیاتی ادارے سے یہ کاروبار کرسکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسلم بینکوں کے لیے کرایہ فروخت کا جائز متبادل ہیہ کہ سامان کو اجارہ پر دے اور کرایہ فروخت کی صورت میں اسے جونفع متع لاگت جوڑ کر مجموعی میزان کو مدت اجارہ پر قسطوں کی شکل میں نقسیم کر دے ۔اس کے لیے وہ دو طرح کا فارم رکھے،
ایک اجارہ کا، دوسر اوعدہ تربیخ کا۔عقد اجارہ کا فارم پر کرکے سٹمرسے دستخط کرالے پھر وعدہ تربیخ کا فارم پر کرے جس میں یہ صراحت ہوکہ کرایہ کی تمام اقساط وصول ہونے پر بینک اپنے کسٹمر کے ہاتھ وہ سامان مثلا ایک روپیہ میں فروخت کر دے گا۔ یہ "شرعی کرایہ فروخت" کا طریقہ ہے،اس طور پر مسلمانوں کے لیے باہم یہ کاروبار کرنا جائز ہے۔واللہ تعالی اعلم۔



منعقده: ۱۸ ر ۱۹ ر ۱۶ جمادی الاولی ۱۳۲۱ه مطابق ۲۹ ر ۱۳۰ رسار ۱۳۰ جولائی ۲۰۰۵ء بروز جمعه، شنبه، یک شنبه بمقام: سیدعاشق شاه بخاری مسجد، پالاگلی چارنل ڈو نگری ممبئی، مهاراشٹر

### موضوعات

- اورمسجر حرام کی حجبت سے سعی وطواف
- بیمه وغیره میں ورشکی نام زدگی کی شرعی حیثیت
  - وَنَقَدَانِ زُوجِ كَى مُخْتَلَفُ صُورَ تُولَ كَاحَكُمُ
    - 🗗 فنخ نكاح بوجيه تعشر نفقه
- احکام فلیٹوں کی خریدوفرو خت کے جدید طریقے اور ان کے احکام

# مسعلی اورمسجرِ حرام کی حجیت سے سعی وطواف

## سوال نامه

## مسعیٰ اور مسجرِ حرام کی حبیت سے سعی وطواف کا مسکلہ

### ترتیب:مفتی محمد نظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

بسم الله الرحمن الرحيم معامدًا و مصليًا و مسلمًا

آج کل موسم جج میں بے پنا بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے صفاً و مروہ کے در میان فرشِ زمین پرسعی د شوار سے د شوار تر ہوتی جا
رہی ہے، کثرتِ ازدعام کی وجہ سے گھٹن سی محسوں ہوتی ہے اور کتنے تجاج تو دب جاتے اور بسا او قات اس سے آگے کے
مراحل بھی طے کر لیتے ہیں، ایسازیادہ تر بعدِ جج ہو تا ہے، اور جج کو روائلی سے پہلے قریب قریب کچھاس طرح کے مناظر سامنے
آتے ہیں، ایسے حالات میں کثیر حجاج "مسعلی "کی حجبت سے سعی کرتے ہیں اور بہت سے حجاج توعام حالت میں بھی حجبت
سے سعی کرتے نظر آتے ہیں۔ کیوں کہ سلف و خلف کے زمانے میں بھی ایسانہ ہوااس لیے جج کے زمانے میں یہ سوال عوام و
خاص کے در میان گردش کر تار ہتا ہے کہ حجبت سے سعی در ست ہے یا نہیں ؟

حیت زمین کی سطے سے کافی بلندہے جب کہ صفاو مروہ کے پہاڑا پنی موجودہ قدو قامت کے لحاظ سے اس کے مقابل بہت پست ہیں مگر میکھی حقیقت ہے کہ بدیبہاڑ بار بار توڑے گئے ہیں، سات سال کے وقفے سے دوبار میں نے خودان کے شکست وریخت کا تکلیف دہ منظر دمکھا ہے ، کچھ نیچ سے زمین بھی پاٹ کراونچی کردی گئی ہے ، ان وجوہ کے باعث اب وہ اس قدر پست ہو چکے ہیں کہ صرف ان کو دکھ کرید احساس نہیں کیا جاسکتا کہ وہی عظمت والے پہاڑ ہیں، جنہیں خدائے قدرین ایپی نشانیوں سے شار فرمایا ہے:

" إِنَّ الصَّفَا وَالْمِرُونَةُ مِنْ شَعَالِدِ اللهِ "(١)

"جبل صفا"حقیقت میں "جبل بوقبیں" کا ایک ٹکڑا ہے اور "بوقبیں" ہموار کیے جانے کے باوجود آج بھی اتنا بلند و بالا ہے کہ" مسحل" کی حجت اس کے مقابلے پست نظر آتی ہے، اور "جبل مروہ" حقیقت میں "جبل قُعیقعان" کا ایک ٹکڑا ہے اور آج بھی تقریباً دونوں کی مُرافقت کا خوبصورت منظر مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ مروہ کی سرحد ختم ہوتے ہی "جبل قُعیقعان" پر روڈاور اس کے بعد عمارات کا سلسلہ نظر آتا ہے، ظاہر ہے اسے ہموار کرنے میں پھر کم کیا گیا ہوگا پھر بھی آپ " مسحل "کی چھت سے گزرتے ہوئے مروہ کی طرف چلے جائیں تو محسوس ہوگا کہ یہ حجت بلندی میں "جبل قُعیقعان" کے مساوی ہے کیوں کہ جھت سے آگے جانے کے لیے نیچ نہیں انز نا پڑتا، اور یہ بھی ایک امر مسلم ہے کہ مروہ کی بلندی صفاسے کم تھی، بلکہ زیادہ کم تھی۔ حقیق کے لیے تاریخ مکم عظمہ، کتبِ اساولغات، اسلامی انسائیکلو پیڈیا، تفاسیر و شروحِ حدیث و غیر ہاکا مطالعہ معاون ثابت ہوگا۔

راقم الحروف کا اندازہ ظن غالب کی حد تک ہیہ کہ مروہ کی پہاڑی کم از کم اپنے دامن سے سٹی ہوئی موجودہ پہاڑی کی او نچائی سے ضرور بلندرہی ہوگی، بوں ہی "صفا" کی بلندی بھی "بوقبیس" کی بلندی کے آس پاس رہی ہوگی آخر "جبل یا پہاڑ" کے اطلاق کے لیے کم از کم اتنی بلندی توہونی ہی چاہیے جوایک حجبت کی بلندی سے زیادہ ہو، عرف عام میں پہاڑ کے ساتھ بلندی کا تصور ذہنوں میں رچابیا ہے، حتی کہ اس سے بلندو بالا چیزوں کو تشبید دی جاتی ہے۔

خزائن العرفان میں ہے:

"صفاو مروہ مکہ مخطّمہ کے دو پہاڑ ہیں جو تعبۂ معظّمہ کے مقابل جانبِ شرق میں واقع ہیں، مروہ شال کی طرف مائل اور صفا جنوب کی طرف"جبل انی قبیس"کے دامن میں ہے۔

اشعة اللمعات ميں باب قصة ججة الوداع ميں ہے:

"وصفانام كوبے ست متصل بربوقبيس\_" (۲)

امام عظم الو حنیفہ وَٹُنَا ﷺ کے نزدیک صفا و مروہ کے در میان سعی واجب ہے اور امام مالک و شافعی و احمد بن حنبل وَظُنَا ﷺ کے نزدیک رکن ہے کہ سعی درست نہ ہو تودَم سے بھی اس کی تلافی نہ ہوگی۔

قاله النووى في شرح صحيح مسلم ص: ١٣٤ج:١، في باب "السعي بين الصفا و المروة ركن لا يصح الحج إلا به."

احادیث نبویه میں سعی کے لیے "طواف بین الصفا و المروة یا سعی بین الصفا و المروة "كالفظ آیا ہے، اور كتب فقه میں "سعی بین الصفاو المروة "اور كتاب الله میں " أَنْ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا" وارد ہے جس كامطلب امت

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۲، آیت: ۱۵۸

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  اشعة اللمعات، باب قصة حجة الوداع، ج:  $^{"}$ ، ص:  $^{"}$ 

نے" طواف بینھیا "ہی مجھااوراسی کے مطابق برابر عمل کیا، تفسیرروح المعانی میں ہے:

قد وقع الإجماع على مشر وعية الطواف بينهما في الحج و العمرة. (١)

اس کے برخلاف آج کے حالات کے تناظر میں حیت سے سعی "سعی فوق الصفا و المروة" ہے، نہ کہ "سعی بین الصفا و المروة" ہی ہے گوخلاف "سعی بین الصفا و المروة" ہی ہے گوخلاف مسنون ہے جیساکہ گزشته سطور سے سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے عرض ہے کہ صفااور مروہ کی اصل بلندی کی اپنے طور پر بھی تحقیق فرمالیں، پھر درج ذیل حل طلب نکات کی وضاحت فرمائیں۔

الصفا و المروة "ب، يافوق الصفا و المروة . ؟

۔ اگریہ سعی "فوق الصفا و المروة "ہو توکیا صفا و مروہ کی فضائے در میان واقع ہونے کی وجہ سے وہ سعی واجب سے سبک دوشی کے لیے کافی ہوگی؟

- ☑ یا کم از کم از د حام شدید کے عذرِ معقول کے باعث اس کی اجازت شرعاً ہوگی؟
- ⊕ اسی کے ساتھ اس امر کی بھی وضاحت فرمائیں کہ مسجد حرام کی حجے سے طوافِ تعبۂ مقد سہ کا تھم کیا ہے؟ واضح ہو کہ سالی گزشتہ سے چاہِ زمزم کی وسیع و عریض جگہ بھی مطاف میں شامل کر لی گئی ہے، جس کے باعث مطاف کافی کشادہ ہو گیا ہے، اور عام حالات میں بھیڑاتی زیادہ نہیں ہوتی جو حرج کی باعث ہو، بہت سے حجاج بلاضر ورت بھی سجر حرام شریف کی حجیت طواف کے لیے استعمال کرتے اور اپنے آپ کو تھکا تے ہیں توانہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے یا آدابِ مسجر حرام کا تکم شری جاری کیا جائے۔ بینو اتو جروا.

<sup>(1)</sup> تفسير روح المعاني، ج: ٢، ص: ٢٥، مبحث في الصفا والمروة

## خلاصۂ مقالات بعنوان مسعل اور مسجر حرام کی حجیت سے سعی و طواف

#### تلخیص نگار:مولانازابدعلی سلامی مصباحی،استاذ جامعها شرفیه،مبارک بور

اس عنوان پر ۵۵ رمقالات اس وقت میرے پیش نظر ہیں، جن کا خلاصہ سوالات کی ترتیب کے لحاظ سے بیہے۔ پہلا سوال :- آج کے زمانے میں مسمل کی حصت سے می کیا واقع میں "سعی بین الصفا والمروة" ہے، یا "فوق الصفا والمروة"؟

اس مسئلے کے تعلق سے بینتالیس مقالہ نگار حضرات اس رائے پڑتفق ہیں کہ پیقیقہ "سعی بین الصفا والمروة" ہے اور ان کے سوابقیہ حضرات نے اس کو مجازاً یا حکماً یا عرفاً "سعی بین الصفا والمروة" مانا ہے، جولوگ حجت سے سعی کو "سعی بین الصفا والمروة" مانتے ہیں وہ اس امر میں اتحاد کے باوجود دلائل اور طرزِ استدلال میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، جس کی قدر نے تفصیل ہیہے:

علامه قاضی عبدالرحيم بستوی، بريلي شريف فرماتے ہيں:

" چوں کہ صفاو مروہ کے بہت سے در جات زمین دوز ہو چکے ہیں، نیزاو پر سے بھی ان کی بلندی توڑ کر کم کر دی گئی ہے، اس لیے بیدامرواقع ہے کہ ان کی بلندی موجودہ حیجت کی بلندی سے زیادہ تھی۔"

يهي رامے درج ذيل حضرات كى ہے:

مولانا عبدالحق رضوی ، مولانا شهاب الدین نوری ، مولانا ابرار احمد امجدی ، مولانا محمد رابع نورانی ، مولانا افروز قادری ، مولانا محبیاتی ، مولانا محبود علی مشاہدی ۔ مصباحی ، مولانا محمود علی مشاہدی ۔

مولانامحر حنيف خان رضوي برلي شريف، لكھتے ہيں:

"صفاو مروہ شعائر اللہ ہیں،اور مسجد و کعبہ کی طرح انھیں بھی عظمت و بزرگی حاصل ہے،اور ایسی شرف و فضیلت والی چیز کی بالا نیسطح پر کوئی حد بندی نہیں کی جاتی، بلکہ ان کی حجبت اور او پری سطح سے ملاحق و محاذی فضابھی انھیں کے حکم میں ہوتی ہے،لہٰذ اان کی بالائی سطح سے مافوق فضا کو بھی آئھیں کے حکم میں ماناجائے گا۔"

مفتی محمد الوب خال نعیمی، مراد آباد، لکھتے ہیں:

"(الف) طواف حولِ کعبہ پر قیاس کرتے ہوئے (ب) کوہ صفاد مردہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے تو" سعی بین "کا حکم وجوب فضائے لحاظ سے ہی باقی رہ جائے گا، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کے انہدام سے وجوب سعی کا حکم معدوم ہوجائے گا۔" یہی راے علامہ محمد ہاشم نعیمی اور مولانا اخر حسین بستوی کی بھی ہے۔ مؤخر الذکر محاذات میقات پر بھی قیاس کرتے ہیں۔

مفتى محمد نظام الدين رضوى ، صدر شعبهً افتا جامعه انثر فيه مباك بور ، لكهة بين:

[الف] - اصطلاحاتِ جغرافیہ میں ہے: کوہ یا پہاڑ زمین کاوہ او نچا حصہ ہے جوسطے زمین سے دوہزارفٹ سے زیادہ او نچا ہو، دوہزارفٹ سے کم او نچے پہاڑ کو پہاڑی کہتے ہیں۔ بہت سے اہل علم حضرات نے صفاو مروہ کو "جبل" یعنی پہاڑ کہا، جب کہ کچھاہل علم نے اسے "جبل صغیر" یعنی پہاڑی بھی کہا۔ اس کے پیشِ نظر صفاو مروہ کواگر جبل صغیر یعنی پہاڑی بھی مانا جائے تواس کی بلندی دوہزارفٹ کے آس پاس یعنی چھ سو بینتالیس میٹر ہوئی، جب کہ کم سے کم بلندی ایک مختاط اندازے اور مشاہدتی تخمینے سے سومیٹر یعنی تین سودس فٹ سے زیادہ ضرورتھی، جبھی توان دونوں کو"جبل بوقبیس"اور"جبل تعقان" کی مشاہدتی تخمینے سے سومیٹر یعنی تین سودس فٹ سے زیادہ ضرورتھی، جبھی توان دونوں کو"جبل بوقبیس" اور"جبل تعقان" کی ایک کا درجہ دیا گیا۔ اب فرض بیجھے کہ نصف پہاڑی یا زائد زمین دوز ہوگئی، تو بھی اس کی بلندی سطح زمین سے بیچاس میٹر یعنی ایک سو بیچیس فٹ یا کچھ کم ضرور ہے۔

ابر ہی مسعیٰ کی حجت کی بلندی تو "رحلہ الحج بین الامس والیوم" کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔کہ دومنزلہ مسعیٰ کی کل بلندی اکیس (۲۱)میٹر ہے۔۔اس تفصیل سے بیبات واضح ہوجاتی ہے کہ صفاو مروہ کی بلندی مسعیٰ کی موجودہ حجیت سے انتیں (۲۹)میٹر زیادہ ضرور ہے۔

[ب] - احادیثِ نبویه اور کتبِ مذہب میں "سعی بین الصفا و المروة" کا جولفظ وار دہواہے،اس کا حقیق مفہوم یہ ہے کہ سعی دونوں پہاڑوں کی محاذات میں ہو، لیکن عرفاً اس کا مفہوم یہ ہے کہ صفاسے مروہ تک کی در میانی فضا محل سعی ہے، خواہ وہ فضا دونوں کی محاذات میں واقع ہویاان کے مافوق آسمان تک ہو۔ حضرت فتی صاحب نے اپنے اس موقف کی معقولیت پر تقریباً پانچ صفحات میں ترآنید اور علما ہے را تنجین کی تصریحات سے تائیدات پیش کی ہیں۔

مولانا محرعالم گیر مصباحی ، اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں:

" چوں کہ بیسعی صفاو مروہ کی حدودو قیود میں داخل و شامل ہے ، اس لیے بیسعی اصلاً و حقیقةً" بین الصفا و المروۃ " ہے۔ "

مفتی عنایت احر نعیمی ، بلرام بور ، لکھتے ہیں :

مولاناعبدالغفاراظمي، خير آباد، لكصة بين:

سطح سمندر سے شہر مکہ کی بلندی ایک قول کے مطابق دو سواسی اور ایک قول کے مطابق تین سوتیس میٹر ہے ، جب کہ صفاو مروہ سے بلند نظر آتی ہے ، مگر صفاکی اصل جغرافیائی بلندی سے ضرور کم ہے۔ "

یمی راے مولانا نصر الله رضوی کی ہے۔ مقدارِ بیائش میں کچھ اختلاف کے ساتھ یہی راے ،مولانا غلام جیلانی

مصباحی اور مولاناخواجہ آصف رضامصباحی کی بھی ہے۔

مولاناعبدالسلام رضوی، تلسی بور، لکھتے ہیں:

"چوں کہ مسلی کی حبیت کی موجو دہ او نجائی نزولِ حکم حج وعمرہ کے وقت کی بلندی سے بہت کم ہے۔"

مفتی محمد حبیب الله تعیمی مصباحی، بلرام بور، لکھتے ہیں:

"چوں کہ مسلی کی حبیت بغیر کسی کم و کاست وانحراف کے ٹھیک محاذات مسلی ہیں میں واقع ہے۔"

مفتى بدرعالم مصباحي، انثر فيه مبارك بور، لكھتے ہيں:

"لفظ"بین" عربی زبان کا لفظ ہے، جو دو چیزوں کے در میان کے بُعد کا نام ہے، خواہ وہ بُعد تحق ہویا فضائی۔ ان

دونول چیزول کی محاذات میں ہویا مافوق سب"بین "کہلائے گا۔ قبل میں مصرف میں مصرف کے مصرف کی مصرف کی مصرف کا مصرف

راقم الحروف (زاہد سلامی) کا موقف بھی یہی ہے۔ نیزاس کی تائید میں متعدّد فقہی مثالیں بھی درجِ مقالہ ہیں۔ مولانا دسکیرعالم مصباحی، مولانار فیع الزمال مصباحی، مولانا مقصود احمد مصباحی اساتذۂ اشر فیہ مبارک بور اور مولانا محمد جابرخال، متعلّم شعبہ تحقیق کی رائے بھی یہی ہے۔ مولانا مسعود احمد برکاتی اشر فیہ، مبارک بور بھی اس سے اتفاق رائے کرتے ہوئے محاذاتِ میقات اور بحالتِ پرواز صحتِ و قوفِ عرفہ پر بھی قیاس کرتے ہیں۔

مولانانفیس احمد مصباحی ، انثر فیه ، مبارک بور ، لکھتے ہیں :

"لفظ"بین" دویا چند چیزوں کے در میان مسافت اور دوری بتانے کے لیے آتا ہے، خواہ زمین کی ہویا فضا کی۔ پھر صفاو مروہ کے در میان مسعلٰ کی حبیت صرف فضامے محض بھی نہیں، بلکہ وہ ان دیواروں اور ستونوں پر قائم ہے جو فرشِ مسعیٰ سے متصل باتصال قرار ہے۔" مولانا محمد اسحاق رضوی بھی اسی نظریے سے قریب ہیں۔

مولاناتمس الهدى رضوى، اشرفيه مبارك بور، لكهة بين:

"سعی میں بنیادی چیزہے صفاو مروہ کے مابین کی مسافت کا استیعاب،اور وہ یہال متحقق ہے۔"

مولانا محمد ناظم على مصباحي ، انثر فيه ، مبارك بور ، لكهت بين :

"چوں کہ مسعلٰ کی حبیت صفاو مروہ کی اصل بلندی سے زیادہ نہیں ، بلکہ ان دونوں پہاڑوں کی اصل بلندی کے مابین ہی

ہے، نه كه افوق، اس ليے يه سعى "بين الصفا والمروة" ہے، نه كه "فوق الصفا والمروة" - فوق الصفا والمروة كى يہال كوئى صورت ہى نہيں، كه صفاومروه كے در ميان جووسعت ہے آسان تك بين الصفا والمروة ہى ہے۔"

مولانانظام الدین قادری، جمداشاہی کی بھی رائے یہی ہے۔ نیز لکھتے ہیں:

"علاوہ ازیں" بین "کا تعلق زبان اور لغت سے ہے، اور حجت سے سعی کرنے والے اس سعی کو صفاو مروہ کے "بین " میں مان کر دوڑتے ہیں۔ اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ وہ سعی "بین الصفا و المروة" ہے، "فوق الصفا و المروة " نہیں ہے، کیوں کہ دوڑنے والے عامی ہی ہی، لیکن دربارہ زبان ان کافہم بھی معتبر ہونا چاہیے۔ "مولانا نثار احمد رضوی، حسن پور، ہے پی نگر، مسلمانوں کے تعامل کودلیل بناتے ہوئے پچھ اس طرح لکھتے ہیں:

" چوں کہ بیسوں سال سے مسلمانانِ عالم خواہ علاہوں یاعوام، بلانکیر (بین الصفا و المهر و ہیمجھ کرہی) مسلمانی حجیت سے سعی کررہے ہیں، لہذا بیہاں تعامل مسلمین بھی متحقق ہے۔"

مولاناشبيراحمد مصباحي، مهراج تنج، لكھتے ہيں:

"صفاو مروہ کے در میان سعی کی تحقیق کے لیے صفاو مروہ کے بیچ ہونے والی فضاکو حرکت کے ساتھ قطع کرنا ہے ، اور بیہ مسعیٰ کی حبیت سے ہونے والی سعی کے اندر پایا جارہا ہے۔ نیز اگر کسی شخص نے گھر میں نہ داخل ہونے کی قسم کھائی ، پھر وہ گھر کی حبیت پر چڑھ گیا توجانث ہوجا تا ہے۔"

مفتی محرنسیم مصباحی، انثر فیه، مبارک بور، لکھتے ہیں:

" چوں کہ سعی سے مقصود صفاو مروہ کے بھے چلنا ہے ، خواہ وہ پہلے کی طرح نیجی ، ناہموار زمین ہویا بھی ہوئی بلند سطح ، اور اگر مزید پڑائی کرکے صفاو مروہ سے کافی بلند کر دی جائے تب بھی بینیت باقی رہے گی۔"

مفتى آلِ مصطفى مصباحي، گلوسى، لكھتے ہیں:

" مسلی کی فضا" بین الصفا و المروة "کوبھی شامل ہے، جس طرح اونچی سطے سے طواف، کعبہ ہی کا طواف ہے، یہاں بہ اعتبارِ حقیقت صرف اسی قدر در کارہے کہ سعی صفاو مروہ سے خارج نہ ہو، خواہ سطے زمین میں یا حصت میں، یافضا صفاو مروہ میں۔اور درایت کا تفاضا بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔"

مولاناابرار احمداظمی، جلال بور، لکھتے ہیں:

وربا ابراز المراقب کا بین پرت بین الصفاو مروه کی اصل بلندی موجوده وقت کی بلندی سے کہیں زیادہ تھی، اوران دونوں کی بلندی کے مابین جس طریقے سے بھی قطع مسافت کرلی جائے، سعی مامور سے سبک دوشی کے لیے کافی ہے۔"

اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ موصوف کے نزدیک حجبت سے سعی " سعی بین الصفا و المروة " ہی ہے۔ مولانا مجاہد حسین رضوی، اللہ آبا داور مولانا صلاح الدین مصباحی، جمشید پوران دونوں حضرات نے اس مسئلے میں اپنا موقف لینی " سعی بین الصفا و المروة " ہی ہے، لکھا ہے۔ لیکن اس پرکوئی دلیل پیش نہیں کی۔

### اب کچھ کمحات ان مقالہ نگار حضرات کی خدمت میں جن کا موقف بیہ ہے کہ مسحلٰ کی حصت سے سعی اصل وحقیقت کے اعتبار سے "فوق الصفاوالمروۃ" ہے۔ ہاں حکماً یامجازاً یاعرفاً" بین الصفاوالمروۃ" ہے۔

مفتی شفیق احمر شربی ، الله آباد ، اور فتی شیر محمد خال رضوی ، جوده بور تعبیر ادامین تھوڑے فرق کے ساتھ لکھتے ہیں: "از دحام شدید کی صورت میں بوجہ عذر شرعی مسلمی کی حبیت سے سعی جائز ہے۔"

اس سے متفاد ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک حجبت سے سعی " سعی بین الصفا و المروة " نہیں ہے۔ " مولانا مبارک سین مصباحی ، اشرفیہ ، مبارک بور ، لکھتے ہیں:

حقیقی معنیٰ کے اعتبار سے "بین الصفا و المروة" دونوں پہاڑوں کے محاذات تک محدود ہے، معلیٰ حجت کو شامل نہیں، لیکن مجاز عرفی کے اعتبار سے آسمان تک کی فضاکو شامل ہے۔ " کچھ آگے لکھتے ہیں کہ "مسلیٰ حجت سے سعی کرنے میں حقیقةً "مشی علی الارض" کافقدان ہے جوواجب ہے۔ " لفظ "بین" پر عمدہ بحث درجِ مقالہ ہے۔ مولاناصدر الوریٰ قادری، اشرفیہ، مبارک بور، لکھتے ہیں:

"عہدِ قدیم میں صفاکی جو بلندی تھی، موجودہ مسعلی کی حبیت اس سے اونچی ہے، اس لیے مسعلی کی حبیت سے سعی بہ اعتبارِ اصل و حقیقت " نفوق الصفا و المروة " ہی ہے۔ البتہ مجازاً سے "بین الصفا و المروة " کہا جائے گا۔ " یہی رائے مولانا عارف اللہ مصباحی، محمد آباد، اور الجامعة الاشرفیہ کے شعبۂ تقابل ادیان کے متعلم مولانا نیاز احمد

مصباحی کی ہے۔ مولانا قاضی فضل احمد، بنارس، لکھتے ہیں:

"اس زمانے میں مسعلی حصت سے سعی "سعی بین الصفا والمروة" نہیں بلکه "فوق الصفا والمروة" سعی بین الصفا والمروة" ہے۔ مسعلی در حقیقت بطن وادی، یعنی صفاومروہ کے در میان وہ نشیبی حصہ ہے جو پہاڑ کے دامن میں ہے، نہ کہ پہاڑ کے بالمقابل سطح زمین سے کافی بلند" بالمقابل سطح زمین سے کافی بلند"

یمی موقف ہے مولانا قاضی فضل رسول مصباحی، مہراج گنج،اور مولانا جمال مصطفیٰ قادری،انثر فیہ مبارک بور کا بھی۔ مولاناسا جدعلی مصباحی،انشر فیہ،مبارک بور، تمام مقالہ نگاروں کے در میان اپنے موقف میں کچھاس طرح ممتاز نظر آتے ہیں:

"چوں کہ صفاومروہ کی اصل بلندی بہت زیادہ نہیں تھی، اور جو کچھ بلندی تھی بھی وہ باربار زمین کوپاٹنے کی وجہ سے زیر زمین ہوگئی، اس لیے واقع اونفس الامرمیں بیسعی" بین الصفا و المروة" نہیں بلکہ" بین فضاء الصفا و المروة" ہے۔ **دوسرا سوال** تھا-اگر بیسعی" فوق الصفا و المروة "ہوتوکیا صفاو مروہ کی فضاکے در میان واقع ہونے کی وجہ

سے سعی واجب سے سبک دوشی کے لیے کافی ہوگی؟

اس کے جواب میں انچاس (۴۹) مقالہ نگار حضرات کہتے ہیں کہ جیت سے بہر حال سعی جائز اور واجب سے سبک دوشی کے لیے کافی ہے۔ یہ موقف اولاً ان تمام حضرات کا ہے جو جیت سے سعی کو "بین الصفا و المروة" مانتے ہیں، اور ان کی تعداد پینتالیس (۴۵) ہے۔ ساتھ ہی جو حضرات اسے "فوق الصفا و المروة" یا "بین فضاء الصفا و المروة" کہتے ہیں، ان میں بھی چار<sup>(۱)</sup> حضرات نے اسے جائز اور واجب سے سبک دوشی کے لیے کافی مانا ہے۔ وہ حضرات بیہ ہیں:

مفتی شفق احمد شریفی ،الله آباد ،مفتی شیر محمد خال رضوی ، جوده بور ، مولاناعار ف الله مصباحی ، محمد آباد ، مولاناساجه علی مصباحی ،اشرفیه ،مبارک بور \_

پھر بیہ تمام انجیاں (۴۹) حضرات جو بہر حال جواز کے قائل ہیں،ان میں اٹھائیس <sup>(۲۸)</sup> حضرات یہ کہتے ہیں جائز توہے، مگر بلاعذر خلافِ سنت یاخلافِ ادب یامکروہ ہے۔وہ حضرات یہ ہیں:

مفتی محمد الیب خال تعیمی ، مراد آباد ، مفتی شیر محمد خال رضوی ، جوده پور ، مفتی شفیق احمد شربی الله آباد ، مولانا محمد صنیف خال رضوی ، بریلی شریف ، مفتی محمد نظام الدین رضوی ، صدر شعبهٔ افتا جامعه اشرفیه ، مبارک پور ، مولانا مجابه حسین رضوی ، الله آباد ، مولانا نثار احمد رضوی ، حسن پور ، عنی نگر ، مولانا نصر الله رضوی ، محمد آباد ، مولانا شهاب الدین نوری ، براول شریف ، مولانا عد السلام رضوی ، تلسی پور ، مفتی نذر محمد قادری ، بانده ، مفتی آل مصطفی مصباحی ، گھوسی ، مولانا محمد سلیمان رضوی ، سلطان پور ، مولانا محمد عالم گیر مصباحی ، جوده پور ، مولانا محمد اسحان رضوی ، را مراد نام الله مصباحی ، مولانا محمد الله مصباحی ، مولانا مین قادری ، جدا شاهی ، مولانا محمد اشرفید ، مبارک پور مولانا مولانا محمد اشرفید ، مبارک پور مولانا مولانا مولانا محمد اشرفی ، مبارک پور مولانا محمد اشرفی مولانا مولانا محمد اشرفی مولانا مولانا محمد اشرفی مولانا

ان کے بر خلاف چچ حضرات حجیت سے سعی کو ناجائز اور واجب سے سبک دوشی کے لیے ناکافی مانتے ہیں۔ وہ ات یہ ہیں:

مولانا قاضی نضل احمد مصباحی، بنارس، مولانا قاضی نضل رسول مصباحی، مهراج گنج، مولانا مبارک حسین مصباحی، مولانا صدر الوری مصباحی، مولانا جمال مصطفیٰ قادری، اساتذهٔ اشرفیه، مبارک بور، اور شعبهٔ تقابل ادیان کے متعلم مولانانیاز احمد مصباحی۔ تنیسر اسوال تھا-یاکم از کم از دحام شدید کے عذرِ معقول کے باعث اس کی اجازت شرعاً ہوگی؟

اس کے جواب میں تمام ہی مقالہ نگار حضرات کااس امریرانفاق ہے کہ بوجہ عذرْ معقول حجیت سے سعی جائزو درست ہوگی۔

### مسجد حرام کی حجیت سے طواف کعبہ مقدسہ کا حکم

ال مسكے كتعلق سے تين موقف سامنے آئے:

- 🛈 مطلقًا جائز بلاكرابت\_
- ازد حام شدید کی صورت میں جائز بلا کراہت،اور بے ضرورت ہو توخلا فِ سنت و مکروہ۔
  - ازدهام شدید کی صورت میں جائز، اور بے ضرورت ہو تونا جائز و ممنوع۔

پہلا موقف – علامہ قاضی عبدالرحیم بستوی، برلی شریف کا ہے اور ان کے ہم نواہیں مولانا محمد ہاشم نعیمی، مراد آباد اور مولاناغلام جیلانی مصباحی، اشرفیہ، مبارک بور۔

**دوسراموقف –** حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی، صدر شعبهٔ افتا، جامعه اشرفیه کا ہے۔ اور ان کے ہم نوا پنتالیس <sup>(۴۵)</sup>مقالہ نگار حضرات ہیں، اور وہ یہ ہیں:

ت**نیسر اموقف –** مفتی عنایت احم<sup>د تعی</sup>می، بلرام پور کاہے۔اور ان کے ہم نوابیہ چچر حضرات ہیں: مصرورہ فضل مصرورہ میں مصرورہ کا مصرورہ معتقب مصرورہ معتقب مصرورہ معتقب مصرورہ کا مصرورہ مصرورہ کا مصرورہ کا مصر

مولانا قاضی فضل احمد مصباحی، بنارس، مولانامحمد ناصر سین مصباحی، متعلّم شعبهٔ تخصص فی الفقه، آشر فیه، مبارک بور۔ نیز حضرت مفتی محمد الیوب خال نعیمی، مراد آباد، مولانا عارف الله مصباحی، محمد آباد، مولانا ابرار احمد انظمی، جلال بور، مولانا افروز قادری، انثر فیه، مبارک بور۔



# مسعیٰ اورمسجرِ حرام کی حبیت سے سعی و طواف

**نكات بحث: ب**ين الصفاوالمروة كامفهوم اورِمسعل كى تعيين \_

بین الصفاوالمروه کامعنی بلحاظ اجزائے ترکیبی: صفاومروه کی حقیقی بلندی (زمین سے چوٹی تک) کادر میانی حصد بین الصفا والمروه کا معنی اجمالی حقیقی: صفاومروه کے در میان (۱) کی فضاخواه حقیقی صفاومروه سے نیچے ہویااو پر

آسان تک سب اس معنی کے لحاظ سے بین الصفاوالمروہ ہے اور وہ سب مسعلی ہے۔

مسحل کی حجیت سے سعی: مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طریقہ سے قریب تر رہیں جور سول اللہ ﷺ سے ثابت ہے ، ظاہر ہے کہ عہدر سالت میں میں نرمین پر ہی ہوتی تھی ، کسی حجیت پر نہیں ؛ اس لیے جہاں تک گنجائش ملے زمین سے می کی پابندی کی جائے۔ور نہ بلاوجہ طریقۂ سنت کے خلاف عمل ہوگا۔ ہاں! از د حام یا ساعی کے مرض وضعف کی حالت میں حجیت سے سعی بلاکراہت درست ہے۔

حجیت سے طواف اوا ہوجائے گاجب کہ در میان میں دیوار وغیرہ صاحب کہ اس سے طواف ہوتوفرض طواف اوا ہوجائے گاجب کہ در میان میں دیوار وغیرہ حاجب نہ ہو لیکن اگر نیچے مطاف میں گنجائش ہے تو حجیت سے طواف مکروہ ہے۔اس لیے کہ اس صورت میں بلا ضرورت مسجد کی حجیت پر چڑھنااور چلنا پایاجا تا ہے جو مکروہ ہے۔ساتھ ہی اس حالت میں طواف، کعبہ سے قریب تر ہونے کے بجائے بہت دور ہور ہاہے اور بلاوجہ اپنے کو سخت مشقت اور تکان میں ڈالنا بھی ہوتا ہے جب کہ قریب تر مقام سے طواف کرنا افضل ہے اور بلاوجہ اپنے کو مشقت میں ڈالنا تع ہو تو افضل ہے اور بلاوجہ اپنے کو مشقت میں ڈالنا تع ہو تو ہو یا گنجائش ہونے تک انتظار سے کوئی مانع ہو تو حجیت سے طواف بلا کراہت جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

\*\*\*

<sup>(</sup>۱)- "در میان" سے مرادوہ جگہ ہے جہاں حضور سیرعالم ﷺ اور آپ کے اصحابِ کرام خلافی عبادت کی نیت سے مخصوص طریقے پر چلے،اور وہی مسعیٰ بھی ہے، یہ جگہ لمبائی میں صفاسے مروہ تک ہے اور چوڑائی میں وہ حدہے جو پرانے مسعیٰ میں ایک دیوار سے دوسری دیوار تک ہے۔عہدِ رسالت سے ججے ۲۰۰۷ء تک ساری دنیا کے مسلمان اسی حدمیں رہ کرسعی کرتے تھے،اس کی تحقیق صحیفہ مجلسِ شرعی جلد ۴مر میں ہے۔ ۱۲مر تب غفرلہ۔

# بیمه وغیره میں وَرَنه کی نام زدگی کی شرعی حیثیت

# سوال نامه

# بیمه وغیره میں وَرَثه کی نام زدگی کی شرعی حیثیت

## ترتیب:مفتی محمد نظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشر فیه، مبارک بور

لائف انشونس فبحس ڈیوزٹ و ڈاک خانے کی مختلف اسکیموں میں روپے جمع کرنے کے لیے جو فارم پُر کیے جاتے ہیں اس میں ایک خانہ وارث کی نام زدگی کا بھی ہو تا ہے ،اس خانے میں ایک، یا کئی وارثین کے نام لکھنے کی گنجائش افراد، یا کھاتے کے لحاظ سے ہوتی ہے،جس کی تفصیل مختصراً میہ ہے:

ا۔ اگر کوئی شخص مرکزی یاصوبائی گورنمنٹ کا ملازم ہے تواسے قانون نے بیتق دیاہے کہ اپنے جملہ وارثین کے نام کھے، ساتھ ہی اپنی صواب دید کے مطابق ان کے صفی بھی معین کر دے مثلا زوجہ کو چالیس فیصد، لڑکے کو ۱۵ر فیصد، لڑکی کو ۵ر فیصد، وغیرہ۔

۲۔ این، ایس، سی اور کسان و کاس پتر میں تین وارثین کے نام لکھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔

سو۔ بینکوں میں پہلے نام زدگی کا قانون نہ تھا، لیکن اب ان کے یہاں بھی نئے فار موں میں ایک خانہ وارث کی نام زدگی کاآگیاہے، جس میں کسی ایک وارث کا نام لکھاجا سکتا ہے۔

اس قانون کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مورِث (کھانہ دار رہیمہ ہولڈر) کے انتقال کے بعد بذریعہ کورٹ ہی وارث کے لیے اس طرح کے سرمائے کا حصول ممکن ہوتا تھا، جس میں کافی تگ ودو کے ساتھ وقت اور سرمائے کا ضیاع بھی ناگزیر تھا، وارث نام زد ہوجانے سے یہ فائدہ ہواکہ اسے آسانی کے ساتھ تمام سرمایا وصول ہوجاتا ہے اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مگر اس آسانی کے شکم سے معاشرے میں دو بڑی خرابیاں بھی آہتہ آہتہ جنم لینے لگی ہیں جو کسی بھی وقت بورے ساج کواپنے لیپیٹ میں لیسکتی ہے۔

ایک مید کشتعددواقعات اس طرح کے رونماہو چکے ہیں کہ نام زدوار ثنے اپنے مورثِ کاقتل کرکے اس کے ترکے پر قبضہ جمالیا۔ دوسری خرابی مید کچھ دنیاطلب، حریص وارثوں نے غیر نام زدور نٹہ کو یہ جنانا شروع کر دیا ہے کہ وہی تنہا اپنے

مورِث کے جمع کر دہ سرمائے کے حق دار ہیں بعض نے اسے دبابھی لیا، ظاہر ہے کہ بیہ بددیانتی بھی باہمی نزاع پھر قتل وخوں ریزی کاباعث ہوسکتی ہے۔

واضح ہوکہ قانونِ ہند میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ نام زدوارث کی بددیانتی کی صورت میں دوسرے ور ثہ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، پھر سال بھریا کچھ کم و بیش مدت میں مختلف ضروری کارروائیوں کے بعد "وارث سر ٹیفکیٹ" کے ذریعہ وہ اپنے حقوق وصول کر سکتے ہیں، مگر کھاتے سے روپینکل جانے کے بعد مزید زحمتوں کی وادی بھی عبور کرنی پڑے گی جوسب کے بس کی بات نہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اس "نازلہ" کا حکم شرعی منقح کر کے عوام مسلمین کو اس سے روشناس کرادیا جائے تاکہ غلط فہمی، یا مغالطہ کی بنیاد پریہ فتنہ جنم نہ لے سکے، شرارت کا علاج توجد اہے، اس سلسلے میں درج ذیل امور کی سنقیح مفید مدعا ہوگی ان شاء اللہ العزیز۔

ا ان مرزدگی (نیم آف نامنی Name of Namniee) کی شرعی حیثیت کیا ہے لینی کیس عقد شرعی کے تحت آتا ہے۔؟

- 🗨 اس کاحکم کیاہے ، کیااس کے باعث دوسرے ور نہ شرعاً محروم ہوں گے ؟
- مسلمانوں کونام زدگی سے رو کاجائے، یا کچھ ضروری ہدایایت کے ساتھ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیاجائے۔ اشارہ: بیہ مسکلہ "باب الوصیة" کا ہے در مختار کے حواثی اور فتاویٰ رضوبیہ و بہار شریعت کے مطالعہ سے بوری
- **اشارہ:** یہ مسکلہ "باب الو صیۃ" کا ہے در مختار کے حواثی اور فتاویٰ رضوبیہ و بہار شریعت کے مطالعہ سے بوری تحقیق ہوسکتی ہے۔

 $^{2}$ 

## خلاصهٔ مقالات بعنوان بیمیه و غیره میں وَرَنْه کی نام زدگی کی شرعی حیثیت

### تلخیص نگار:مولانانفیس احمد مصباحی،استاذ جامعه انثر فیه،مبارک بور

مجلسِ شرعی جامعہ اشرفیہ ، مبارک بور کے گیار ہوئی فقہی سیمینار کے لیے پانچ موضوعات بحث و مذاکرہ کے لیے منتخب ہوئے ، جن میں ایک موضوع ہے "بیمہ و غیرہ میں ور نہ کی نام زدگی کی شرعی حیثیت" اس موضوع پر ہندوستان کے مختلف حصول میں رہنے والے علما و فقہا اور مفتیانِ کرام نے وقیع مقالات لکھے ، یا اپنی گراں قدر آراقلم بند فرمائے۔ اس موضوع کے تعلق سے جومقالات و آرامجلس کو موصول ہوئیں ، ان کی تعداد سام ہے جن کے صفحات کی مجموعی تعداد ۱۱۸ اسے۔ اس موضوع سے متعلق درج ذیل تین سوالات مندوبین کرام کی خدمت میں پیش ہوئے:

- نام زدگی (نیم آف نامنی Name of Nomniee ) کی شرعی حیثیت کیا ہے، لینی کیس عقدِ شرعی کے تحت آتا ہے؟
  - 🕈 اس کا حکم کیاہے؟ کیااس کے باعث دوسرے ور نہ شرعاً محروم ہول گے؟
- سلمانوں کونام زدگی سے رو کا جائے یا کچھ ضروری ہدایات کے ساتھ اخیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے ؟
   ان سوالات کے تعلق سے مختلف قسم کی رائیں اور جوابات ہمارے سامنے ہیں۔ سوالات کی ترتیب کے لحاظ سے

ذیل میں ان کاایک مختصر جائزہ پیش ہے۔ دیل میں ان کاایک مختصر جائزہ پیش ہے۔

**\*سوال نمبر(۱)** کے بارے میں اکثر مندوبین کرام کی رائے سے کہ یہ نام زدگی "وصیّت" ہے۔ لیکن مطلق وصیّت کی دوسیّت کی دوسیّت ہیں۔ (۱) وصیت بالتعملیک (۲) وصیّت بالتوکیل۔

عرف عام میں "و صیت بالتملیك" كوئى "تملیك" كى قیدہٹاكروصیت كہاجاتاہے، اور "و صیت بالتو كیل" كووِ صَايَت \_اس ليے اس نام زدگى كووصیت قرار دینے والے افرادتین خانوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔

پہلا نظر ریہ - یہ "و صیت بالتملیك" ہے جے وصیت بھی کہاجا تا ہے۔ یہ درج ذیل حضرات کی راے ہے -(۱) مفتی محمد الیوب نعیمی صاحب، جامعہ نعیمیہ، مراد آباد (۲) مولانا محمد ہاشم نعیمی صاحب، جامعہ نعیمیہ، مراد آباد (۳) مولانا شمس الهدی رضوی مصباحی، جامعہ انثر فیہ (۴) مفتی بدرعالم مصباحی، جامعہ انثر فیہ (۵) مولانا محمد عارف الله مصباحی، فیض العلوم، محمد آباد (۲) قاضی فضل احمد مصباحی، بنارس (۷) مولانا ناظم علی قادری مصباحی، جامعه انثر فیه (۸) مولانا محمد نظام المدین قادری، حارات العلوم علیمیه، جمداشا، بی، بستی (۹) مولانا قاضی فضل رسول مصباحی (۱۰) مولانا جمال مصطفی قادری، جامعه انثر فیه (۱۳) مولانا محمد نظر فیه (۱۳) مولانا محمد نظر فیه (۱۲) مولانا محمد نظر فیه (۱۲) مولانا محمد نظر فیه (۱۲) مولانا شیر محمد مصباحی ، دار العلوم وارشیه ، کھنو (۱۲) مولانا محمد ناصر حسین ، ریسر چ اسکالر ، شعبهٔ محقیق فی الفقه ، جامعه انثر فیه .

**روسمرانظرید:** یه وصیت بالتوکیل، بلفظ دیگر وصایت ہے۔ بیراے درج ذیل حضرات کی ہے۔

(۱) مفتی شفق احمه شریفی، دار العلوم غریب نواز، الله آباد (۲) مولانا محمد خورید، بریلی شریف (۳) مولانا عبد الحق رضوی، جامعه اشرفیه (۴) مولانا نصر الله رضوی مصباحی، فیض العلوم، محمد آباد (۵) مفتی شیر محمد رضوی، دار العلوم اسحاقیه، جوده پور، راجستهان (۲) مولانا محمد اسحاق رضوی مصباحی، رام پور (۷) مفتی زابد علی سلامی مصباحی، جامعه اشرفیه، مبارک پور اشترفیه، مبارک پور (۱) مفتی شهر (۹) (راقم سطور) نفیس احمد مصباحی، جامعه اشرفیه، مبارک پور (۱۱) مفتی آل مصطفی مصباحی، جامعه اشرفیه، مبارک پور (۱۱) مفتی شهاب الدین احمد نوری، فیض الرسول، براؤل شریف (۱۱) مفتی آل مصطفی مصباحی، جامعه امجدیه، گهوسی (۱۲) مفتی محمد اختر حسین قادری، دار العلوم علیمیه، جمدا شابی (۱۳) مفتی محمد احبدی، اوجها شخ، بستی (۱۲) مولانا شبیر احمد مصباحی، مهراج شخی (۱۵) مولانا محمد سلیمان مصباحی، جامعه عربیه، سلطان پور (۱۲) مولانا محمد سلیمان مصباحی، جامعه عربیه، سلطان پور (۱۲) مولانا محمد سلیمان مصباحی، دار العلوم اسحاقیه،

تىسرانظرىي-اسىي درج ذيل تفصيل ب:

[**الف**] – اگر کوئی شخص تمام دارثین کونام زُدکر دے ، ساتھ ہی ہرایک کا حصہ بھی معین کر دے ، حبیبا کہ حکومت

ك ملازمين كرتے ہيں توبيشرعاً وصيت به (ليعنى وصيت بالتمليك)-

س بدودیعت ہے۔بدراے مولاناخواجہ آصف رضامصباحی، جامعہ انثرفیہ، مبارک بورکی ہے۔

جوده بور (۱۷) مولانا محمد صلاح الدين مصباحي (۱۸) مولانا مجابد حسين جيبي، دار العلوم غريب نواز، اله آباد

- 🕜 بیابتداءًودیعت ہے اور انتہاءًوصیت ہے۔ بیراے مولاناغلام جبلانی مصباحی، جامعہ انثر فیہ، مبارک پور کی ہے۔
- (۱) اس کی دو تسمیں ہیں: اول میہ کہ نام زدگی سے کھاتہ دار کا مقصد میہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد نام زد شخص اس کا مالک ہے، کمپنی وہ مال اسے دے دوم: اس سے کھاتہ دار کا مقصد مالک بنانانہیں ہوتا، بلکہ میہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کمپنی میہ مال اسے دوم من وجیہ ودیعت ہے اور من وجیہ وصیت ہے۔ اور قسم دوم من وجیہ ودیعت ہے اور من وجیہ وصیت ہے۔ اس کے قائل مولانا محمد فیج الزمال مصباحی، جامعہ اشرفیہ، مبارک بور ہیں۔
  - 🕥 پیرہبہہے۔ بیرراے مفتی عنایت احریعیمی ، جامعہ غوشیہ ، اترولیہ ، بلرام پور کی ہے۔

ک بیتمام ور نه کی نمائندگی ہے، نہ و صیت ہے، نہ و کالت۔ بیراے مولانا محمد انور نظامی مصباحی، ہزاری باغ کی ہے۔

🔬 بینام زدگی وصیت نہیں ہے بلکہ و کالت ہے۔ بیراے مولانا عبدالغفار عظمی، ضیاءالعلوم، خیر آباداور مولانا نثار

احدر ضوی، حسن بور، جے بی نگر کی ہے۔

اس طرح پہلے سوال کے جواب میں مندوبین کرام آٹھ طبقوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، جب کہ ان میں سولہ افراداسے" و صیّت بالتملیك" کہتے ہیں اور اٹھارہ حضرات اسے" و صیت بالتو کیل" قرار دیتے ہیں۔

**ہوسوال نمبر (۲)** میں دوباتیں دریافت کی گئی ہیں۔

[الف]اس نام زدگی کا حکم کیاہے؟

[ب] کیااس کے باعث دوسرے ور نہ شرعاً محروم ہوں گے ؟

اس کے جواب میں درج ذیل حضرات یا توبالکل خاموش نظر آتے ہیں، یاکوئی صاف جواب نہیں دیتے۔

(۱) مولاناغلام جيلاني مصباحي (۲) مفتى عبدالسلام قادري مصباحي (۳) مولانامحمهاشم تعيمي \_

بقیہ حضرات کے جوابات مندرجہ ذیل خانوں میں بٹے نظر آتے ہیں۔

[الف]- یہ نام زدگی جائز ہے ، دیگر ور ثنہ اس کے باعث محروم نہ ہوں گے۔ یہ راے اِن حضرات کی ہے۔ (۱)

مولانا محمد سلیمان مصباحی (۲)مولاناعالم گیر مصباحی (۳)مولاناابرار احمد امجدی (۴)مولانا محمد اسحاق رام بوری (۵)مفتی محمد نسیم مصباحی (۲)مولانااختر حسین قادری بستوی (۷)نفیس احمد مصباحی (راقم سطور)۔

ان حضرات کی دلیل وہ جزئئیے ہے جو بہارِ شریعت (ج:۹۱،ص:۲۰) میں فتاویٰ قاضی خاں اور فتاویٰ عالم گیری کے

حوالے سے إن الفاظ ميں درج ہے:

«کسی شخص نے اپنے وارث کو وصی بنایا توبیہ جائزہے۔"

خانيه ميں ہے:رجلٌ أوصىٰ إلى وارثه جاز. (١)

[ب] - یہ نام زدگی ناجائز ہے ، اور اس کے باعث دوسرے ور نثہ محروم نہیں ہوں گے --- بیر راے درج ذیل مندو بین کرام کی ہے:

(۱) مولاناعارف الله مصباحی (۲) مولاناسا جدعلی مصباحی (۳) مولانا شیر محمد مصباحی، وار شیه، ککھنؤ (۴) مولانا جمال مصطفی قادری، جامعه انشرفیه۔

ان حضرات کی دلیل بیہ ہے:

ہدایہ میں ہے:

ولا تجوز (أي الوصية) لوارثه، لقوله عليه السلام: إنّ الله تعالى أعطى كل ذي حق حقّه

<sup>(</sup>١) المجلد الثالث من الفتاوي الخانية، على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوصايا بابا الوصى، ج:٣، ص:٥١٦

ألا لاو صية لوارث. (١)

[5] - مندرجہ ذیل علماے کرام سوال نمبر (۲) کے پہلے جُڑسے متعلق کوئی صراحت نہیں فرماتے کہ بیہ جائز ہے یا ناجائز، البتہ سوال کے جزءِ ثانی کا جواب بیہ دیتے ہیں کہ اس نام زدگی کی وجہ سے دیگر ور شد محروم نہیں ہوں گے۔ان کے اسے گرامی بیہیں:

[د]-اور درج ذیل علاے کرام اس کے جواب میں تفصیل کرتے ہیں:

(۱) مولانا شمس الهدى مصباحی (۲) قاضی فضل احمد مصباحی (۳) مفتی محمد الوب نعیمی (۴) مولانا انور نظامی مصباحی (۵) قاضی فضل رسول مصباحی (۲) مفتی شفتی احمد شریفی (۹) قاضی فضل رسول مصباحی (۲) مفتی بدر عالم مصباحی (۷) مولانا مقصو داحمد مصباحی (۱۲) مفتی محمد نظام المدین رضوی (۱۳) مولانا مقصو داحمد مصباحی (۱۲) مولانا مقی محمد نظام المدین رضوی (۱۳) مولانا نظام المدین مصباحی -

لیکن اس میں بھی تفصیل ہے:

ﷺ ایک وارث کی نام زدگی کی صورت میں دیگر ورثہ کی اجازت کے بغیر وصیت جائز نہیں۔ اور اگر پچھ ورثہ نے اجازت دے دی اور پچھ ورثہ نے اجازت نہیں دی تواجازت دے دی اور پچھ ورثہ نے اجازت نہیں دی تواجازت دینے والوں کے حق میں جائز نہیں ہوگی۔ (مولانا نظام الدین، دار العلوم علیمیہ)

ان کی دلیل ہدایہ کی بیر عبارت ہے:

ولا تجوز[الوصية] لوارثه إلا أن يُجِيزها الورثة .... ولو أجاز بعض وردّ بعض تجوز على المجيز بقدر حصّته لولايته عليه ، و بطل في حق الرادّ. (٣)

\* حضرت علامة فتى محر نظام الدين صاحب مدظلة فرماتے ہيں:

" بینام زدگی وصیت ہو، خواہ وصابت، بہر حال کوئی وارث اس کے باعث شرعاً محروم نہ ہوگا، خواہ وارث نام زدگی کے وقت موجود ہو، پانہ ہو۔ لہٰذاموجودہ وارثین کی نام زدگی کے بعد اگر کسی وارث کا اضافہ ہوا تووہ بھی میراث کا حق دار ہوگا، گوکہ نام زدگی میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔" گوکہ نام زدگی میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔"

آپ نے دلیل میں ہدایہ (۱۲۴/۴) کتاب الوصایا کی درج ذیل عبارت پیش کی ہے:

<sup>(</sup>۱) هدایه، ج: ٤، ص: ٢٤١، كتاب الوصایا، مجلس البركات، مبارك فور

<sup>(</sup>٢) هدايه، ج: ٤، ص: ٦٤١، كتاب الوصايا، مجلس البركات، مبارك فور

(ولا تجوز لوارثه) لقوله عليه الصلوة والسلام: إنّ الله أعطى كل ذي حقّ حقّه، ألا لا وصية للوارث، ولأنّه يتأذى البعض بإيثار البعض، ففي تجويزه قطيعة الرحم، ولأنّه حيف بالحديث الذي رويناه. ويعتبر كونه وارثاً أو غير وارث وقت الموت، لا وقت الوصية، لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وحكمه يثبت بعد الموت. (إلّا أن يّجيزَها الورثة) ويروى هذا الاستثناء فيها رويناه، ولأنّ الامتناع لحقّهم فتجوز بإجازتهم، ولو أجاز بعضٌ وردّ بعضٌ تجوز على المجيز بقدر حصّته لولايته عليه، و بطل في حقّ الرّاد. اه (۱)

آگے لکھتے ہیں: "نام زدگی کی پہلی صورت (الف) کے سواباقی تمام صور توں میں نام زدور شد کی حیثیت وصی کی ہے،
اور بہال وصی کا کام بیہ ہے کہ تمام وار ثول کے در میان ان کے شرعی حقوق کے مطابق بیر میراث تقسیم کر دے، خود وارث
ہے تووہ بھی حق شرعی کے مطابق اپنا حصہ لے لے ،اور نابالغ ور شد کے حصص کی حفاظت بایں طور کرے کہ سب کے نام ان
کے حصص بینک یاڈاک خانے میں فکس کر دے۔ "

اس موقف کی تائید میں انھوں نے فتاوی ہندیہ (٦/ ١٣٩، الباب التاسع فی الوصی و ما عملکه) کا جزئیہ پیش فرمایا ہے، جس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے:

رجلٌ أوصى إلى رجلين، قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله تعالىٰ لا ينفرد أحد. الخ (٢)
اور در مختار، باب الوصى (٥/ ١ • ٥ على هامش رد المحتار) كادر تزيل جزئيه بحى تحرير فرمايا ہے:
وفيها (أي الولو الجية): لو دفع المال إلى اليتيم قبل ظهور رشده بعد الإدراك فضاع ضمن،
لأنّه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه. اه (٣)

پہ مولانا محمد معین الدین کا موقف یہ ہے کہ معاملۂ نام زدگی اگر اس نیت سے کیا کہ میری موت کے بعد بلا وجہ میرے مال کا ضیاع نہ ہو، بلکہ سارا مال مستحقین تک بآسانی پہنچ جائے، جب تواس عقد کے جواز میں شہرہ نہیں، اور اگر نام زدگی اس نیت سے ہوکہ نام زد شخص کے علاوہ کوئی دوسر اشخص جواس کی موت کے بعد شرعاً اس کا وارث ہوگا، اس کے مال کا حق دارنہ ہوتواس کے عدم جواز میں کوئی شہر نہیں۔اور بہر حال دیگر ورثہ اس کے باعث محروم نہ ہوں گے۔

ان کی دلیل قرآن کریم آیتِ کریمه "فَرِیْضَةٌ مِّنَ الله و" (یه حصد الله کی طرف سے بندها مواہے)۔ حدیثِ مبارک "من فرّ من میراث وار ثه قطع الله میراثه من الجنّة". (٣) اور در مختار جلد دہم، کتاب الوصایا کی عبارت: "و تجوز بالثلث للأجنبي" النح ہے۔ اور تائید میں امام احمد رضا قادری بریلوی علیه الرحمة والرضوان کافتوی پیش کیا

<sup>(</sup>۱) هدایه، ج: ٤، ص: ٦٤١، كتاب الوصایا، مجلس البركات، مبارك فور

<sup>(</sup>٢) فتاوي عالمگيري، ج: ٦، ص: ١٣٩، كتاب الوصايا، الباب التاسع في الوصي وما يملكه

<sup>(</sup>٣) در مختار ج: ١٠، ص:٤٢٣، كتاب الوصايا، باب الوصي، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، ص: ١٩٤، كتاب الوصايا، باب الحيف في الوصية.

ہے جوفتاوی رضویہ(۱۰/۲۵س) میں ہے۔

' پیر آسوال بیر تھا: مسلمانوں کونام زدگی سے رو کا جائے ، یا کچھ ضروری ہدایات کے ساتھ انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے ؟

اس سوال کے جواب میں درج ذیل حضرات کے مقالوں میں کوئی صراحت نہیں۔

(۱) مفتی شیر محمد[راجستهان](۲) مفتی بدرعالم مصباحی[انشرفیه](۳) مولاناآلِ مصطفیٰ مصباحی[امجدیه](۴) مولانا رفیع الزمال مصباحی[انشرفیه] ـ

ان کے علاوہ مندوبین جار حصول میں بٹے نظر آتے ہیں:

[الف]-بہیمکن ہے کہ بینام زدگی خلافِ شرع ہو،اور شرعِ مطہرنے جس کو دیاہے نام زدگی اس کو مجموب کررہی ہو،اس کیے اس سے روکا جائے۔بیراے مفتی محمد الایب نعیمی (جامعہ نعیمیہ، مراد آباد) کی ہے۔

۔ [ب] – فارم کی خانہ بُرِی میں تمام ور شہ کی نام زدگی ممکن نہ ہو تواس سے رو کا جائے اور کسی کو نام زدنہ کیا جائے۔ بیہ راے درج ذیل حضرات کی ہے:

(۱)مولانامحمه ہاشم نعیمی [مراد آباد] (۲)مولانانظم علی مصباحی [اشرفیه] (۳)مولانا جمال مصطفی قادری [اشرفیه]

[5]- ان کے سوااکٹر حضرات نام زدگی کے جواز کے قائل ہیں، کیکن ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں:

یہ تاہے نام زدگی سے رو کا نہ جائے بلکہ انھیں اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ فارم میں تمام وارثین کے نام کھوائیں اور وارثین میں میں میں میں است کے سات کا پابند بنایا جائے کہ وہ فارم میں تمام وارثین کے نام کھوائیں اور وارثین

کے شرعی حصول کے مطابق اس میں تعین بھی کر دیں۔

بدراے مندرجہ ذیل علماے کرام کی ہے:

(۱) مفتی عنایت احمد نعیمی [اتروله] (۲) قاضی نضل احمد مصباحی [بنارس] (۳) مفتی عبد السلام مصباحی [تکشی بور] (۴) قاضی فضل رسول مصباحی (۵) مولانا شبیر احمد مصباحی [مهراج گنج]۔

جہاں تک ممکن ہوتمام یااکثروارثین کونام زد کرے،اور اگراس کاامکان نہ ہوتوکسی ایسے وارث کونام زد کرے جس میں نسبتاًامانت ودیانت اور خداتر سی زیادہ پائی جاتی ہو۔

یدراہے درج ذیل علما ہے کرام و مفتیانِ عظام کی ہے:

ی بید سین (۱) مفتی زاه علی سلامی (۲) نفیس احمد مصباحی (۳) مولانا محمد را بع نورانی [براؤل شریف] (۴) مولانا ساجد علی مصباحی (۵) مولانا علم جیلانی مصباحی (۵) مولانا علم جیلانی مصباحی مصباحی (۵) مولانا علم جیلانی مصباحی (۸) مولانا اخر حسین بستوی (۹) خواجه آصف رضا مصباحی (۱۰) مولانا صلاح الدین مصباحی (۱۱) مولانا مقصو داحمد مصباحی (۱۲) مولانا معین الدین مصباحی (۱۳) مولانا محمد اسحاق مصباحی، رام پوری (۱۲) مفتی شهاب الدین احمد نوری [براؤل شریف] (۱۵) مفتی شفق احمد شریفی (۱۲) مولانا عبد الحق رضوی (۱۷) مولانا شمس الهدی رضوی (۱۸) مولانا انور نظامی (۱۹)

مولاناعارف الله مصباحی (۲۰)مولانانصر الله رضوی (۲۱)مولاناعبد الغفار أظمی (۲۲)مولانانثار احدرضوی (۲۳)مولانانظام الدین مصباحی [علیمیه، جمداشایی] (۲۴)مفتی ابرار احدامجدی (۲۵)مفتی محرنسیم مصباحی \_

مندرجہ بالا حضرات میں سے بعض حضرات نے ایک یا چند وارثین کی نام زدگی کے لیے کچھ ہدایات بھی درج فرمائی ہیں، جو کچھ اس طرح ہیں:

\* (۱) موصی اپنے تمام ور ثه کو بتا دے که میراا تناروپید فلال فلال بدینک میں جمع ہے، اور میں نے اس کی وصیت فلال کے لیے کر دی ہے۔(۲) موطنی له 'پراعتاد ہو کہ وارثین کی عدم رضامندی کی صورت میں انھیں ان کا حصہ دے دے گا۔(مولانا نظام الدین مصباحی، علیمیہ ، جمراشا ہی)

پر (ا) مسلمان غیر فاسق کو نام زد کریں۔ (۲) ایسٹی کو نام زد کریں جو امانت دار ہو، اور اس کی وصیت بوری کرنے اور وارثین کے در میان مطابقِ شرع حصص تقسیم کرنے پر قادر ہو۔

(مفتی ابرار احمد امجدی،او جھاگنج،ومفتی محمد سیم مصباحی،انثرفیه)

پہ [الف] - شریعتِ مطہرہ نے وصی کے لیے جن پانچ چیزوں کو شرط قرار دیا ہے،ان کا کاظر کھیں، وہ یہ ہیں: (۱) مسلمان ہونا (۲) عاقل ہونا (۳) بالغ ہونا (۴) امین ہونا (۵) تصرفات میں تجربہ کار ہونا۔ [ب] - اگر سارے ور شدمیں یہ اوصاف پائے جاتے ہوں تواسے نام زد کریں، جس میں خداتر سی، دین داری، احکام شرع کی پاس داری، امانت و دیانت اور معاملہ فہمی دیگرور شد کی بہ نسبت زیادہ پائی جاتی ہو۔ [ج] - جس کو نام زد کریں اسے اچھی طرح ہمجھا دیں کہ میرے بعد یہ رقم تنہا تمھاری ملکیت نہ ہوگی، بلکہ تمام ور شداس کے حق دار ہوں گے۔ لہذا شرعی حصول کے مطابق اسے آپس میں بانٹ لینا، اور ہر گرنہ گراس میں کسی کی حق تلفی نہ کرنا۔ [و] - اہل خانہ اور پھھ بااثر افراد کے سامنے اس کو قید تحریر میں

پ مورث فارم میں خواہ کسی کا نام درج کرے، لیکن ایک ایسی وصیت تحریر کرکے رجسٹرار آفس میں رجسٹرڈ کرادے، جس میں ممکنہ وار ثان کے نام اور اپنے سے ان کے رشتہ کی وضاحت ہواور وصیت کر دے کہ میرے انتقال کے وقت مذکورہ افراد میں سے جو شرعاً وارث ہول، میراتز کہ حصہ رسدان میں تقسیم کر دیاجائے۔ (مولانا نثار احجہ، حسن بور، ہے بی نگر)

🚜 اسی سے ملتی جلتی ہدایت مولانا محمد اسحاق مصباحی رام بوری نے بھی تحریر کی ہے۔

( حضرت علامه فق محمد نظام الدين رضوي (جامعه اشرفيه ) كاموقف بيه:

لے آئیں، یاکم از کم ان کے علم میں ضرور لے آئیں ۔ (نفیس احمد مصباحی، زاہدعلی سلامی )

[الف] - خلافِ شرع حصص کی تعیین و نام زدگی سے روکا جائے، لینی کتاب و سنت میں ور نہ کے جو حصص مقرر ہیں، ان کے خلاف اپنی طرف سے حصص مقرر کرے مرکزی یاصوبائی حکومت کے ملاز مین نام زدگی یاوصیت کریں توانھیں اس سے ضرور روکا جائے کہ اولاً وارث کے حق میں وصیت ناجائز ہے۔ ثانی ابعض کی طرف سے وصیت کور دکرنے کی صورت میں باہم شدید نزاع بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ثالث اس میں قطع رحم بھی پایاجا تا ہے، جیسا

کہ ہدایہ سے گزرا۔ اس لیے اخیس بتایا جائے کہ کسی بھی وارث کے جھے کی تعیین نہ کریں، اور نام زدگی ہونیتِ وصایت کریں۔
ساتھ ہی سب وار نوں کو زبانی یا تحریری ہدایت کر دیں کہ ان کی موت کے بعد تمام نام زد ور شدان کے وصی ہوں گے اور سب
انفاقِ را ہے کے ساتھ نام زد کھاتے کی رقم نکال کراس وقت موجود وارثین میں اسلامی قانونِ میراث کے مطابق تقسیم کریں۔

[ب] – وصایت شرعاً غیر سخس امر ہے، اس لیے جب تک حاجت نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔
آپ نے اپنے اس موقف کی تائید میں درج ذیل عبارتیں پیش کی ہیں:

لا ينبغى للرجل أن يقبل الوصية لأنها أمرٌ على خطر، لما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالىٰ أنه قال: الدخولُ في الوصية أول مرة غلط، والثانية خيانة، والثالثة، سرقة – و عن بعض العلماء لو كان الوصي عمر بن الخطاب لا ينجو عن الضمان.

و عن الشافعي: لا يدخل في الوصية إلا أحمق، أو لص، كذا في فتاوى قاضي حان اه. (١) ردالمخار اول باب الوصي مين حضرت امام الويوسف رَمُنْ النَّالَيْنِيَّةَ كَ قُولِ مَدْ كُور كَ بعد ب:

"و عن الحسن: لا يقدر الوصي أن يعدلَ ولو كان عمر بن الخطاب، وقال أبو مطيع: ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة من يعجل في مال ابن اخيه – قهستاني – ولبعضهم:

> احذر من الواوات ار - بعة فهن من الحتوف واوالوكالة والــــولا - ية والوصاية والوقوف<sup>(٢)</sup> البته مسّلة نام زدگی مين حاجت پائی جاتی ہے،اس ليے مناسب يہی ہے كه نام زدگی قبول كی جائے۔

### تنقيح طلب امور

آ ورشہ کی نام زدگی "وصیت بالتو کیل" ہے، یا "وصیت بالتملیك" ہے، یا بعض صور تول میں "وصیت بالتملیك" ہے، یا ابتداءً ودیعت ہے اور "وصیت بالتملیك" ہے، یا ہے ودیعت ہے، یا ابتداءً ودیعت ہے اور انتہاءًوصیت ہے، یامن وجہودیعت ہے اور من وجہوصیت، یابیہ ہہہے؟

- 🕝 بینک اور مالیاتی ادارول کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ یہ مُستقرِض " ہیں یا " مُو دَع " یا پچھاور؟
  - ال كاحكم كياب، بيجائزب ياناجائز، ياس ميں كچھ تفصيل ہے؟
- ﴿ اس بات پر تقریباً اکثر مندوبین کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں کو ور شہ کی نام زدگی سے رو کا نہ جائے بلکہ کچھ ہدایات دے کر انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیاجائے۔اس باب میں حق کیا ہے، انھیں روکنا، یا کچھ ہدایات کے ساتھ ان کے حال پر چھوڑ دینا؟ بصورتِ دیگروہ ہدایات کیا کیا ہوسکتی ہیں؟ ☆ ☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>۱) فتاوي عالمگيري، ج: ٦، ص: ١٣٦، ١٣٧، أول الباب التاسع في الوصي و ما يملكه

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، ج: ٥، ص: ٤٩٤، باب الوصي



# بیمه وغیره میں وَرَثه کی نام زدگی کی شرعی حیثیت

سیمۂ زندگی فکس ڈیوزٹ اور بینک، ڈاک خانے کی مختلف اسکیموں میں روپے جمع کرنے کے لیے جوفارم پُر کیے جاتے ہیں ان میں ایک خانہ اس خض کی نام زدگی کا ہوتا ہے جسے روپے جمع کرنے والے کی موت کی صورت میں اصل رقم مع منافع وصول کرنے کا حق ہو، اس پر رہے بحث ہوئی کہ اس نام زدگی کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ وصایت ہے، یاوصیت، یا کچھاور؟

بحث وتمحیص کے بعد مجلس کا اس پراتفاق ہے کہ صورت مذکورہ وصایت ہے جس میں نام زد شخص کی ذمہ داری ہے ہوتی ہے کہ وہ رقم وصول کرکے شرعی قانون کے مطابق ور شہ کے در میان تقسیم کر دے۔

نام زدگی کی ایک صورت سر کاری ملاز مین کی جانب سے ہوتی ہے جس میں صاحب رقم اپنے تمام ور شداور ان کے ۔ ...

حصول کی تعیین کرتا ہے کیا میہ صورت بھی وِصایت کی ہے، یا میہ وصیت بالتملیک ہے؟

مندوبین نے اس خاص صورت سے متعلق وصیت بالتملیک ہونے پراتفاق کیا۔

🕝 دوسرامبحث به تھاکہ به وِصایت، یاوصیت جائز ہے یانہیں؟

اس کے جواب میں اس پر اتفاق ہوا کہ وصایت والی صورت جائز ہے۔ اور وصیت بالتملیک سے متعلق درج ذیل فصیل ہے:

[الف] اگر مورث نے اپنے تمام ورثہ کو نام زد کر دیا اور ان کے جھے بھی وہی متعیّن کیے جو مورث کی موت کے بعد قانونِ میراث میں ان ورثہ کے لیے ہونا چاہیے پھر ان ورثہ میں نہ کوئی اضافہ ہوانہ کوئی کی ہوئی توحکم ظاہر ہے کہ رفع نزاع کے لیے ایساکرنا جائز و درست ہے۔ اب مورث کی نام زدگی اور تعیین خصص کا لحاظ کیا جائے خواہ قانون وراثت کا، دونوں حال میں ورثہ کووہی حصص ملیں گے۔

[ ب ] ہاں!اگر حصوں کی تعیین میں ملطی کی یاان میں کسی دارث کا اضافہ ہوا، یا کمی ہوئی جس کے باعث شرعاً موجود ور شہ کے حصے کم وبیش ہوگئے توموتِ مورث کے وقت جوور نہ ہیں، شرعی قانون میراث کے مطابق ان کا جوحصہ ہونا جا ہیے وہی آخیس دیا حائے اور کسی کی کوئی حق تلفی نہ کی جائے ، نہ ہی کسی کواس کے حق سے زیادہ دیاجائے ، ہاں اجس کاحق کم ہور ہاہے یاختم ہور ہاہے اور وہ عاقل، بالغے ہے وہ اگراس پر رضامند ہواور مورث نے جوتعین کردی اسے نافذ کردے تواس کی وصیت نافذ ہوجائے گی ورنہ اصل سیہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت حائز نہیں۔

🖪 اکیکن ان ور نہ میں کوئی نابالغ ہے اور اس کے حق میں کوئی کمی ہور ہی ہے تو نابالغ کواپناحق حچوڑنے کا اختیار نہیں یشرعی قانون وراثت کے مطابق اسے اس کا بدراحق دیا جائے اور جو بھی اس کا سرپرست ہووہ اس کے حصے کی نگہ

🖝 تیسراسوال بیرتھاکہ نام زدگی سے رو کا جائے یا پچھ ہدایات کے ساتھ جاری رکھا جائے ؟اس کے جواب میں بیہ طے ہوا کہ وصابت اور کسی بھی وصول کنندہ کی نام زدگی بینک وغیرہ کے قوانین کے باعث ایک "حاجت" بن چکی ہے۔اس لیےصاحب رقم کی موت کے بعدوصول کرنے کاحق دار کون ہوگا؟اس کی نامزدگی جائزاور مناسب ہے اور بیہ تملیک نہیں ،بلکہ توکیل ہے اور وصی ووکیل کی ذمہ داری ہے کہ رقم وصول کرے شرعی قانون کے مطابق ور شمیں تقسیم کردے یاان کے سیر دکردے تاکہ وہ آپنے در میان شرعی حکم کے مطابق صحیح طور پر تقسیم کرلیں۔

البته تمام ورثه كي تعيين اور وصيت بالتمليك والى صورت مين حصول كي تعيين نه كي جائے كه تعيين حصص مين غلطي مهو، یاور نہ کی تعداد میں کمی بیشی کی وجہ سے کوئی نزاعی صورت پیدا ہویا وصیت کورد اور بے کار قرار دینے کی نوبت آئے۔ بلکہ مورث حصول کی تعیین کے بجائے یہ درج کرے کہ تا دم تحریر میرے ور نہ فلال فلال ہیں اور ان سے میرے رشتہ کی

میری موت کے وقت تک ان میں کمی یا زیادتی ممکن ہے۔ بہر صورت میری موت کے وقت شرعاً جو بھی میرے ور نہ ہوں ،اخیس شرعی قانون وراثت کے مطابق حصہ دیاجائے اورکسی کی کوئی حق تلفی ہر گزنہ کی جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# فقدان زوج کی مختلف صور توں کے احکام

# سوال نامه

# فقدانِ زوج کی مختلف صورتوں کے احکام

## ترتیب:مفتی محمد نظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک پور

بسم الله الرحمن الرحيم \*حامداً و مصلياً و مسلماً

عرصۂ دراز سے بوجہ ضرورت شرعی زوجۂ مفقود الخبر کے فسخ نکاح کے بارے میں عالم مدینہ حضرت امام مالک رٹائٹنگائیا ہے مذہب پر فتویٰ و فیصلہ جاری کیاجا تا ہے اور اس پرتمام فقہاے اہل سنت کا اتفاق ہے۔

اس سلسلے میں عرض ہے کہ مذہب مالکی میں شوہر کے لاپیۃ ہونے کی پانچ صورتیں جدا گانہ احکام کے ساتھ بیان کی گئ

#### ېي، جوبه ېين:

ا بلاداسلام میں غیرزمانهٔ وبامیں مفقود ہوا۔

۲\_بلاداسلام میں زمانهٔ وبامیں مفقود ہوا۔

سا\_مسلمانوں کی باہمی خوں ریزی میں شریک ہوا، پھر پہتہ نہ حلال

٧- بلادِ كفرمين لا يبته موا\_

۵۔مسلمانوں اور کافروں کے در میان جنگ ہوئی،اس میں شریب ہوا، پھرپیۃ نہ حلا۔

پہلی صورت کا حکم میہ کے عورت حاکم اسلام کے یہاں استغاثہ کرے وہ تحقیقِ حال کے بعد استغاثہ کی تاریخ سے کا مسلط انتظار کی مہلت دے۔ اگر اس مدت میں بھی شوہر کی موت و زبیت کا حال معلوم نہ ہوسکے تومانا میہ جائے گا کہ وہ فوت ہوگیا اور عورت کو بیا جازت ہوگی کہ چار ماہ دس روز عدتِ وفات گزار کر دوسر شخص سے نکاح کرلے ، دوبارہ اسے حاکم اسلام کے یہاں استغاثہ ، پھر حکم موت صادر کرانے کی حاجت نہیں۔ ہاں حاکم اسلام کے یہاں استغاثہ ، پھر حکم موت صادر کرانے کی حاجت نہیں۔ ہاں حاکم اسلام کے یہاں استغاثہ سے پہلے اگر بیس سال کھی گزر جائیں تووہ شار نہ ہوں گے ، نہ ان کا قطعی کوئی اعتبار ہوگا۔

واضح ہوکہ عورت جب قاضی کی اجازت سے زکاح کرلے اور مدخولہ ہوجائے توبیامام مالک را النظامی ایک مزدیک طلاق

ہے۔ جیساکہ" المدق نة الکبری "ص:۹۲ج:۲ میں خود حضرت امام مالک سے منقول ہے جس کی وجہ یہ ہو کئی ہے کہ نکاح ود خول جائز ہونے کے لیے فتح یا طلاق کی حاجت ہے ، فتح قاضی کا کام ہے جو یہاں ناپید ہے ، تو نکاح ود خول کا جوازاس امر کو متضمن ہے کہ شوہر کی طرف سے حکماً طلاق واقع ہو چکی ، کتبِ فقہ حنی میں اس کے اشاہ و نظائر ، اقتضا ہے وضحے فعل مسلم کے مباحث میں ملتے ہیں۔

اسبارے میں ایک دوسراقول بیہ ہے کھن نکاحِ ثانی سے ہی طلاق واقع ہوجاتی ہے ، دخول کی حاجت نہیں اور ایک قول بیہ ہے کہ عدت گزر نے کے ساتھ ہی طلاق پڑجاتی ہے ، ایسا ہی مقدماتِ ابن رشد ص: ۱۲۲۱ ، ۲:۲ میں ہے۔ الغرض مذہبِ مالکی میں بیشکل طلاق کی ہے اور وقوعِ طلاق کے وقت میں بید تین قول ہیں جن میں رائح قولِ اوّل ہے جیسا کہ زر قانی شرح موطا، ص: ۲۵۷ رج: ۳میں ہے عنقریب ہم جزئیات کے ذیل میں اس کے نصوص پیش کریں گے۔ دو مرکی صورت کا حکم بیہ ہے کہ وباختم ہوتے ہی عورت عدتِ وفات گزارے پھر نکاح کر لے۔ اور تیسری صورت میں جنگ بند ہونے کے روز سے عدتِ وفات گزارے اس کے بعد نکاح کر لے۔

یہ تھم اس وقت ہے جب اس کے شریکِ جنگ ہونے پر شہادتِ شرعیہ قائم ہو، ورنہ اس کا تھم پہلی یا دوسری صورت کی تفصیل کے مطابق دارالاسلام میں لاپیۃ شخص کی طرح ہے۔

چوتھی صورت کا حکم ہیہے کہ عورت شوہر کی عمرستر سال ہونے کا انتظار کرے جب کہ شوہر کے مال سے اس کے لیے نفقہ کا انتظام ہو۔ اور اگر ایسانہ ہوبلکہ عدم نفقہ کی وجہ سے اسے حرج ومشقت کا سامناکر ناپڑے تووہ تطلیق کی راہ اپنا سکتی ہے۔ تطلیق کی تشریح آگے جزئیات میں آرہی ہے۔

**پانچویں صورت کاحکم** ہیہے کہ قاضی کے یہاں عرض حال کرکے ذکاح کی اجازت طلب کرے،وہ اسے ایک سال کی مہلت دے،اگر اس در میان میں شوہر کا پیتہ نہ چلے توبی عدتِ وفات گزار کر ذکاح کرلے۔

مولاناسید محمد علوی مالکی دام ظلہ العالی (مکم عظم ) نے اپنے ایک فتولی میں مذہبِ مالکی کی جوتر جمانی فرمائی ہے ، یہ اس کا ہے۔

#### جزئيات

راقم الحروف نے ذوقعدہ ۱۳۱۴ھ رمئی ۱۹۹۴ء میں حضرت مولانا سید محمد علوی مالکی دام ظلہ کی خدمت میں بیہ سوال ارسال کیا تھا:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى صاحب المعالي الشيخ العلوي المالكي، مدالله تعالىٰ في عمره.

السلام عليكم ورحمة الله بركاته

بحمد الله! أنا بخير و عافية، وأرجو الله أن يمتعكم بالصحة والسلامة. و بعد!

إننا – نحن الأحناف – ندين أن المرأة التي فقدت بعلها لا تزال في انظاره حتى يبلغ عمره سبعين عاما، ولكن في عصرنا هذا يفتى على قول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه نظرًا إلى ظهور الفوضى الجنسية والفساد الجماعى بأن المرأة تقدم قضيتها إلى القاضي الشرعي، أو أعلم علماء بلدتها فيوجل مدة الانظار إلى أربعة أعوام، وفي غضون هذه المدة المعلومة إن لم يرجع بعلتها فتطلب المرأة فسخ عقدها بالقاضى الشرعي فيفسخ القاضي عقدها بعد أن يتبين له الأمر بأن زوجها قد فارق الحياة: سواء كانت مضت مدة عشرين سنة على فقدان بعلها قبل تقديمها الطلب إلى القاضى، وهذا هو قول الأحناف من العلماء وفتواهم في هذا الزمان.

وأما في جانب أخر فإن الإنتظار للمرأة طول أربعة أعوام أمرٌ مُضن، و يُسبب لها شقاء أو تعاسة، و إنها تعيش خمسة أو ستة أعوام على الأقل في انتظار بعلها بعد غيبو بته، ثم تذهب إلى القاضي فتصرّ على أن يفسخ عقدها في أسبوع أو في أسرع ما يمكن من الوقت ، فبعض المحصنات من النساء والعفيفات الطاهرات يقمن بقضاء ميعاد الإنتظار المعلوم بجدٍ ورزانة و كره على النفس وطوع على الشهوات، وأما بعضها فيسلن في تيار النزعات الشيطانية الجارفة نابذة القيم الإسلامية ومُثيلا وراءاً، و يسر ن سيرًا حثيثًا معارضًا لأصول الإسلام وقوانينه.

فالبنود التالية في هذا الصدد في حاجة ماسّة إلى الإيضاح:

١ - ماهي أقوال سيدنا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في شان زوجة رجل قد فقد خبره.

٢ - وما هو قوله الذي يستند إليه؟ وما هو فتوى أعلام المالكية في عصرنا الراهب في
 شان هذه القضية؟

٣- ونظرًا إلى البيئة الراهنة في الهند هل يمكن للقاضي فسخ العقد بعد أن يتبين له الأمر فحسب، دون أن تنتظر المرأةُ بعلها أربعة أعوام أو يحكم القاضي بموت الزوج اعتباراً انقراض المدة لأربعة أعوام أو أكثر على فقدانه قبل ميعاد المرافعة إلى القاضي؟

فالرجاء من سماحتكم أنكم ستقومون بإلقاء الضوء الكامل حول المعاد المذكورة أعلاها كي تمنحوني فرصة سعيدة للإغتراف من منهلكم الشافي العسيل لمثلى قليل البضع في العلم والأدب.

وأخيرًا نطلب معاليكم التوجيه إلى الكتب التي تُمثل مسالك المالكية و مناهجها التي تفتى بها كي نستفيد منها إذا تيسر لنا حصو لها.

مع أجزل الشكر والإمتنان

محمد نظام الدين الرضوي غفرله، ١٠/٥١٥ ١٩٩٤م

اس کاجواب ۵؍ جمادی الآخره ۱۳۱۵ هے کو حضرت شیخ علوی مالکی صاحب دام ظلہ نے ارسال کیاجس، کامتن یہ ہے:

### خلاصة حكم المفقود عنه عند المالكية

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد:

فإن المفقود هو من انقطع خبره ولم يعلم أهو حي أو ميت مع إمكان الكشف عن حاله فيخرج الأسير في بلاد الكفار لأنه لم ينقطع خبره. وأحوال المفقود عند المالكية خمسة.

المفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء ، والمفقود فيها في زمن الوباء والمفقود في قتال وقع بين المسلمين والمفقود في أرض الشرك، والمفقود في حرب وقع بين المسلمين والكفار، وجعل بعضهم الأحوال أربعة بِعَدِّ من فقد في بلاد المشركين والأسير واحدة (انظر سراج السالك شرح أسهل المسالك للسيد عثمان الجعلى، ك: ٢/٤، والفقه الحديث على مذهب إمام أهل الحديث للشيخ محمد مصطفى جاد، ص: ١٣٣، و معين الحكام على القضايا والأحكام للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن حسن عبد الرفيع، ج: ١/ص: ٢١٢) وكل واحد من هو لاء له حكم.

فالأول وهو من فقد في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء فهذا ترفع زوجته أمره للحاكم أو لحماعة المسلمين فيؤجل الحر أربعة أعوام وغيره ولى النصف ثم تعتد هي بعد الأجل عدة الوفاة.

الثاني: من فقد في بلاد الإسلام في زمن الوباء فهذا تعتدُّ زوجته عدة وفاة بعد ذهاب الوباء.

الثالث: المفقود في مقاتلة بين أهل الإسلام فتعتدُّ زوجته عدة وفاة من يوم التقاء الصفين على الراجح، وقيل يوم انصال الصفين وهو الأظهر والمعول عليه لأنه أحوط وهذا إذا شهدت بينة أنه حضر صف القتال وإلّا فكا المفقود في بلاد الإسلام.

الرابع: من فقد في بلاد الشرك فتمكث زوجته لمدة التعمير إن دامت نفقتها و إلا فلها التلبيق لعدمها، ومدة التعمير سبعون سنة من ولادته، وقيل ثمانون، وقيل تسعون، وقيل مائة.

الخامس: من فقد في مقاتلة بين المسلمين والكفار فتعتد زوجته عدة وفاة بعد مضى سنة من نظر الحاكم في أمره والتفتيش عليه.

هذه أحوال المفقود عند المالكية و بها يظهر أن المذكور في السؤال هو الأول أي من فقد في بلاد المسلمين في غير زمن الوباء لأن هذا هو الذي يؤجل أربعة أعوام بعد العجز عن خبره بالبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها ، فإن كان المذكور في السؤال هو صاحب الحال الأول فالأول بالفتوى على مذهب الإمام مالك كها ذكرتم في السوال صحيح، وأما بالنسبة لغيره من المفقود دين فالحكم مختلف كها هو واضح.

وسنفترض أن المسئول عنه هو الأول الذي فقد في بلاد المسلمين في غير زمن الوباء فيكون الجواب كالتالي.

إذا فقدت المرأة روجها في بلاد المسلمين في غير زمن الوباء فانها ترفع أمرها للحاكم أو لجماعة المسلمين كعالم موثوق من علماء المسلمين فيبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها ثم يؤجل الحرّ أربعة أعوام فتعتد الزوجة بعد ذلك و إن كانت صغيرة أو أمة أو كتابية عدّة وفاة فإذا كان الإنتظار لمدة أربعة أعوام يضرها كما ورد في السؤال فإن لها أن تطلب الطلاق لأن محل الأجل المذكور إن دامت النفقة بأن ترك لها ما تنفق منه على نفسها ولم تخش العنت وإلا طلق عليه للضرر، هذا محصل قول المالكية.

وأما مستند الأربع سنين فقد قال القاضي أبو محمد:

"وهذا إجماع من الصحابة وجماعة من التابعين ولم يُعلم لهم في عصر الصحابة مخالف، فثبت أنه إجماع " وأما الكتب التي يمكن الاعتهاد عليها في مذهب المالكية فهى المؤطا بشروحه و أوسطها شرح الإمام الزرقاني، والمدوَّنة و مختصر خليل بشروحه المختلفة و من أقربها شرح الشيخ عليش وكذلك شرح مواهب الجليل للشيخ الخطاب والرسالة لابن أبي زيد القيرواني ومن أوسط شروحها الفواكه الرواني، والله أعلم. انتهى كلام العلامة السيد العلوى المالكي مد ظله.

مقدماتِ ابن رشد "فصل في المفقود" ميں ہے:

وهو على أربعة أوجه: مفقودٌ في بلاد المسلمين و مفقود في بلاد العدوّ و مفقود في صف المسلمين في قتال العدو و مفقود في حرب المسلمين في الفتن التي تكون بينهم.

فأما المفقود في بلاد المسلمين فالحكم فيه إذا رفعت امرأة أمرها إلى الإمام أن يكلفها إثبات الزوجية والمغيب فإذا أثبت ذلك عنده كتب إلى و الى البلد الذي يظن أنه فيه أو إلى البلد الجامع إن لم يظن به في بلد بعينه مستبحثا عنه و يعرفه في كتابه إليه باسمه و نسبه و صفته و متجره و يكتب هو بذلك إلى نواحى بلده فإذا ورد على الإمام جواب كتابه بأنه لم يعلم له خبر الاوجد

له أثر ضرب لامراته أجلا أربعة أعوام إن كان حرا، أو عامين إن كان عبدا، ينفق عليها فيها من ماله و في مختصرا بن عبد الحكم إن الاجل يضرب من يوم الرفع ..... و إنما أخذت بالأربعة الأعوام بالاجتهاد لأن الغالب أن من كان حيا لا تخفى حياته مع البحث عنه أكثر من هذه العدة فوجب الاقتصار عليها. "انتهى ملخصًا "(۱)

اس عبارت میں قسم دوم کے مفقود کاذکر نہیں ہے اس لیے مفقود کے صرف حاراحوال بیان کیے گئے ہیں:

## قاضی کی اجازت سے نکاح، پھر دخول "طلاق" ہے

مقدمات ابن رشدمیں ہے:

وأما إذا لم تُردَّ (أي زوجة المفقود بعدما تزوِّجت) إليه (أي إلى الزوج الأول) بفواتها. (أي بكونها فائتة بائنة) و إمضاء الحكم الظاهر إمّا بانقضاء العدة، و إمّا بالتزويج و إمّا بالدخول على الإختلاف المذكور في ذلك فيحسب عليه ذلك الفراق طلقة الذي ألزم إياه بالحكم فإن تزوِّجها بعد ذلك كانت عنده على طلقتين واختلف متى تقع الطلقة عليها ففيه إنها تقع عليها بالدخول أو بالعقد على الإختلاف في ذلك و قيل إنها إنما تقع عليها يوم أبيحت للزوج و يكشف بذلك العقد أو الدخول الإحلال. (")

مؤطاامام مالک میں ہے:

قال مالك : و إن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أولم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. اه (٣)

اس کی تحت زر قانی شرح مؤطامیں ہے:

ثم رجع مالك عن هذا قبل موته بعام وقال: لا يُفِيْتُهَا على الأول الا دخول الثاني غير عالم بحياته كذات الوليين، وأخذ به ابن القاسم وأشهب، قال في الكافى: وهو الأصح من طريق الأثر لأنها مسئلة قلدنا فيها عمر، وليست مسألة نظر. (٣)

نیزاسی میں ہے:

قلت : أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين ، ثم اعتدت أربعة أشهر

<sup>(</sup>۱) مقدمات ابن رشد، المطبوع مع "المدوَّنة" فصل في المفقود، ص: ١٠٢،١٠١، ج: ٢

<sup>(</sup>٢) مقدمات ابن رشد مع المدوَّنة الكبرى ، فصل فى المفقود، ص:١٢٣، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٦، ج:٢، مطبوعه مكتبة الرياض

<sup>(</sup>٣) مؤطا إمام مالك، ٤٢، عدة التي تفقد زوجها، ص:٧٥٧، ج: ٣، مطبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك، ٤٢. عدة التي تفقد زوجها، ص:٣٥٧، ج:٣، دار الكتب العلمية، بيروت

وعشرا أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا ؟ قال : إن تزوجت ودخل بها فهي تطليقة. (١) نيزاس ميں ہے:

قلت: أرأيت كل نكاح يكون لواحد من الزوجين أو الولي أن يفرق بينها وإن رضي ثبت النكاح ففرق بينها الذي له الفرقة في ذلك ، أيكون فسخا أو طلاقا في قول مالك ؟ قال : هذا يكون طلاقا ، وكذلك قال مالك : إذا كان إلى أحد من الناس أن يقر بالنكاح إن أحب فيثبت أو يفرق فتقع الفرقة أنه إن فرق كانت طلقة بائنة قلت : وكل نكاح لا يقر عليه أهله على حال أيكون فسخا بغير طلاق في قول مالك ؟ قال : نعم. اه (٢)

#### نیزاسی میں ہے:

قلت: أرأيت العنين بعد سنة إذا فرق بينها أيكون تطليقة أو يكون فسخا بغير طلاق؟ قال: قال مالك: تكون تطليقة قلت: والخصي أيضا إذا اختارت فراقه أتكون تطليقة في قول مالك؟ قال: نعم قلت: لم؟ قال: لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان النكاح صحيحا فلها اختارت فراقه كانت تطليقة. (٣)

#### مخضر الخلاصه خليل ميں ہے:

هَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ قَوْ لَانِ . (فصل في بيان اسباب) اسك تحت اس كي شرح منح الجليل ميں ہے:

وإن امتنع من طلاقها (فهل يطلق الحاكم) الزوجة (أو يأمرها) أي الحاكم الزوجة (به) أي طلاقها نفسها بأن تقول: أنت طالق، أو طلقتك، أو طلقت نفسي منك أو أنا طالق منك وهو بائن لكونه قبل الوطء (ثم يحكم) الحاكم بوقوع الطلاق ليرتفع الخلاف فيه على أن أمر الحاكم بطلاقها نفسها ليس حكما أفاده عب. (٣)

<sup>(</sup>۱) المدونة الكبرى، ص: ۲۹، ج: ۲، المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ترتجع فلا تعلم، تعلم، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى، ص: ١١٩، ج: ٢، باب النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى، ص:١٨٦، ج: ٢، فصل في العنين، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) شرح منح الجليل، ج:٣، ص:٤٥٤

## مدت وفات گزرنے کے بعد قاضی کے فیصلہ موت کی حاجت نہیں۔

المدونة الكبرى ميں ہے:

فقيل لمالك: هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك؟ قال: نعم، ما لها وما للسلطان في الأربعة أشهر وعشر التي هي العدة .....

سحنون عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءت امرأته أربع سنين ثم أمرها أن تعتد عدة المتوفئ عنها زوجها ثم تضع في نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها.اه (۱)

# حاكم اسلام كے يہاں استغاثہ سے پہلے گزرے ہوے زمانے كا شار واعتبار نہ ہوگا المدونة الكبرى "ضرب اجل المفقود" ميں ہے:

قلت: أرأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان؟ قال: قال مالك: لا ، قال مالك: وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإذا يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين. (٢)

اييا ، مى شرح الزرقاني على المؤطا، ص٢٥٨، ج٣، كتاب الطلاق، باب "عدة التي تفقد زوجها "مين بحى ہے۔

کتب حنفیہ میں بھی ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے مفقود الخبر اشخاص کی بیوبوں کے لیے رخصت کے امکانات نظر آتے ہیں اور انہیں اختیار کر کے مسلم معاشرہ کو آوار گی کی ناپاکی سے محفوظ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے جیسا کہ درج ذیل فقہی عمارات سے عمال ہوگا۔

ردالمخار "كتاب المفقود" يسي ب:

(قوله: واختار الزيلعي تفويضه للإمام) قال في الفتح: فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته. قال في النهر: وفي الينابيع: قيل يفوض إلى رأي القاضي، ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية. وفي القنية: جعل هذا رواية عن الإمام. اه. قلت: والظاهر أن هذا غير خارج عن ظاهر الرواية أيضا، بل هو أقرب إليه من القول بالتقدير ؛ لأنه فسره في شرح الوهبانية بأن ينظر ويجتهد و يفعل ما يغلب على ظنه فلا يقول بالتقدير ؛ لأنه لم يرد به الشرع بل ينظر في الأقران وفي الزمان والمكان

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرى، ص: ٣١، ج: ٢، ضرب أجل المفقود، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى، ص: ٣٠، ج: ٢، ضرب أجل المفقود، دار الكتب العلمية، بيروت

و يجتهد ، ثم نقل عن مغني الحنابلة حكايته عن الشافعي ومحمد ، وأنه المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف . وقال الزيلعي : لأنه يختلف باختلاف البلاد وكذا غلبة الظن تختلف باختلاف الأشخاص فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه قد مات. اه

ومقتضاه أنه يجتهد ويحكم لقرائن الظاهرة الدالة على موته وعلى هذا يبتنى على ما في جامع الفتاوى حيث قال: وإذا فقد في المهلكة فموته غالب فيحكم به ، كما إذا فقد في وقت الملاقاة مع العدو أو مع قطاع الطريق ، أو سافر على المرض الغالب هلاكه ، أو كان سفره في البحر وما أشبه ذلك حكم بموته ؛ لأنه الغالب في هذه الحالات وإن كان بين احتمالين ، واحتمال موته ناشئ عن دليل لا احتمال حياته ؛ لأن هذا الاحتمال كاحتمال ما إذا بلغ المفقود مقدار ما لا يعيش على حسب ما اختلفوا في المقدار نقل من الغنية اه. ما في جامع الفتاوى. وأفتى به بعض مشايخ مشايخنا وقال إنه أفتى به قاضي زاده صاحب بحر الفتاوى ، لكن لا يخفى أنه لا بد من مضي مدة طويلة حتى يغلب على الظن موته لا بمجرد فقده عند ملاقاة العدو أو سفره البحر ونحوه إلا إذا كان ملكا عظيما فإنه إذا بقي حيا تشتهر حياته ، فلذا قلنا إن هذا مبنى على ما قاله الزيلعى تأمل. (1)

## بوجه ضروت مذبب امام مالك يرفى قاضى فيصلكرسكتاب

قال في الدرك المستنقى: قال القهستاني لوأفتى به موضع الضروره لا بأس به على ما أظن، اه، قلت و نظير هذا المسألة عدة ممتدة الطهر التي بلغت برؤية الدم ثلثة أيام ثم امتد طهر ها فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض وعند مالك تنقضى عدتها بتسعة أشهر، وقد قال في البزازية: الفتوى في زماننا على قول مالك وقال الزاهدى: كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة واعرضه في النهر والعالمكيرية بأنه لاداعى إلى الإفتاء بمذهب الغير لإمكان الترافع إلى مالكى يحكم بمذهبه وعلى ذالك مشى ابن وهبان في منظومته هناك لكن قد منا أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد مالكى يحكم به. (٢)

ان جزئیات کے ساتھ ہداہیہ، فتح القدیر، در مختار، ردالمحار، فتاوی عالم گیری کتاب المفقود کا مطالعہ بھی مناسب ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المختار، ص: ٢٦، ٤٦١، ٢٦، مطلب في الإفتاء بمذهب في زوجة المفقود، كتاب المفقود، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدر المختار، ص ٤٦٢ ج ٦، مطب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود، كتاب المفقود، دار الكتب العلمية، بيروت

اینفسیل کی روشیٰ میں زوجۂ مفقو دالخبر کے باب میں مذہب مالکی کی بوری تصویر ابھر کرسامنے آگئ جس کے پیش نظر آج کے بگڑے ہوئے حالات میں لا پہتہ اشخاس کی بے سہاراعور توں کا حکم شرعی تلاش کرنا ایک گونہ آسان ہو گیا اس لیے درج ذیل چندامور کی تنقیح مطلوب ہے۔

۔ ہمارے فقہاے اہل سنت نے ضرورت شری کی بنیاد پر مذہب امام اَظلم وَثَاثَقَاتُ سے عدول کرکے امام مالک وَثَاثَقَاتُ کا جو بید مذہب اختیار کیا ہے کہ مفقو دالخبر کی بیوی قاضی کی مقرر کردہ میعاد چپار سال تک شوہر کا انتظار کرکے کچھ مراحل سے گذرنے کے بعد نکاح کرلے ، کیاوہ صرف غیر زمانہ وبامیں بلاد اسلام میں لابیتہ شوہر کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ یہی ظاہر ہے یافقد ان زوج کی پانچوں صور توں کوعام ہے ؟

۔ عدم عموم کی صورت میں قابل غور امریہ ہے کہ جس ضرورت شرعی کی بنیاد پر مذہب مالکی کی شکل اول کو اختیار کیا جاتا ہے کیا اس طرح کی شرعی ضرورت کی بنیاد پر مذہب مالکی کی بقیبہ چار شکلوں کو اختیار کرنا جائز ہو سکتا ہے؟

لیاجاتا ہے لیاائی طرح کی سمری صرورت کی بیاد پر مدہب ہاتی کی بقید چار سعوں واحلیار برناجا برہو سما ہے ؛

السیاح اتا ہے لیاائی طرح کی سمری صرورت کی بیاں کہ قاضی کی مقرر کردہ چار سال کی میعاد گزرجانے کے بعد زوجۂ مفقود الخبر دوبارہ قاضی شرع کے یہاں استغاثہ کرے، وہ تحقیق حال کے بعد اس کے شوہر کی موت کا تھم صادر کرے پھر یہ عدت وفات گزارے حالا نکہ مذہب مالکی میں دوبارہ استغاثہ ، پھر تھم موت صادر کرنے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے ۔ بلکہ مدونہ جلد: ۲ میں باس کے برخلاف صراحت ہے ، توعن بیہ کہ فقہا کے یہ فرمودا شیخی استحبانی ہیں یا شروط لازمہ کے درجے میں ہیں؟ اگر فقدان زوج کی پانچویں صورت بھی بوجہ ضرورت شرعیہ اختیار کی جائے توکیا یہاں بھی دوبارہ قاضی کے درجے میں ہیں؟ اگر فقدان زوج کی پانچویں صورت بھی بوجہ ضرورت شرعیہ اختیار کی جائے توکیا یہاں بھی دوبارہ قاضی کے درجے میں ہیں کا مرت کی حاجت ہوگی یا مذہب مالکی کے مطابق ایک سال کے بعد عورت کو عدت وفات گزار کر ذکاح کرنے کی اجازت ہوگی ؟

۔ پہلی صورت میں چار سال اور آخری صورت میں ایک سال کی مدت مقرر ہونے کے بعد قاضی شرع مفقود الخبر کی تفتیش کرے گا، یاعورت اور اس کے اولیا؟ نیز تفتیش کاطریقتہ کیا ہوگا؟

#### معسروضه

سوالنامے میں جو جزئیات درج ہیں جواب میں ان کی نقل کی حاجت نہیں، صرف ان کی طرف ایک اشارہ کافی ہے، تاکہ جواب مخضر، مفید، جامع ہوامیدہے کہ ہماری اس گزارش کالحاظ فرمائیں گے۔ جز اکم الله تعالیٰ خیر الجزاء

## خلاصۂ مقالات بعنوان فقد ان زوج کی مختلف صور توں کے احکام

### تلخيص نگار:مولانامحمه صدرالوري قادري،استاذ جامعه اشرفيه،مبارك بور

بسم الله الرحمٰن الرحيم حامداً و مصلياً

امام مالک ﷺ کے مذہب میں مقفود الخبر کی پانچ صورتیں جداگانہ احکام کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، تو ہمارے اکابر فقہانے بوجیہِ ضرورت پانچوں صور توں میں ان کامذہب اختیار کیاہے، یاصرف پہلی صورت میں ؟

اس کے تعلق سے مقالہ نگار حضرات کی دورائیں سامنے آئیں۔

پہلی رامے بیہ کہ ہمارے فقہاے کرام نے مذہبِ مالکی پرجوفتو کی دیاہے، وہ فقدانِ زوج کی تمام صور توں کو عام ہے، مگرایسے مقالہ نگار کم ہیں،ان کے نام اس طرح ہیں:

(۱)مفتی عنایت احرتعیمی (۲)مولانا محمد عالم گیرر ضوی ، اسحاقیه ، جوده پور (۳)مولانا محمد علی رضامصباحی ، ویشالی (۴) مولانامفتی شهاب الدین احمد نوری ، براوک شریف \_

ان میں کچھ تووہ ہیں جضوں نے صرف دعویٰ کی حد تک اپنی بات محدودر کھی اور بیّنہ و دلیل سے کوئی چھٹر چھاڑنہ کی ،
اور کچھ نے عموم کے لیے ضرورتِ شدیدہ ملجئہ کا سہارالیا، اور کسی نے یہ کہا کہ ہمارے فقہا ہے احناف نے مفقود کی کوئی تقسیم نہیں کی ہے ، اس لیے بہ حکم تمام صور توں کوعام ہے ۔ اور کسی نے پہلے تو خصوص کا دعویٰ کیا، مگر پھریہ کہ دیا کہ اگر چہ وہ حکم پہلی صورت کے ساتھ خاص ہے ، مگر ضرورت کی موجود گی میں اسے عام ہی ہونا چا ہیے ۔ مولانا نثار احمد رضوی کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہویا تاکہ کس صورت کے ساتھ بہتے محم خاص ہے ۔

**دوسرگ رائے** جوباقی سارے مقالہ نگار حضرات کی ہے، بیہ ہے کہ وہ حکم فقدانِ زوج کی صرف پہلی صورت کے ساتھ خاص ہے، یعنی جوبلادِ اسلام میں غیر زمانۂ وہا میں مفقود ہوا۔

البتہ محقق مسائل جدیدہ حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی صدر شعبۂ افتاو ناظم مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ ، مبارک پور فرماتے ہیں کہ فقد ان زوج کی بقیہ صورتیں پہلی ہی صورت کے ساتھ الحق ہیں ، پھر لکھتے ہیں کہ مذہبِ مالکی میں حیم مطلق نہیں ہے ، بلکہ اس شرط کے ساتھ شروط ہے کہ شوہر کے مال سے عورت کے نان ، نفقہ کا انتظام ہواور غلبۂ شہوت کے باعث اسے بدی میں ملوث ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ ور نہ اسے اختیار ہوگا کہ قاضی سے طلاق کا مطالبہ کرے اور قاضی اسے بلا تاجیل شوہر کی طرف سے طلاق دے دے ، پھریہ اسے نافذ کر دے ، حیسا کہ شوہر کی طرف سے طلاق دے دے ، یا اسے حکم دے کہ وہ خود ہی اپنے کو طلاق دے لے ، پھریہ اسے نافذ کر دے ، حیسا کہ علامہ علوی کے جواب سے ظاہر ہے۔

احقر راقم الحروف نے قولِ خصوص کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہی تھم اس صورت کا بھی ہے جب مسلمانوں کے در میان آپس میں خوں ریزی ہوئی اور بیّنهٔ عادلہ کے ذریعہ صرف اتنامعلوم ہواکہ وہ جنگ کے لیے نکلاتھا، مگریہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ لڑائی میں شریک بھی ہوا تھا، تاہم اسی وقت سے لابتہ ہے، اور بطور استدلال "حاشیۃ الخرشی علی مختصر الخلیل، ج: ٥، ص: ١٣١ "کی درج ذیل عبارت پیش کی:

"اما لو شهدت البينة أنه خرج مع الجيش فقط فتكون زوجته كالمفقود في بلاد المسلمين ويجرى فيه ماتريٰ."

حضرت مولانا محمہ ہاشم تعیمی جامعہ نعیمیہ، مراد آباد، سوالات کی تفصیلات میں جانے کے بجامے بڑے ہی اختصار و جامعیت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب بوجہ ضرورت مذہبِ مالکی پر فتویٰ جاری کیا گیا تواس مذہب کے جملہ شرائط کی رعایت ضروری ہے۔

### دوسرے سوال کے متعلق آرا

دوسرے سوال کے جواب میں کلی طور پرتین نظریات سامنے آئے۔

پہلا نظر میر بیہ ہے کہ ضرورتِ شرعیہ کے تحقق کے وقت باقی جار شکلوں میں بھی امام مالک ڈٹٹٹٹٹٹ کا مذہب اختیار کرنا جائز ہے۔اس نظر یے کے حاملین حسب ذیل ہیں:

(۱) مولانا محمد حنیف خال، بریلی شریف (۲) مولانا شبیراحمد، برگدهی، مهراج گنج (۳) مولانا مفتی محمد ایوب نعیمی، مراد آباد (۲) مولانا محمد السلام رضوی، تلسی بور (۵) مولانا محمد النور نظامی، بزاری باغ (۲) مولانا محمد الشرفیه، مبارک بور (۵) مولانا محمد الشرفیه، مبارک بور (۹) مولانا نظم علی، الشرفیه، مبارک بور (۱۹) مولانا نظم علی، الشرفیه، مبارک بور (۱۰) مفتی شخصی الله آباد (۱۱) مولانا محمد الله آباد (۱۱) مولانا عارف الله قیضی، محمد آباد گوهند (۱۲) مولانا محمد الله آباد (۱۱) مفتی بدر عالم، را کو بور (۱۲) مفتی بدر عالم، الشرفیه، مبارک بور (۱۲) مفتی بدر عالم، در جرحیق ، الشرفیه، مبارک بور (۱۲) مولانا محمد حابر خال، مولانا محمد حابر خال، مولانا محمد الشرفیه، مبارک بور (۱۲) مولانا محمد الشرفیه، الشرفیه، مبارک بور (۱۲) مولانا محمد حابر خال، مولانا محمد حابر خال محمد

. مبارک بور (۱۹)مولانا نیاز احمد، تقابلِ ادیان ، اشرفیه ، مبارک بور (۲۰)مولانا ناصر حسین ، درجهٔ تحقیق ، اشرفیه ، مبارک بور (۲۱)مولانامجرصابر رضا ، درجهٔ تحقیق ، اشرفیه ، مبارک بور \_

ان میں مفتی بدر عالم صاحب فقدانِ زوج کی بقیہ جار شکلوں میں مذہبِ مالکی اختیار کرنے کی اجازت بایں معنیٰ دیتے ہیں کہ زوجۂ مفقو دالخبرکسی مالکی قاضی کے یہاں مقدمہ پیش کرکے مسئلے کاحل تلاش کرے اور اگر مالکی قاضی نہیں ہے توعند الضرور ق<sup>ح</sup>نی قاضی کے یہاں بھی مرافعہ کر سکتی ہے۔

دوسرانظرید یہ ہے کہ باقی چارصور توں میں احناف کے قولِ ثانی پرعمل کیاجائے، جے امام زیلی وُلا النظائیۃ نے اختیار کیا، صاحبِ ہدایدام مر ہان الدین مرغینانی وُلا النظائیۃ نے "ھو الا قیس" کہا۔ امام شمس الائمہ سرخسی نے "الالیق بطریق الفقه" کہا۔ فقہا ہے احناف کی ایک جماعت نے مفتی ہ قرار دیا، یعنی اسے قاضی اسلام کی راے کو تفویض کر دیاجائے، یہاں تک کہ اسے مفقود الخبر کی موت کاطن غالب ہوجائے، لہذا جب ما بقی شکلوں میں ضرورتِ شرعیہ پائی جائے تواس قول پرعمل کی اجازت ہوگی کہ دوسرے مذہب کی تقلید کے بجائے اینے مذہب کے ایک قول کو اختیار کرنا آسان وانسب ہے۔

حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی ناظم مجلس شرعی فرماتے ہیں کہ مذہب مالکی کی بعد والی تینوں شکلوں میں ضرورت کا تحقق نہیں ہوتا، اور چوتھی صورت میں ایساکم ہوگا کہ کوئی شخص دوسرے ملک میں ویزالے کر جائے اور وہاں کی حکومت اس کے مرنے کی اطلاع نہ دے، یاسی اور ذریعہ سے اطلاع نہ ملے، اس نظریے کے حاملین پیرحضرات ہیں:

کے مرنے کی اطلاب نہ دیے، یا کی اور در بعہ سے اطلاب نہ سے ۱۰ سٹریے ہے جا ین بیسٹرات ہیں. (1) حضرت مفتی محد نظام الدین رضوی، صدر شعبۂ افتاو ناظم مجلس شرعی، جامعہ اشر فیہ (۲) مولانا نصر اللّٰد رضوی، محمد آباد اُک جرمدی بقر الحریث میں ال کا متالہ کی ہوئی فید ہا کہ این (۵) مدان اور علی مصراحی رہ شرفی میں ایک بدور (۵) قاضی فضل

گوهنه (۳) راقم الحروف صدر الوری قادری، اشرفیه، مبارک بور (۴) مولاناسا جدعلی مصباحی، اشرفیه، مبارک بور (۵) قاضی فضل احد، یکی باغ، بنارس (۲) قاضی فضل رسول، برگدهی، مهراج تنج (۷) مولانامحمود علی مشاہدی، در جبئت قیق، اشرفیه، مبارک بور۔

مگران میں قاضی فضل احمد اور ان کے برا در کبیر قاضی فضل رسول نے بطور استدراک بیہ بھی کہا کہ اگر بلادِ کفر میں لا پہتہ ہوا اور امام و حاکم کوساٹھ ،ستر سال سے پہلے اس کی موت کالقین نہ آئے تو بچی واقعی ضرورت کے تحت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق تطلیق کی راہ اپنائی جاسکتی ہے۔

**تبسرانظریہ** جوان دونوں نظر بوں سے مختلف ہے ، یہ ہے کہ مابقی صور توں میں بھی وہی حکم دیاجائے جو پہلی صورت میں دیا گیاہے ، گوکہ اس گروہ میں آپس میں خود بڑااختلاف ہے ، مگرمن جملہ نقطۂ اتحادیہی ہے ، یہ حضرات ہیں :

(۱) مُولاناعبدالغفاراطْمی، خیر آباد، مئو(۲) مولاناآلِ مصطفیٰ، گھوسی (۳) مولاناشهاب الدین احمد نوری، براؤں شریف

(۴)مولانانثاراحمد رضوی، حسن بور، جے بی نگر۔

ان میں مولانا آلِ مصطفیٰ مصباحی نے ایک منفر د نقطۂ نظر اختیار کرتے ہوئے تحریر کیا کہ ضرورتِ شرعیہ کی وجہ سے دوسری، تیسری، پانچویں صورت میں بھی مذہبِ مالکی اختیار کرناجائز ہے۔لیکن بطور اختیاط وجوبی ان صور توں میں بھی شکل اول ہی کی صورت اختیار کی جانی چاہیے، رہی چوتھی صورت تواس میں عدول کی حاجت نہیں کہ یہی مذہبِ حنی ہے۔

### تیسرے سوال کے متعلق نظریات

تیسرے سوال کے جواب میں دوطرح کے نقطۂ نظر ملے۔ پہلا سیکہ مرافعۂ ثانیہ اور قضاے قاضی امورِ استخبابیہ و

استحسانیہ سے ہیں۔ شروطِ لازمہ سے نہیں ، بیانقطۂ نظر درج ذیل حضرات کا ہے:

(۱) مولانا محمد حنیف خال، برلی شریف (۲) مولانا شبیراحمد، برگد ہی، مهراج گنج (۳) مولانا مفتی محمد ابوب نعیمی، مراد آباد (۴) مولانا محمد عالم گیر رضوی، اسحاقیہ، جو دھ پور (۵) مولانا محمد ہاشم نعیمی، مراد آباد (۲) مولانا شهاب الدین احمد نوری،

براؤں شریف(۷)مولانا محمدرابع نورانی، براؤں شریف(۸)مفتی شیر محمد،اسحاقیہ، جودھ پور۔ **دو سرانقط نظر** بیہ ہے کہ مرافعۂ ثانیہ اور قضاہے قاضی شروطِ لازمہ سے ہیں۔ یہ نظریہ باقی تمام مقالہ نگاروں کا ہے۔ان حضرات کی دلیل در مختار کی بیر عبارت ہے:

"إنما يحكم بموته بقضاء لأنه أمر محتمل فهالم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة."

مذہبِ مالکی میں گو کہ اس شرط کا ذکر نہیں ہے، مگر دوسرے مذہب کی تقلید صرف امور واجبہ میں ہوگی، دیگر مسائل میں اینے امام ہی کی تقلید کی جائے گی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ فرماتے ہیں:

"ضرورتِ صادقہ کے وقت جو کسی مسئلہ میں ائمۂ ثلاثہ میں سے کسی امام کی تقلید کی جاتی ہے، صرف اس مسئلہ میں اس کے مذہب کی رعایت امور واجبہ میں ضرور ہوگی۔ دیگر مسائل میں اپنے امام ہی کی تقلید کی جائے گی۔ " <sup>(1)</sup>

البتہ حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی دام ظلہ اور راقم الحروٰف نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ اگر عورت البی جگہ ہو جہال کوئی منصبِ قضا کا اہل نہ ہو، اور ضرورتِ صادقہ متحقق ہو تووہ اپنے طور پر بھی نسج کر سکتی ہے، اس کی نظیر مسکلۂ عنین ہے، جس کی صراحت فتاوی رضویہ ج:۵، ص: ۱۹۴ میں ہے۔

پھر شرط لازم قرار دینے والوں میں دوگروہ سامنے آئے، ایک تووہ جواسے امام مالک وَٹُلَاثِیُّ کا مَدْ بہب نہیں مانتا، بلکہ اسے صرف اپنے مَدْ بہب میں شرط بتا تا ہے، یہ گروہ زیادہ افراد پر شتمل ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ امام مالک وَٹُلاَثِیُّ کا مَدْ بہب بھی یہی ہے کہ مرافعۂ ثانیہ اور قضاہے قاضی شرط لازم ہے۔اس جماعت کے افراد حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرت مولاناعبدالحق رضوی،اشرفیه، مبارک بور (۲) حضرت مولاناناظم علی،اشرفیه، مبارک بور (۳) حضرت مولانا قاضی فضل رسول،برگد،ی،مهراج گنج (۴) حضرت مولانا قاضی فضل احمد، کچی باغ، بنارس۔

یہ حضرات مختلف وجوہ سے اپنے مدعلی کومبر ہن کیے ہوئے ہیں:

کیملی وجہ: - ہمارے علما مثلاً صاحبِ ہدایہ ڈرانٹنگائیۃ ، اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہی امام مالک ڈِرُنٹیکٹا گا مذہب و ارشاد کہاہے۔اگران کا بیمذہب نہ ہو توبیہ افتراد بہتان ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج: ٥، ص: ٦٩٨، كتاب الطلاق، رضا اكيدُمي.

دوسرى وجه: - "زرقانى على الموطا" كى عبارت سے يهى معلوم ہوتا ہے اوربيو ہى بات ہے جو درِ مختار ميں ہے۔ تيسرى وجه: - ند هبِ مالكى كے استدلال كامدار فاروقِ اعظم مَنْ اللَّهُ عَلَى كاار شاد ہے ، اور اس ميں قضامے قاضى كى اللہ على الل

چوتھی وجہ: - امام مالک نے اس مسئلے کا مسئلہ عنین وایلا پر قیاس کیا ہے اور ان مسئلوں میں فسخ کے لیے ان کے نزدیک قضائے قاضی شرط ہوگی۔

اور مدونہ کی عبارت کا مفاد صرف اس قدر بتایا کہ چار سال کی مدت گزر جانے کے بعد جب قاضی تھم موت صادر کرے گا تو یہی تھم اس کی عدت گزار نے کے لیے کافی ہو گا،الگ سے کسی نئے تھم کے انتظار کی ضرورت نہیں۔

### چوتھے سوال کے جوابات

چوتھے سوال کے جواب میں بھی کلی طور پرتین راے سامنے آئی۔

بہلی رامے بہہ کہ قاضی شرع تفتیش کرے گا، عورت اوراس کے اولیا کی تفتیش قابلِ قبول نہیں، جس علاقے میں شوہر غائب ہواہے، اس علاقہ کے قاضی شرع سے تعاون لے کرلڑ کے کانام، ولدیت، سکونت، بوراحلیہ لکھ کردے، ساتھ ہی بولیس اسٹیشن سے مد دحاصل کرے، اور جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کرے، اس کے اخراجات فریقیین سے لے، یا رفاہی فنڈ قائم کرے۔ بیر رامے اکثر مقالہ نگاروں کی ہے، البتہ حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ دام ظلہ اور راقم السطور کے مقالے میں اتنا اضافہ ہے کہ قاضی شرع عورت پر بید ذمہ داریاں ڈالے گا۔

[1] - عورت اپنار شنه زوجیت ثابت کرے [7] - بیر بھی ثابت کرے کہ اس کا شوہر غائب ہے۔

[س]-شوہر کے غائب ہونے کے زمانہ تک اس کی عصمت میں رہی۔

وسرى رامے يہ ہے كہ تفتيش كى ذمہ دارى قاضى اور عورت كے اوليا كے در ميان مشترك ہے۔ يہ را ان ان ات كى ہے۔

(۱) مفتی عنایت احرنعیمی، اتروله (۲) مولانا محمد سلیمان، سلطان بور (۳) مولانا ساجدعلی مصباحی، اشرفیه، مبارک بور (۴) مولانا قاضی فضل احمد، کچی باغ، بنارس (۵) مولانا قاضی فضل رسول، برگدهی، مهراج گنج \_

ان میں قاضی فضل احمد میہ کہتے ہیں کہ قاضی کے یہاں مرافعہ کرنے کے بعداس بات کی تصدیق کے لیے کہ وہ مخض واقعی لا پہتہے، قاضی بطور خورفنتش کریے گا، لیکن مفقود ہوناتحقق ہوجانے کے بعد عورت اور اس کے اولیا تفتیش کریں گے۔

تنیسری را سے بیہ کہ تفتیش کی ذمہ داری عورت اور اس کے اولیا پرعائد ہوتی ہے ، بیے نظر بید درج ذیل حضرات کا ہے۔ (۱) مولانا مفتی محمد الوب نعیمی ، مراد آباد (۲) مولانا شبیر احمد ، برگد ہی ، مہراج گنج (۳) مولانا عبد السلام رضوی تکسی بور (۴) مفتی شفیق احمد شریفی ، اللہ آباد (۵) مولانا محمد رابع نورانی ، براؤں شریف جدید مسائل پرعلما کی رائیس اور فیصلے (جلداول)

۔ ان میں حضرت مفتی محمدالیو بنعیمی اپنے دعویٰ پراستدلال اس طرح کرتے ہیں کہ عورت مدعیہ ہے ،اس لیے بینہ اسی پرہے اور عجز کی صورت میں قاضی اس کا تعاون کرے۔

یہ ہے مقالات کا خلاصہ اور مختلف نظریات اور ان کے دلائل کا حاصل ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقِ خیر سے نوازے۔ آمین۔

## تنقيح طلب امور

🕕 مذہب مالکی کی طرف عدول مفقو دالخبر کی صرف پہلی صورت کے ساتھ خاص ہے یا تمام صور توں کو عام ہے؟

اگر تمام صور توں کوعام نہیں ہے توان صور توں میں بوجہِ ضرورتِ شرعیہ مذہبِ مالکی کی طرف عدول کیاجائے یا دونہ سے توان صور توں کی دونہ تاری

احناف کے قولِ دوم پرعمل کیاجائے ، جسے امام زیلعی نے اختیار کیا۔ ۔ تا عمل کے سیاد کے ایک میں میں میں ان کے اختیار کیا۔

ﷺ قولِ دوم پرعمل کی صورت میں ضرورتِ صادقہ کے تحقق کی کیا کیا صورتیں ہوں گی، پھر مفقود الخبر کی موت کے سلسلے میں حصول غلبۂ طن کے لیے کیا کسی متعیّن میعاد کاگزر نالازم ہے ؟

﴿ امام مالک کی تقلید صرف مدتِ وفات میں تخفیف کی حد تک ہے، یااس ہے تعلق دوسرے امورثش وقت تاجیل، و حکم موت بذریعہ قاضی میں بھی ؟

ﷺ تفتیش قاضی کے ذمہ ہے یا عورت اور اس کے اولیا پریا دونوں کے در میان پید ذمہ داری مشترک ہے؟ پھر اس زمانہ میں تفتیش کا کیاطریقیہ ہوگا؟

2222



## فقدان زوج کی مختلف صورتوں کے احکام

شوہر لا پہتہ ہوجائے اور کسی طرح یہ بھی معلوم نہ ہوسکے کہ وہ زندہ ہے ، یا مرگیا۔اس صورت کو فقدانِ زوج اور ایسے شوہر کو مفقو دالخبرسے تعبیر کیاجا تا ہے۔اگر کسی عورت پر بیافتاد آجائے اور وہ تنہائی اور بے کسی کی زندگی گزارنے پر صبر نہ کر سکے تواس کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش ہے یانہیں ؟

(مرتبغفرله)

امام مالک کے بیمال زوج مفقو دالخبر کی پانچ صور تیں اوران کے جدا گانہ احکام ہیں، وہ یہ ہیں:

### وشوهربلاداسلام ميس غيرزمانة وباميس مفقود موا:

اس میں عورت کو قاضی کے یہاں استغاثہ کرناہے۔وہ اس کے بعد ۴۸ر سال انتظار کی مہلت دیے گا ،اور حال معلوم نہ ہونے پر نکاح فننخ ہو گااور عورت عدت وفات گزار کرکسی اور سے نکاح کرسکے گی۔

### الداسلام ميس زمانة وباميس مفقود موا:

اس کا حکم امام مالک کے یہاں بیہ ہے کہ وباختم ہوتے ہی عورت عدت وفات گزار ہے پھر نکاح کرلے۔

### المسلمانون كى بالبحى خون ريزى مين شريك موا، پھر پة نه جلا:

اس صورت کا تھم ان کے یہاں میہ ہے کہ جنگ بند ہونے کے روز سے عدت وفات گزارے، اس کے بعد نکاح کرلے۔

### الاد كفريس لا يبتة موا:

ان کے یہاں اس صورت کا حکم بیہے کہ عورت شوہر کی عمر ستر سال ہونے کا انتظار کرے جب کہ شوہر کے مال سے اس کے لیے نفقہ کا انتظام ہو۔

### اور کافروں کے در میان جنگ ہوئی،اس میں شریک ہوا، پھر پہت نہ چلا:

اس صورت کاحکم میہ ہے کہ قاضی کے یہاں عرض حال کرکے ذکاح کی اجازت طلب کرے، وہ اسے ایک سال کی مہلت دے،اگراس در میان میں شوہر کا پیتہ نہ چلے توبیدت وفات گزار کر ذکاح کرلے۔

اس پر سوال یہ تھاکہ ہمارے فقہاے کرام نے ضرورت شرعی کی بنیاد پر مذہب امام اُظم وَ اُلَّاقَالُ سے عدول کرکے امام مالک وَ لَٰ اَقْتُلُ کا جو مذہب اختیار کیا ہے کہ: "مفقود الخبر کی بیوی قاضی کی مقرر کردہ میعاد چار سال تک شوہر کا انتظار کرکے کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد ذکاح کرے۔"کیا وہ صرف غیر زمانہ وہا میں بلادِ اسلام میں لا پہتہ شوہر کے ساتھ خاص ہے جسیاکہ یہی ظاہر ہے ، یا فقد ان زوج کی پانچوں صور توں کو عام ہے ؟

اس سوال کے **جواب** میں بیہ طے ہواکہ مفقود کی تقسیم اور اقسام کے الگ الگ احکام صرف مذہب امام مالک میں ہیں۔ حنفیہ کے یہاں تقسیم فصیل نہیں،بلکہ جملہ اقسام مفقود کے لیے انقراضِ اقران اور شوہر کے وقتِ ولادت سے ستر سال تک انتظار کا حکم ہے۔

اورضر ورت کی حالت میں ہمارے فقہانے امام مالک کے مذہب میں مذکور پہلی صورت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی صورت سے ہرشم کے مفقود کی زوجہ کا حل نکل آتا ہے۔ اس لیے مفقود کسی قشم کا ہوعدول اسی صورت کی جانب ہوگا۔

تو حکم ہیہ ہے کہ مفقو دالخبر کسی شم کا ہواس کی زوجہ اگر صبر نہیں کر سکتی تو قاضی کے یہاں استغاثہ کرے گی، قاضی صدق دعویٰ ثابت ہونے کے بعدعورت کو چار سال کی مہلت دے گا اور اس مدت میں تحقیق تفییش کرے گا، موت و زیست کچھ معلوم نہ ہونے پر عورت پھر قاضی سے رجوع کرے گی اور وہ موتِ زوج کا حکم دے گا پھرعورت عدت وفات گزار کر کسی اور شخص سے ذکاح کرسکے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔

\*\*\*

# فسخ نكاح بوجبيعشرنفقه

## سوال نامه

## فسخ نكاح بوجبة عشرنفقه

#### ترتیب:مفتی محمه نظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

بسم الله الرحمن الرحيم\*حامداً و مصلياً و مسلماً

شوہر اگر اپنی بیوی کو نان و نفقہ، یالباس، رہائش کا مکان نہ فراہم کرے اور عورت ضرر سے بچنے کے لیے اس سے آزادی کی طالب ہو تومذ ہب شافعی میں حستنصیل اس کے لیے آزادی کی گنجائش ہے۔

ا۔ شوہراگرا پنی بیوی کا نفقہ دینے سے عاجز ہو تو عورت کو یہ اختیار ہے کہ قاضی شریعت یا حاکم کے یہاں فسخ فکاح کی در خواست دے اور وہ تحقیق حال کر کے فوراً فکاح شخ کر دے اور ایک قول بیہ ہے کہ شوہر کو تین دن مہلت دے، پھر بھی نفقہ کے انتظام سے عاجز ہو تو چو تھے روز فکاح فسخ کر دے ، یہی اظہر ہے۔ اس باب میں یہی مذہب امام احمد برخیبل و الشفاظیۃ کا ہے البتہ وہ بلا تاخیر فوراً فسخ فکاح کے قائل ہیں۔

نفقہ سے عاجز ہونے کا مطلب میہ ہے کہ تنگ دست آدمی کہ جیسا بھی کھانے کا انتظام نہ کرسکے، یوں نہی بقدرِ حاجت لباس یار ہاکش کے انتظام سے عاجز ہوتو بھی شخ نکاح کی اجازت ہے کہ ان دونوں سے عجز بھی "تعسّرِ نفقہ "کے حکم میں ہے۔ ۲۔ شوہرخوش حال ہے، یانہ مختاج ہے نہ خوش حال در میانی پوزیش ہے، مختصر میہ کہ نفقہ دے سکتا ہے مگر دیتا نہیں تو اس سلسلے میں امام شافعی عالے نے کے دو قول ہیں:

ایک بیر کہ قاضی کونٹخ نکاح کا اختیار نہیں ہے خواہ شوہر حاضر ہویاغائب، یہی اصح ہے، کیوں کہ عورت حاکم کے یہاں استغاثہ کرکے اسے نفقہ کی ادائیگی پرمجبور کرسکتی ہے، بیر بھی ہوسکتا ہے کہ قاضی اسے قرض لے کر گزارے کا حکم دے اور اس کے شوہر کو تاادا ہے قرض و نفقہ گرفتار کرائے جیل میں ڈال دے۔

دوسرا قول میہے کہ قاضی کونسخ نکاح کا اختیار حاصل ہے ، کیوں کہ نفقہ نہ پانے کی وجہ سے عورت کو بہر حال ضرر ہوگا، گو کہ شوہر مال دار ہو، بوں ہی اگر شوہر غائب ہواور عورت کے لیے اس سے نفقہ وصول کرنا متعذر ہو تو بھی اسے نکاح فشخ کرانے کا اختیار ہوگا، کثیر فقہاے شافعیہ نے اسے اختیار فرمایا، اور معتمدالفتاوی امام ابو زکریام کی الدین نووی ڈالٹیکٹٹیے کی مبسوط کتاب۔"نہایۃ المختاج" میں ہے:

إذا (أعسر) الزوج (بها) أي النفقة (فإن صبرت) زوجته ولم تمنعه تمتعا مباحا (صارت) كسائر المؤن ما سوى المسكن لما مر أنه إمتاع (دينا عليه) وإن لم يفرضها حاكم لأنها في مقابلة التمكين (وإلا) بأن لم تصبر ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم عن لها الفسخ كما سيعلم من كلامه (فلها الفسخ) بالطريق الآتي (على الأظهر) لخبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينها، وقضى به عمر رضى الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة.

وقال ابن المسيب : إنه من السنة وهو أولى من الفسخ بنحو العنة ، ولا فسخ لها بعجزه عن نفقة ماضية أو عن نفقة خادم ، نعم تثبت في ذمته .

والثاني لا فسخ لها لعموم { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وقياسا على الإعسار بالصداق بعد الدخول ( والأصح أن لا فسخ بمنع موسر ) أو متوسط.

والثاني نعم لحصول الضرر بالإعسار ، وشمل كلامه من تعذر تحصيلها منه لغيبته وإن طالت وانقطع خبره ، فقد صرح في الأم بأنه لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره و تعذر استيفاء النفقة من ماله : أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي" والمذهب نقل كها قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وإن اختار كثيرون الفسخ و جزم به الشيخ في شرح منهجه.

( ولو تبرع رجل ) ليس أصلا للزوج ( بها ) عنه ، وسلمها لها ( لم يلزمها القبول ) بل لها الفسخ لما فيه من المنة ، ومن ثم لو سلمها المتبرع له ، وهو سلمها لها لزمها القبول لانتفاء المنة ، أما إذا كان المتبرع أبا الزوج ، أو جده وهو تحت حجره فيلزمها القبول لدخوله في ملك الزوج تقديرا.

- ( وقدرته على الكسب ) الحلال اللائق ، (كالمال ) لان الضرورة به.
- (وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معسر )؛ إذا الضرر إنما يتحقق حينئذ.

(والإعسار بالكسوة) ، أو ببعضها الضروري كقميص وخمار وجبة شتاء بخلاف نحو سراويل ، ومخدة ، وفرش ، وأوان (كهو بالنفقة) بجامع أن البدن لا يبقى بدونهما (وكذا) الإعسار (بالأدم والمسكن) كهو بالنفقة (في الأصح) لتعذر الصبر على دوام فقدهما (قلت الأصح المنع في الأدم والله أعلم) ؛ لأنه تابع مع سهولة قيام البدن بدونه بخلاف نحو المسكن ، وإمكانه بنحو مسجد كإمكان تحصيل القوت بالسؤال . (فلا يعتبر .ن.)

(ولا فسخ) بإعسار بمهر أو نحو نفقة (حتى) ترفع الأمر للقاضي أو المحكم بشرطه و (يثبت) بإقراره أو ببينة (عند قاض) أو محكم (إعساره فيفسخه) بنفسه أو نائبه (أو يأذن لها فيه) لأنه مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا و لا باطنا ، وعدتها تحسب من وقت الفسخ ، فإن لم تجد قاضيا و لا محكما بمحلها أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال لها لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضر ورة و ينفذ ظاهرا وكذا باطنا لبناء الفسخ على أصل صحيح فاستلزم النفوذ باطنا ، وقد جزم بذلك جمع (ثم) بعد تحقق الإعسار (في قول ينجز الفسخ) لتحقق سببه (والأظهر إمهاله ثلاثة أيام) وإن لم يطلب ذلك لأنها مدة قريبة تتوقع فيها القدرة بفرض أو غيره . وقيل يمهل يوما واحدا (ولها الفسخ صبيحة الرابع) بنفقته بلا مهلة لتحقق الإعسار.

(ولها) ولو غنية (الخروج زمن المهلة) نهارا (لتحصيل النفقة) بنحو كسب، وإن أمكنها في بيته أو سؤال، وليس له منعها ؛ لأن حبسه لها إنما هو في مقابلة إنفاقه عليها نعم يتجه أن محله إن لم يكن في خروجها ريبة ثبتت هي ، أو قرائنها وإلا منعها فإن اضطرت مكنها أو خرج معها (وعليها الرجوع) لبيته (ليلا) ؛ لأنه وقت الإيواء دون العمل.

ولا اعتبار بعرض ، أو عقار لايتيسر بيعه كها يؤخذ من كلامهها اله . (ولو رضيت بإعساره) بالنفقة أبدا (أو نكحته عالمة بإعساره بذلك (فلها الفسخ بعده)؛ لأن الضرر يتجدد كل يوم، ورضاها بذلك وعد نعم تسقط به المطالبة بنفقة يومه وتمهل بعده ثلاثة أيام؛ لأنه يبطل ما مضى من المهلة. (۱)

فقہ حنبلی کی معتمد ومستند کتاب: "المغنی "میں ہے:

أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه و بين فراقه وروي ذلك عن عمر وعلي وأبي هر يرة و به قال سعيد بن المسيب و الحسن وعمر بن عبد العزيز و حماد و مالك و يحيى القطان و عبد الرحمن بن مهدي و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و ذهب عطاء و الزهري و ابن شبرمة و أبو حنيفة وصاحباه إلى أنها لا تملك فراقه بذلك ولكن يرفع يده عنها لتكتسب لأنه حق لها عليه فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، في الفقه على مذهب الإمام شافعي رضى الله عنه، تاليف: شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي المتوفى المصرى الأنصارى الشهير بالشافعي الصغير المتوفى، ٢٠١٤ه، ص:٢١٦، ٢١٥، ٢١٢، ٢١٢، ج:٧، فصل في حكم الاعسار بمؤن الزوجة.

وقال العنبري: يحبس إلى أن ينفق... إذا ثبت هذا فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق فللمرأة المطالبة بالفسخ من غير إنظار وهذا أحد قولي الشافعي..... ولنا ظاهر حديث عمر ولأنه معنى يثبت الفسخ ولم يرد الشرع بالإنظار فيه فوجب أن يثبت الفسخ في الحال كالعيب ولأن سبب الفسخ الإعسار وقد وجد فلا يلزم التأخير. اه ملتقطًا (۱)

### بهای صورت کا حکم مذہب حنی میں:

پہلی صورت میں ائمہ حنیفہ نے بہ وجبہ حاجتِ دائمہ امام شافعی ڈرائٹنے گئے کے مذہب پرعمل کی اجازت دی ہے جس کی ترجمانی امام احمد رضاعلیہ الرحمة والرضوان نے ان الفاظ میں فرمائی۔

"اگرشوہر فقیر ہے کہ نفقہ نہیں دے سکتا جب بھی تھم یہی ہے کہ تفریق نہیں،اور محتاجی معلوم ہو توقید بھی نہیں،بلکہ قاضی فقہ مقرکر کے عورت کو قرضاً صَرف کرنے کا تھم دے جو کچھ حسب قرار داد قاضی خرج ہو تارہے، ذمهٔ شوہر دین ہواکر سے بہال تک کہ زمانہ اس کی تونگری کی طرف پلٹا لے اس وقت سب وصول کر لیاجائے، مگر اگر قاضی دیکھے کہ عورت کو اس المید پر قرض نہیں ملتا توشوہر کو بھھائے کہ طلاق دے دے اگر نہ مانے تو قاضی جب کہ نائب مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہو باختیار خودور نہ بہ تھم والی مقدمہ کسی شافعی المذہ ہب کے سپر دکر دے کہ ان کے یہاں جب کہ شوہر نفقہ دینے سے عاجز ہو تفریق کرا دیتے ہیں وہ فریقین کو بلاکر بعد ساعِ مقدمہ و ثبوتِ عِجز تفریق کر دے یہ تا تا ہے ہوں عورت اس بلاسے خلاصی پاسکتی ہے۔ ہو توجا کم شافعی کا ایساتھ ہم ہمارے نزدیک لائق تنفید ماناجا تا ہے ہوں عورت اس بلاسے خلاصی پاسکتی ہے۔

در مختار میں ہے:

جوزه الشافعي باعسار الزوج ولو قضي به حنفي لم ينفذ نعم لو امر شافعيا فقضي به نفذ. رداالحتار مين ب:

(قوله نعم لو أمر شافعيا) أي بشرط أن يكون مأذونا له بالإستنابة - خانية - قال في غرر الأذكار: ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائبا ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضرا وأبي عن الطلاق ؛ لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالإستدانة ، إذ الظاهر أنها لا تجدمن يقرضها وغنى الزوج مآلا أمر متوهم ، فالتفريق ضروري إذا طلبته. (٢)

الفتاويٰ الخيريه ميں ہے:

سئل رجل في معسر تزوج بكرا بالغة ولم يدفع لها مهرها المشروط تعجيله ولم ينفق عليها ولم

<sup>(</sup>١) المغني، ص: ٢٤٤، ٢٤٣، ج: ٩، بحث امتناع الرجل من نفقة المرأة و حكمه

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضويه، باب النفقة، ص: ٩٠٨، ج: ٥، رضا اكيد مي ممبئي

يكسها وقد اضر ذلك بحالها جدا هل يجب عليه احد الأمرين الذين امر الله تعالى بهما لقوله تعالى: "فامساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان" وهل إذا فسخ النكاح حاكم يرى الفسخ بذلك ينفسخ لشدة الضرورة اللاحقة بها واضطرارها اليه ام لا؟ أجاب نعم، يجب على الزوج احدا لأمرين الذين انزلهما الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله عز و جل "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وصدر الشريعة و اصحابنا لما شاهدوا الضرورة فى التفريق لان دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة والظاهر أنها لا يجد من يقرضها وغنى الزوج فى المآل امرمتوهم استحسنوا أن ينصب القاضي نائبا شافعى المذهب يفرق بينهما، وقد اختار كثير من علمائنا ذلك عند شدة الضرورة وهو مما ينشرح صدر الفقيه له لما فيه من دفع الحرج والاضرار بالنساء والله تعالى أعلم. اه (أ)

### دوسرى صورت كاحكم حنى مذبب مين:

دوسری صورت کا حکم فتاوی رضویه باب النفقه میں بول ہے:

اگر (شوہر) ادائے نفقہ پر قادر ہے تو نفقہ نہ دینے پر قاضی بقدر مناسب عورت کے لیے نفقہ مقرر کرے گا اور شوہر کواس کی اداکا تکم دے گا اگر نہ مانے گا قید کرے گا اور اس مدت میں اس سے نہ پانے کے سبب جو پچھ عورت قرض لے کر خواہ اپنے مال سے اپنے نفقہ میں صرف کرے گی سب شوہر پر دین ہوگا، اور اس سے دلایا جائے گا مگر یہاں تفریق کر دینے یا طلاق پر جبر کرنے کی صورت نہیں ۔ اقبول اور وجہ فرق ظاہر ہے جماع اور نفقہ دونوں کی طرف عورت مختاج اور ان کے نہ ملنے میں اس کا ضرر اور دفع ضرر جس طرح ممکن ہووا جب اور طرق دفع میں آسان ترکا لحاظ لازم کہ طرف بانی کا بھی اضرار نہ ہو، جماع ایسی چیز ہے کہ غیر شوہر سے ملنا محال، توطریق دفع اس میں مخصر کہ شوہر جماع کرے یا طلاق دے کہ وہ دوسرے سے نکاح کر سکے ، بخلافِ نفقہ کہ یہ جاجت اپنے مال سے خواہ دو سرے سے قرض لے کر بھی مند فع ہو سکتی ہے، عورت کا ضرر بوں دفع ہو گیا کہ حاجت روائی ہوئی اور جواٹھاوہ بعد فرض قاضی شوہر پر قرض رہا تو یہاں طلاق پر مجبور کرنے میں شوہر کا ضرر زائد ہے جس کی طرف عورت سے دفع ضرر میں حاجت نہیں تنویر میں ہے:

ولا فرق بينهم بعجزه عنها ولا بعدم ايفائه حقها ولو موسرا:

ردالمخارمیں ہے:

بل يفرض لها النفقة عليه و يا مرها بالإستدانة.

در مختار میں ہے:

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الخيرية لنفع البرية على هامش العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، ص:١٢١، ج:١، "مطلب إذا كان الزوج معسرا و حكم حاكم بفسخ النكاح ينفسخ

و بعده ترجع بما انفقت ولو من مال نفسها بلا امر قاض.

شامیه میں بدائع سے ہے:

يحبس في نفقة الأقارب كالزوجات. اه (١)

یہ اصل مذہب حنفی ہے جو کتب مذہب میں منقول ہے، پھر بھی امام شیخ الاسلام اور صاحب درِ مختار حضرت علامہ علاء الدین حصکفی اور صاحب فتح القدیر امام ابن الہام کمال الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالی ہیہم نے بہوجیہ ضرورت اس صورت میں بھی اپنے مذہب سے عدول کرکے قاضی کونسخ نکاح کی اجازت دی ہے، جیناں چید در مختار باب النفقہ میں ہے:

وجوزه الشافعي بإعسار الزوج ، و بتضررها بغيبته ولو قضى به حنفي لم ينفذ ، نعم لو امر شافعيا، فقضي به نفذ. اه

ردالمخارمیں ہے:

"و يتضررها بغيبته": أي تضرر المرأة بعدم وصول النفقة بسبب غيبته، وفي بعض النسخ: "و بتعذرها بغيبته" أي تعذر النفقة، وهي أظهر.اه

نیزر دالمحار میں اسی عبارتِ دُرِّ کے تعلق سے ہے:

الشارح جزم بالنفاذ فيهما اله ٢ /٧ ٢ ، أقول: بنفاذ فسخ النكاح في حال العجز عن النفقة و في حال غيبته مطلقا. فيزاس ألل عن وذكر في الفتح أنه يمكن الفسخ بغير طريق اثبات عجزه ، بل بمعنى فقده وهو ان تتعذر النفقة عليها. اله. (٣)

فتاوی ہندیہ باب النفقات میں ہے:

أما إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة منقطعة ولم يخلف نفقة لهذه المرأة فرفعت المرأة الامر إلى القاضي فكتب القاضي إلى عالم يرى التفريق بالعجز عن النفقة ففرق بينهما فهل تقع الفرقة ؟ قال شيخ الاسلام نعم، إذا تحقق العجز عن النفقة. (٣)

ان عبارات کا ماحصل ہیہ ہے کہ شوہر غائب ہے عورت کا اس سے نفقہ حاصل کرنا متعذر ہے تو یہ نفقہ نہ پانے کے باعث برابر ضرر میں مبتلار ہے گی لہٰذااسے اختیار ہے کہ قاضی کے یہاں استغاثہ کرکے نیخ نکاح کرائے۔

واضح ہوکہ غائب شوہر سے نفقہ کا حصول متعذر ہونے کی ایک وجہ سے کہ وہ لا بہتہ ہو، اور دوسری وجہ سے کہ قاضی

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه ،ص: ۹۰۸ ج: ٥ مطبوعه رضا اكيد مي ممبئي

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، ج: ٥، ص: ٦٠ ، ٣٠ ، مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣)رد المحتار، ج: ٥، ص: ٧٠ ، مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) فتاويٰ عالمگيرية، ص: ٥٥،١،٥٥، ج: ١ باب النفقة

کی دست رس سے باہر ہو، یا قاضی بے اختیار ہو، اس کے پاس حکومت کی قوت نہ ہو کہ فرمان جاری کر کے اپنی پولس کے ذریعہ اسے گرفتار کراسکے، اور طاقت کے بکل بوتے اس کی عورت کا نفقہ دلا سکے جیسے آج کے زمانے میں ہمارے قاضی صاحبان کا یہی حال ہے۔

واضح ہو کہ امام شیخ الاسلام اور صاحب در مختار وصاحب فتح القدیر نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ امام شافعی ڈرالنظیظیّۃ کا ایک قول ہے جسے ان کے مذہب کے کثیر فقہانے اختیار فرمایا، گووہ غیراضح ہے۔

مالکی مذہب: حضرت علامہ سید محمد علوی مالکی حسنی دام ظلہ العالی کی صراحت کے مطابق اس باب میں مالکی مذہب بھی یہی ہے سوال نامہ" فقد انِ زاج کی مختلف صور توں کے احکام" میں ان کی اصل عبارت ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

حنبکی نر ہب: جنبلی فر ہب میں اگر عورت کے لیے اپنے غائب شوہر سے نفقہ وصول کرنامتعذر ہو، تواسے نکاح شی کرا لینے کی اجازت ہے۔ انم کہ حنیفہ میں حضرت علامہ قاری الہدایہ رِئلانظیٹی نے اس کواختیار فرمایا، حینا چہر دالمحتار باب النفقہ میں ہے:

نعم يصح الثاني (أي فسخُ النكاح بناءً على عجز المرأة عن تحصيل النفقة من الزوج. ن) عند أحمد كما ذكر في كتب مذهبه و عليه يحمل ما في فتائ قارى الهداية حيث سئل عمن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فأجاب إذا أقامت بينة على ذلك وطلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذ وهو قضاء على الغائب وفي نفاذ القضاء على الغائب روايتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفى أن يزوجها من الغير بعد العدة وإذا حضر الزوج الأول و برهن على خلاف ما ادعت من تركها بلا نفقة لا تقبل لان البينة الاولى ترجحت بالقضاء فلا تبطل بالثانية. اه

وأجاب عن نظيره في موضع اخر فإنه إذا فسخ النكاح حاكم يرى ذلك ونفذ فسخه قاض أخر وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ والتزويج بالغير ولا يرتفع بحضور الزوج وادعائه انه ترك عندها نفقة في مدة غيبته الخ فقوله من قاض يراه لا يصح أن يراد به الشافعي فضلا عن الحنفي بل يراد به الحنبلي فافهم. اه()

یوں ہی اگر شوہر حاضر ہو، مال دار بھی ہو، لیکن شرارت کے باعث نفقہ نہیں دیتا ہو تو بھی حنبلی مذہب میں ایک خاص صورت میں قاضی کونسخ نکاح کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل درج ذیل اقتباسات سے معلوم ہوگی، فقہ حنبلی کی عظیم ومعتمد کتاب ''المغنی'' میں ہے:

(الحال الثاني) أن يمتنع من الإنفاق مع يساره فإن قدرت له على مال أخذت منه قدر حاجتها ولا خيار لها لأن النبي على أمر هنداً بالأخذ ولم يجعل لها الفسخ فإن رافعته إلى الحاكم فيأمره بالإنفاق ويجبره عليه فإن أبي حبسه فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله فإن فيأمره بالإنفاق ويجبره عليه فإن أبي حبسه فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله فإن

<sup>(</sup>١)رد المحتار، ج: ٥، ص: ٧٠٧، مطلب في فسخ النكاح بالعجر عن النفقة، دار الكتب العلمية، بيروت

لم يجد الاعروضا أو عقاراً باعها في ذلك، و بهذا قال مالك و الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وقال أبوحنيفة: النفقة في ماله من الدنانير والدارهم ولا يبيع عوضا إلا بتسليم لأن بيع مال الإنسان لا ينفذ إلا بإذنه أو إذن وليه ولا ولاية على الرشيد.

وإن غيب ماله وصبر على الحبس ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه أو لم يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب فلها الخيار في الفسخ في ظاهر قول الخرقي واختيار أبي الخطاب.

ولنا أن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق ولأن الإنفاق عليها من ماله يتعذر فكان لها الخيار كحال الإعسار بل هذا أولى بالفسخ فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور فعلى غيره أولى ولأن في الصبر ضررا أمكن ازالته بالفسخ فوجبت إزالته ولأنه نوع تعذر يجوز الفسخ فلم يفترق الحال بين الموسر والمعسر.

وكل موضع ثبت لها الفسخ لاجل النفقة لم يجز الا بحكم الحاكم لانه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم كالفسخ بالعنة ولا يجوز التفريق الا أن تطلب المرأة ذلك لانه لحقها فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة فإذا فرق الحاكم بينها فهو فسخ لا رجعة له فيه و بهذا قال الشافعي و ابن المنذر و قال مالك هو تطليقة و هو أحق بها أن أيسر في عدتها. اه ملتقطاً. (١)

حاصلِ کلام بیہ ہواکہ شوہر غائب ہو، گھر پر اپنی بیوی کے گزارے کے لیے کچھ نہ چھوڑا ہواور بیوی کے لیے اس سے نان ، نفقہ وصول کرنا دشورا ہو تواسے بیہ اختیار ہے کہ اس مصیبت سے رہائی کے لیے قاضی شرع کے بہاں شخ نکاح کی در خواست دے ، وہ اس کی تحقیق کر کے اس کا نکاح شخ کر دے ، پھر عورت بعدِ عدت دو سرے شوہر سے نکاح بھے کر لے یہ مذہب امام احمد بن حنبل و الشخطینی کا ہے ۔ علامہ علوی مالکی کے مطابق یہی مذہب امام مالک و الشخطینی کا بھی ہے اور بیہ امام فودی و الشخطینی کا بھی ایک قول ہے ، جس پر امام نودی و الشخطینی نے شرح منہاج میں جزم فرما یا اور کثیر فقہا ہے شافعی و افتیار کیا اور فقہا ہے حفیہ میں اس کے مطابق امام شخ الاسلام ، امام ابن الہمام کمال الدین ، علامہ علاء الدین حصکفی ، امام قاری الہدا ہے جم صادر فرمایا ، یوں ہی اگر شوہر حاضر ہواور اس سے نفقہ کا حصول قاضی کے لیے متعذر ہوجائے تو الہدا ہے جم مادی فرمانی کوشنے نکاح کی اجازت ہے ۔

اور آج ہماراحال میہ کہ ہماراشیرازہ بری طرح بکھر دپاہے، ہمارے پاس نہ توکوئی متحکم قیادت ہے، نہ مضبوط جمعیت، جو لوگوں کوظلم و عدوان سے روکے، اور "عاشر و هن بالمعروف" پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرے۔ پچھ اِدھر اُدھر قضاۃ پائے جاتے ہیں، مگروہ بھی بے بس ومجبور ہیں، نہ ان کے پاس حکومت کا اقتدار ہے، نہ اپنی کوئی سرگرم جمعیت، جواس کے فرامین کونافذ

<sup>(</sup>١) المغنى فوق الشرح الكبير، ص: ٩٥ ، ٢٤٨ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٧ ، ج: ٩ ، مبحث امتناع الرجل من نفقة امر أته مع يساره

کرے، کثیر مسلم عور توں کے مقدمات ہندوستان کی کچہر یوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے جو فیصلے صادر ہوتے ہیں، ان کاحال آپ کو معلوم ہے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ میاں، بیوی کے در میان کچھ کشیدگی ہو گئی اور شوہر نے بیوی کی زندگی اجیرن کر دی، اسے لٹکا دیا کہ نہ طلاق دیں گے ، نہ نفقہ، وہ بے چاری نفقہ کے ساتھ حقوقِ زوجیت سے بھی محروم، ٹینشن کے آلام میں کڑھتی رہتی ہے، کتنی الیمی خواتین ہیں جن کے شوہر واقعی لا بہتہ ہو گئے ، یا قصدً الا بہتہ بن بیٹھے یا کم از کم پر دیس جاکر سالہاسال تک اُدھر ہی پڑے رہے اور گھر کی کوئی کھوج خبر نہ لی، ایسے نارواسلوک کے باعث عورت دوطرح کے ضرر میں مبتلا ہوتی ہے۔

ایک تو حقوقِ زوجیت سے محرومی، بیرایک جوان عورت کے لیے آج کے زمانے میں بہت بڑاضرر ہے، پارسا ہو تو ضرر سہے، ٹینشن میں رہے، ورنہ پھر ساج میں کوئی بگاڑ پیدا ہو، شرعاً بیہ ضرر بھی معتبر ہے، جبیباکہ بابِ ظہار و بابِ ایلاء کے مطالعہ سے عمال ہوگا۔

دوسرے نان و نفقہ سے محرومی ، سلسل ایک بے سہارا عورت کو آج قرض کون دے گا، پھر سلسل کسی سے قرض لین دین کا بیہ معاملہ بھی کسی فساد کا سبب بن سکتا ہے ، علاوہ ازیں اگر شوہر زیادتی ہی پر تُلا ہو تواس سے عورت کے ذمہ کا قرض کون اداکرائے ، اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں ، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ایک باراجتماعی طور پر شرعی رُخص پر غور کر لیا جائے اور کسی بھی صورت میں کوئی رخصت ملنے کی گنجائش ہو تواس میں نرمی لاکر معاشرہ کوظلم و عدوان نیز دوسرے معاصی سے منزہ رکھنے کی کوشش کی جائے ، اس کے لیے درج ذیل امور کی تنقیح مطلوب ہے:

۔ شوہر غربت وافلاس کے باعث نفقہ کے انتظام سے عاجز ہواور عورت ضرر سہنے کے لیے آمادہ نہ ہو توکیا اسے بہوجہ حاجت دائمہ بہازت ہے کہ حنی قاضی کے یہاں در خواست دے اور قاضی بعدِ تحقیق اس کا نکاح فسے کردے۔

• شوہر غائب یالا بہتہ ہوااور گھر پر اس کا ایساکوئی سرما میٹل روپے ، بیسے ،غلہ وغیرہ نہ ہوجواس کی بیوی کے نفقہ میں کام آئے ، نیز بیوی کے لیے اپنے شوہر سے صولِ نفقہ متعذر ہو توکیا یہاں بھی حاجتِ دائمہ اس کے لیے محقق ہے ؟ محقق کی صورت میں کیا یہاں بھی اسے حنی قاضی کے یہاں استغاثہ کرکے اپنا نکاح فسے گرانے کی اجازت ہے۔

۔ شوہرنے بیوی کولٹکار کھاہے، نہ طلاق دے کر آزاد کرتا ہے، نہ اسے نفقہ دیتا ہے، اس سے حفاظت کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے؟

#### معسروضه:

سوال میں درج عبارات کے لیے صرف کتاب کا حوالہ مع صفحہ و جلد کافی ہے، نقل عبارات سے جواب طویل ہوگا، ان کے سوادوسری عبارات نقل فرمائیں تاکہ استفادہ ہوسکے۔امید کہ اسے بطیبِ خاطر قبول فرمائیں گے۔

## خلاصة مقالات بعنوان فسنج زكاح بوجبهِ عشرِ لفقته

#### تلخیص نگار:مولانانفیس احمد مصباحی،استاذ جامعه انثر فیه،مبارک بور

مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک بور کے گیار ہویں فقہی سیمینار کے پانچ موضوعات میں آخری موضوع ''فشخ نکا آ ہوجہ تعسر نفقہ'' ہے۔ اس موضوع سے متعلق ہندوستان کے مختلف صوبہ جات اور اضلاع سے اکتالیس علماے کرام و مفتیانِ عظام نے اپنے بیش قیمت مقالات اور گراں قدر آراارسال فرماکرمجلس کا دینی وعلمی تعاون کیا، جن کے صفحات کی مجموعی تعداد ایک سواڑ سٹھ ہے۔ اس موضوع سے متعلق درج ذیل تین سوالوں کے جوابات مطلوب ہیں۔

ا شوہر غربت وافلاس کے باعث نفقہ کے انتظام سے عاجز ہو، اور عورت ضرر سہنے کے لیے آمادہ نہ ہو توکیا اُسے بوجہِ حاجتِ دائمہ بیداجازت ہے کہ حنفی قاضی کے یہال در خواست دے اور قاضی بعدِ شخقیق اس کا ذکاح فسے کردے ؟

﴿ شوہر غائب یالا پہتہ ہواور گھرپراس کا کوئی ایساسر مایہ مثل روپے ، پیسے ، غلّہ وغیرہ نہ ہوجواس کی بیوی کے نفقہ میں کام آئے ، نیز بیوی کے لیے اپنے شوہر سے حصولِ نفقہ متعذر ہو توکیا یہاں بھی حاجتِ دائمہ اس کے لیے تحقق ہے ؟ حقق کی صورت میں کیا یہاں بھی اسے حنفی قاضی کے یہاں استغاثہ کرکے اپنا نکاح فسخ کرانے کی اجازت ہے ؟

ﷺ شوہرنے بیوی کولئکار کھاہے، نہ طلاق دے کر آزاد کرتاہے، نہ اسے نفقہ دیتاہے، اس سے حفاظت کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے؟

#### \* جوابات سوال نمبر(۱) \*

سوال نمبر(۱) کے جواب میں دوطرح کے موقف اس وقت ہمارے سامنے ہیں: **پہلا موقف:** اس صورت میں نسخ نکاح اور تفریق نہیں ہوسکتی، بلکہ انتظار کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ زوجین کواپنے فضل سے مالا مال فرمائے۔ یہ راہے مولانا محمد اسحاق مصباحی، رام پوری اور مولانا جمال مصطفیٰ قادری (جامعہ اشرفیہ) کی ہے۔ مولانا محمد اسحاق صاحب لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا قادری علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک یہی قولِ معتمد ہے۔ مولانا جمال مصطفیٰ صاحب درِ مختار، شامی، اور عالم گیری کی عبارتیں ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "علاوہ ازیں فتاویٰ رضوبہ اور بہارِ شریعت سے بھی یہی حکم واضح ہے۔"

ورسرا موقف: - اصل مذہبِ حنی تو یہی ہے کہ تعسرِ نفقہ کی بنیاد پر نسخ نکاح نہیں ہو سکتا، اور قاضی کو تفراق کاحق نہیں۔ لیکن دفع ضرر کے لیے عصرِ حاضر میں حنی قاضی بعدِ استغاثہ تحقیق تام کرے اور تعسر کی مذکورہ بالا صورت ثابت ہو جائے توامام شافعی کے مذہب پر عمل کرے، اس طرح کہ کسی شافعی قاضی کو اپنا نائب مقرر کرکے مقدمہ اسی کے سپر دکر دے۔ وہ بعدِ ثبوتِ عِز، نکاح فسے کردے اور بیہ تکم فسخ جب حنی کے سامنے پیش ہو تووہ اسے نافذ کردے۔

برراح درج ذیل علما ہے کرام ومفتیانِ اسلام کی ہے:

(۱) مولانامجر حنیف رضوی، بریلی شریف (۲) مولاناشبیراحر مصباحی، سراج العلوم، برگد ہی (۳) قاضی فضل احر مصباحی، ضیاءالعلوم، بنارس(۴)مفتی محمدالوب تعیمی، جامعه نعیمیه، مراد آباد (۵)مفتی عنایت احمدتعیمی، بلرام بور (۲)مولانانصرالله رضوی، محمه آباد (۷)مولاناعبدالغفار اعظمی، خیر آباد (۸)مولاناانور نظامی مصباحی، ہزاری باغ (۹)مولانا محدسلیمان مصباحی، جامعه عربیه، سلطان يور (۱۰)مولاناساجدعلی مصباحی، جامعه اشرفيه (۱۱)مفتی شيرم گهررضوی، دارالعلوم اسحاقيه، جوده پور، راجستهان (۱۲)مولانامجمه عالم گير مصباحی، اسحاقیه (۱۳۷)مولانا محمد ہاشم نعیمی، مراد آباد (۱۴۷) قاضی فضل رسول مصباحی، سراج العلوم، برگدہی، مہراج گنج (۱۵)مولانا غلام جبيلاني مصباحي، جامعه انشر فيه (١٧) مولانااختر حسين مصباحي، جامعه انشرفيه (١٧) مفتي شفيق احمه نشر بفي، اله آباد (١٨) مولاناخواجه آصف رضام صباحی، جامعه اشرفیه (۱۹) مولانامعین الدین مصباحی، فیض آباد (۲۰) مولاناعلی رضام صباحی، ویشالی (۲۱) مولاناعار ف الله مصباحی، محرآباد، مئو(۲۲)مولاناعبدالحق رضوی، جامعه اشرفیه (۲۳)مولانامحمه نظم علی قادری مصباحی، جامعه اشرفیه (۲۴)مفتی محمد نظام الدين رضوي مصباحي، جامعه اشرفيه (۲۵) مولانا نظام الدين مصباحي، دار العلوم عليميه، جمدا شاہي، بستي (۲۲) مفتى شهاب الدين احمد نوري، دار العلوم فيض الرسول، براؤل شريف (٢٧) مولانا محمد رابع نوراني صديقي، براؤل شريف (٢٨) مولانا نثار احمه رضوی، ہے. تی . نگر (۲۹)مولاناصدر الوریٰ قادری، جامعہ اشرفیہ (۳۰)مولاناتمس الہدیٰ رضوی، جامعہ اشرفیہ (۱۳)مفتی بدرعالم مصباحی، جامعه اشرفیه (۳۲) مولانا اشتیاق عالم مصباحی، ریسرچ اسکالر مخصص فی الفقه، جامعه اشرفیه (۳۳) مولانا محمد جابرخال مصباحی، ريسرچ اسكالر تخصص في الفقد، جامعه اشرفيه (٣٣) مولانانياز احمد، ريسرچ اسكالر شعبة تقابلي اديان، جامعه اشرفيه (٣٥) مولانامحمود على مصباحي، ريسرچ اسكالر تخصص في الفقه، جامعه اشرفيه (٣٦)مفتي آل مصطفى مصباحي، جامعه امجديه، گهوسي، مئو (٣٧) مولانامحموداحد بر کاتی، سون بجدر (۳۸)مفتی انفاس الحسن چشی، جامعه صدید، به چیچوند شریف (۳۹)مولانامحمرعالم نوری مصباحی، دار العلوم غوثِ اعظم مسكيدٌ بيه، ہزاري باغ۔

اس تعلق سے حضرت علامہ فتی محمد نظام الدین رضوی ناظم مجلسِ شرعی وصدر شعبۂ افتا، جامعہ اشرفیہ، مبارک بور کے

مقالہ میں خاص طور سے درج ذیل تفصیل ملتی ہے:

"عورت کویہ اجازت ہے کہ قاضی کے یہاں اپنی مصیبت و پریشانی سے رہائی کے لیے در خواست دے ، کیکن قاضی فوراً شخ نکاح کا فیصلہ نہ صادر کر دے ، بلکہ حسب ذیل تدریجی کارروائی کرے -

[الف] - پہلے تحقیق کرے کہ عورت واقعی تعسر نفقہ کے صبر آز ماحالات سے مسلسل دو چارہے یا نہیں ؟اگر تحقیق سے یہ ثابت ہو کہ واقعہ اس کے بر خلاف ہے، لعنی اسے تعسرِ نفقہ کی دشواری عارضی طور پر پیش آگئ ہے، حاجتِ دائمہ کی صورت نہیں ہے، یا تعسرِ نفقہ کا سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ کسی اور وجہ سے دونوں کے در میان رنجش پیدا ہوگئ ہے تو قاضی دونوں کے در میان رنجش پدا ہوگئ ہے تو قاضی دونوں کی شکایتیں دور کر کے صلح کرا دے اور دونوں کو ترغیب و ترہیب کے ذریعہ ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنے کی ہدایت دے کر مقدمہ ختم کر دے۔

[ب] - اور اگر تحقیق سے یہ ثابت ہوجائے کہ عورت مسلسل تعسرِ نفقہ کے آزار میں مبتلا ہے ، اور شوہر کی حالت جوں کی تول بنی ہوئی ہے لینی محتاج ہے اور بیوی کے حق میں حاجتِ دائمہ محقق ہے توشوہر کو حکم دے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر آزاد کر دے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے کی زندگی مصیبت کے بھٹور میں نہ پھنسی رہے ۔ ار شادِ باری ہے:

د کر آزاد کر دے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے کی زندگی مصیبت کے بھٹور میں نہ پھنسی رہے ۔ ار شادِ باری ہے:

د کر آزاد کر دے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے کی زندگی مصیبت کے بھٹور میں نہ پھنسی رہے ۔ ار شادِ باری ہے:

د کر آزاد کر دے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے کی زندگی مصیبت کے بھٹور میں نہ پھنسی رہے ۔ ار شادِ باری ہے:

اور اگر شوہر نرمی سے طلاق نہ دے تواس کے ساتھ شخق کرے ، پھر بھی نہ مانے تواس کے بائیکاٹ کا فرمان جاری کر دے تاکہ معاشرتی دباؤسے تنگ آکراصلاح پذیر ہو۔

[5] - لیکن اگر شوہر کسی طرح بھی طلاق دینے کے لیے آمادہ نہ ہواور انکار وسرکشی پر قائم رہے تو موجودہ حالات میں اب فسخ نکاح سے چارہ نہیں۔ اگر اُس علاقہ میں سنّ شیخے العقیدہ شافعی قاضی موجود ہوں جیسے کیرالا وغیرہ کے علاقے ، تو مستحسن ہیہے کہ حنفی قاضی ہے مقدمہ شافعی قاضی کے یہاں ٹر انسفر کر دے اور شافعی قاضی ضروری کارروائی کے بعد نکاح فسخ مستحسن ہیہ کہ حنفی قاضی کے یہاں بعد ملاحظ و فیصلہ اسے نافذ کر دے۔ ساتھ ہی واضح کر دے کہ مستغیثہ عدّت گزار کر دو سرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔

[و] – اور اگراس علاقہ میں سنی صحیح العقیدہ شافعی قاضی موجود نہ ہوں جیسا کہ عامۂ دیارِ ہندو پاک وغیرہ کا یہی حال ہے تو حرجِ عظیم وضررِ شدید کے ازالہ کے لیے اجازت ہے کہ اب حنی قاضی براہِ راست یہ نکاح فسے کر دے ، جیسا کہ ہمارے اکا براہل سنت نے مفقود الخبر کے باب میں یہی موقف اپنایا کہ مالکی قاضی نہ ملنے کی وجہ سے حنفی قاضی کو براہِ راست فسخ نکاح کی اجازت دی ، اور آج تمام اہل سنت کا اسی پرعمل در آمد ہے۔"

آپ نے اپنے موقف کے آخری حصے کی تائیر میں روالمحار (ج:٣٦٢/٣) کی وہ عبارت پیش کی ہے جس کا آغاز "قال فی البزازیة: الفتویٰ فی زماننا علی قول مالك النج" سے ہوتا ہے۔ یہ عبارت سوال نامہ میں موجود ہے۔

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢، آيت: ٢٣١

**\*** اصل مذہب حنفی سے عدول کا سبب کیا ہے ،اس سلسلے میں بھی مقالہ نگاروں کی درج ذیل رائیں ہیں:

- **ا حاجتِ دائمہ**-بیچے علماے کرام کی راے ہے۔
- ا حاجتِ دائمہ کے ساتھ ضرورت، حرجِ عظیم وضررِ شدید بھی ہے۔ یہ وقف درج ذیل علماہے کرام کا ہے:
- - (س) ضرورت شرعیه-یه مندرجه ذیل ارباب علم و دانش کی راے ب
- مفتی محمد الوب تعیمی مولانا انور نظامی مصباحی مولانا محمد سلیمان مصباحی مولانا عارف الله مصباحی مولانا محمد رابع نورانی صدیقی -
- اور مولانا عبد الحق صاحب رضوی اور مولانا غلام جیلانی مصباحی ضرورتِ شرعیه ملجئه اور ازالهٔ فسادِ مظنون بطن غالب کواس کاسب قرار دیتے ہیں۔

بقیه حضرات اس <del>سلسل</del>ے میں خاموش نظر آتے ہیں۔

- ﷺ پھر تعسّرِ نفقہ کا ثبوتِ شرعی مل جانے کے بعد شافعی قاضی کونائب بناکراس سے نکاح فسے کرانے کا حکم استحسانی ہے یا وجوبی ہے ،اس بارے میں بھی مندوبین کرام کے دوموقف ہیں:
- شافعی قاضی کونائب بنانے کی شرط استحسانی ہے، وجوبی نہیں، یعنی یہ عمل مستحسن ہے لازم نہیں۔ یہ موقف درج زیل علاے کرام کا ہے۔
- مولانا شبیر احمد مصباحی مولانا نصر الله رضوی مولانا عبد الغفار اظمی مولاناعالم گیر مصباحی خواجه آصف رضامصباحی مولانا نظم علی مصباحی مولانا شهاب الدین احمد نوری فقی انفاس الحسن چشتی مفتی محمد نظام الدین رضوی ، عامعه اشرفیه -
- شافعی قاضی کی عدم موجودگی ہی میر خفی قاضی کو حق ضنح حاصل ہوگا۔ میروقف مندر جه ذیل اہل علم کا ہے:
  مفتی محمد الیوب نعیمی قاضی فضل احمد مصباحی مولانا انور نظامی فتی شیر محمد رضوی مولانا عارف الله مصباحی مولانا محمد نظام الدین مصباحی ، دار العلوم علیمیه جمدا شاہی مولانا صدر الوری قادری مولانا محمد دعلی مشاہدی مولانا شمس الهدی خال رضوی قاضی فضل رسول مصباحی ۔

موخرالذكر دوعلا كرام كے مقالوں ميں اس كى صراحت نہيں ، بلكہ ان كے مقالوں سے بيہ موقف مستفاد ہے۔ اس قيد كواستحسانى اور اس عمل كوستحسن قرار دینے والے حضرات درج ذیل عبار توں سے استدلال كرتے ہيں: شرح و قابيہ اور فتاو كی خير بيہ ميں ہے:

استحسنوا أن ينصب القاضي نائبا شافعي المذهب يفرّق بينهما. وقد اختار كثير من

علمائنا ذٰلك. اه (۱)

ردالمخار میں ہے:

قال في غرر الأذكار: اعلم أنَّ مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائبا ممن مذهبه التفريقُ بينهم إذا كان الزوج حاضراً و أبي عن الطلاق. (٢)

دوسری قسم سے تعلق رکھنے والے علمائے کرام کا استدلال درج ذیل عبار توں سے ہے:

پ و إن كان حنفيا لا ينبغى له أن يقضى بالتفريق بخلاف مذهبه إلله إذا كان مجتهدًا ووقع اجتهاده على ذلك، فإن قضى مخالفاً لرأيه من غير اجتهاد فعن أبي حنيفة روايتان. (٣) ولو قضى به حنفى لم ينفذ، نعم لو أمر شافعيًّا فقضى به نفذ. (٣)

#### \* جوابات سوال نمبر (٢) \*

دوسراسوال بیہ: شوہرغائب یالا پتہ ہواور گھرپراس کاکوئی ایساسرمایہ مثل روپے، بیسے، غلّہ وغیرہ نہ ہوجواس کی بیوی کے نفقہ میں کام آئے، نیز بیوی کے لیے اپنے شوہر سے حصولِ نفقہ متعذر ہو توکیا یہاں بھی حاجتِ دائمہ اس کے لیے تحق ہے جمحق کی صورت میں کیا یہاں بھی اسے حنفی قاضی کے یہاں استغاثہ کرکے اپنا نکاح فیج کرانے کی اجازت ہے ؟ اس سوال میں دو جزبیں:

[الف]-كيايهال بهي حاجتِ دائمه تحقق ہے؟

۔ [ب] – کیاتحقق کی صورت میں بعدِ استغاثہ خنفی قاضی سے اپنا نکاح نسخ کرانے کی اجازت ہے؟ اس سوال کے جواب میں بھی علما ہے کرام چار خانوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں:

صاجتِ دائمہ حقق ہے یا نہیں، اس کی کوئی صراحت نہیں۔ البتہ اس صورت میں بھی حنفی قاضی کے یہاں استغاثہ کرکے زکاح فسے کرانے کی اجازت ہونی جا ہے۔ یہ درج ذیل علماے کرام کا موقف ہے:

• مفتی عنایت احرنعیمی • مولانا انور نظامی • مولانا محمسلیمان مصباحی • مولانا محمد ہاشم نعیمی • مولانا اخر حسین مصباحی، جامعہ اشرفیہ • مفتی شفیق احمد شربفی • مولانا ثار احمد رضوی • مولانا نیاز احمد مصباحی — ان علما ہے کرام میں

<sup>(</sup>۱) شرح وقایه، فتاوی خیریه علی هامش العقود الدریة فی تنقیح الفتاوی الحامدیة، ج: ۱، ص: ۱۲۱، مطلب إذاكان الزوج معسراً الخ

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، ص: ٣٠٦، ج: ٥، باب النفقة، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق، ج: ٤، ص: ٢٠٠

<sup>(</sup>م) در مختار، ج: ٥، ص: ٦٠ من النفقة،، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية، بيروت.

سے موخرالذکر (مولانانیازاحرمصباحی) اسبات کی صراحت کرتے ہیں کہ بیصورت بھی اِعسار کی طرف پلٹتی ہے،اس وجہ سے عورت چاہے توخفی قاضی فکاح فنح کر سکتا ہے۔ اور مولانا محمد سلیمان مصباحی لکھتے ہیں: "سوال نامے میں مذکور تینوں صور توں میں حفی قاضی کوفنخ فکاح کی اجازت ہونی چاہیے۔ مگر اخیس تھوڑ اساا شتباہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتو ہے کی وجہ سے ہے۔

کی ماجتِ دائم مختق ہے، حنفی قاضی کے یہاں استغاثہ کرکے نسخ نکاح کرانے کی اجازت ہے۔ یہ موقف درج ذیل علاے کرام ومفتیان عظام کا ہے:

• قاضی فضل احمد مصباحی • مولانا نصر الله رضوی • مولانا عبد الغفار اظمی • مفتی عالم گیر مصباحی • قاضی فضل رسول مصباحی • خواجه آصف رضا مصباحی • مولانا معین الدین اشر فی مصباحی • مولانا عارف الله مصباحی • مولانا محمد اسحاق رام مصباحی • مولانا محمد رابع نورانی صدیقی • مفتی بدر عالم مصباحی • مولانا محمد جابر خال مصباحی • مولانا محمد ویلی مصباحی • مولانا محمد جابر خال مصباحی • مولانا محمد و علی مشاہدی مصباحی • مفتی انفاس الحسن چشتی • مولانا نظم علی قادری مصباحی • مولانا اشتیاق عالم ۔ مصباحی • مولانا شتیاق عالم ۔ ان کے علاوہ مندر جه ذیل اہل علم ودانش مذکورہ بالا جواب سے انفاق رکھتے ہوئے مزید کچھ اضافہ بھی کرتے ہیں:

\*\* حاجتِ دائمہ کے ساتھ کشرتِ ضرر بھی ہے۔ (مولانا ساجہ علی مصباحی ، جامعہ اشرفیہ)

\* حاجت کے ساتھ ضرورتِ شرعی بھی ہے۔ (مولانامحمدعالم نوری)

ﷺ حاجتِ دائمہ اور ضرورتِ شرعیہ ہے۔ (مفتی محمد نظام الدین رضوی، جامعہ اشرفیہ)

حنبلی قاضی کی عدم موجودگی مین حفی قاضی تفریق کرسکتا ہے؟

اس سوال کے جواب میں حضر شیفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب کے مقالہ میں بہتنے صیل ہے، جس کا خلاصہ ہدیۂ ناظرین ہے:

" "سوال نمبر (۲) تین الگ الگ صور تول پیشمل ہے۔ **اوّل** – بید کہ شوہر مفقود الخبر یعنی ایسالا پیتہ ہو کہ اس کی موت و حیات کا بھی کچھ سراغ نہ چل سکے، ساتھ ہی نفذو جنس بھی مفقود ہو۔ **دوم –** بید کہ غائب ہواور بید معلوم نہ ہو کہ کہاں ہے، کیا آپ کے ہیں۔ **سوم –** کب اس میمعلوم ہو کہ وہ زندہ ہے، خواہ کہیں بھی ہو، اس کوفقہ کی اصطلاح میں "غیبتِ منقطعہ" کہتے ہیں۔ **سوم –** کسرائی سر کے ایک معلوم ہرکہ قابل جگل میں منقطعہ نہو، بھنی معلوم سرکہ قابل جگل سرگر آبتانہیں ، اور نہ ہی کسی طرح سرائی سر

یہ کہ صرف غائب ہو، مگر غیبتِ منقطعہ نہ ہو، یعنی معلوم ہے کہ فلال جگہ ہے مگر آتانہیں، اور نہ ہی کسی طرح سے اس سے نفقہ حاصل ہو پاتا ہے۔ واضح رہے کہ پہلے سوال کا تعلق تعسّرِ نفقہ سے ہے اور دوسرے سوال کا تعذیّٰر نفقہ سے سے سوہر مفقود الخبر ہو، اس سے تعذیّر نفقہ کی صورت در پیش ہوگئ۔ اس کا حکم امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بیہ ہے کہ شخ نکاح جائز ہے، اور یہی امام شافعی کا بھی ایک قول ہے، جے کثیر فقہا ہے شافعیہ نے اختیار فرمایا۔ مذہب حنبلی و شافعی کے

نصوص قدرے تفصیل سے سوال نامے میں منقول ہیں اور مذہبِ مالکی کاخلاصہ کتبِ عتمدہ سے علامہ علوی مالکی ڈالٹنگائی پیر '':

پیش فرمایا ہے مخضر العلامة الخلیل اور اس کی شرح مُنْخ الجلیل (ج: ۴۸، ص: ۲۰۱۳) سے مُعلوم ہوتا ہے کہ —

اگر مفقود نے گھر پر اتنامال جھوڑا ہے،جس سے بیوی اپنے نان ونفقہ کا انتظام کرتی رہے،ساتھ ہی زنامیں ملوث ہونے کا اندیثہ نہ ہوتواس کی طلب پر اسے قاضی حیار سال تک شوہر کے انتظار کی مہلت دے گا۔

ا اور اگراس کے لیے شوہر کے مال سے نفقہ کا انتظام نہ ہو توعدم نفقہ کے باعث قاضی اس کا نکاح بلا تاجیل فشیح کر

دے گا۔

\* یوں ہی اگر عورت کوغلبہ شہوت کے باعث اندیشہ زنا ہو تو بھی قاضی اس کا نکاح بغیر کوئی میعاد مقرر کیے فسخ کر دے گا ۔ علما ہے حنفیہ نے زوجۂ مفقو دالخبر کے بارے میں امام مالک کی جو تقلید فرمائی ہے اور عورت کے لیے چارسال کی مدت مقرر فرمائی ہے، وہ انھیں شرطوں کے التزام کے ساتھ ہے۔ اب عرض سے ہے کہ جب بوجہ ضرورتِ شرعیہ اپنی مذہب سے عدول کر کے چارسال کی تاجیل جائز ہے توعد م نفقہ و خوفِ زناکی صورت میں اس طرح کی ضرورتِ شرعیہ کی بنا پر اب بلا تاجیل بھی فسخ نکاح کی اجازت ہوئی چا ہیے ۔ فیبتِ منقطعہ کی صورت میں شیخ الاسلام نے یہ بیان فرمایا کہ جس فاضی کے مذہب میں مجزعن النفقہ کے سبب فسخ نکاح جائز ہو، حنفی قاضی اس کے یہاں مقدمہ ٹر انسفر کر کے فسخ کرا دے۔ (۱) فیبتِ غیر منقطعہ کی صورت میں جنوب منقطعہ کی صورت میں جب کہ البندا

اس کے بعد فقی صاحب دام ظلہ نے دفع ضرر کی تذبیر راکھی ہیں جن پر مذہبے فی کے دائرہ میں رہتے ہوئے عمل ہو سکتا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ ساری تذبیریں بے اثر ہو جائیں تو آخری مرحلے میں ناچار فسنح کا فیصلہ لینے کی بھی گنجائش ہے۔ وہ تا یہ ہیں بیوں :

(۱) پہلے لڑی کو صبر و شکر اور خوفِ خدا کی تلقین کریں، روزے رکھنے کی ہدایت دیں، ساتھ ہی اس کے گھروالوں اور کچھ انظام کرتے ہی کچھ اہل خیر کو اس کے نفقہ کے انتظام کی ترغیب دیں۔ دنیا اربابِ خیر سے خالی نہیں، گھر کے لوگ کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہی ہیں۔ اور اب بھی ہزار ہاخواتین صابرہ، شاکرہ، خالفہ، خاشعہ پائی جاتی ہیں ممکن ہے یہ اخیس میں سے ہواوز گفین قبول کرلے۔ (۲) پھر اگروہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے اور چارہ جوئی کرتے تو دوبارہ خیس امور کی ہدایت کے ساتھ اسے واپس کردے۔ (۳) کیکن اگر اس کے بعد بھی استغاثہ کرہے، اور اس کی عمر، حالت، عادت کے پیش نظریہ خطن غالب ہو کہ وہ حدود (۳)

<sup>(</sup>١) فتاوي هنديه، ج: ١، ص: ٥٥، ١٥٥، باب النفقة

الله سے تجاوز کر سکتی ہے، یانفقہ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل اذیت سے دوچار ہے، یادونوں ہی باتیں جمع ہیں تواب

ن اینے چاروں ائمۂ کرام کی پیروی میں مذہبِ حنبلی پر فتویٰ وقضاکی اجازت ہونی چاہیے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

تیسری فتم کے علماہے کرام کی رائیس تقریباً انھیں کے الفاظ میں درج ہیں:

💥 حاجتِ دائمه متحقق نہیں انسخ زکاح کا حکم نہیں۔ (مولاناعبدالحق صاحب رضوی)

💥 حاجتِ دائمہ محقق نہیں، قاضی کو تفریق کا اختیار نہیں، عورت کے لیے گزارے کی صورت نظر آئے تو صبر سے

کام لے، ورنہ اگر روز بہروز حالت ابتر ہور ہی ہوتو قاضی کوحق تفریق ملناحیا ہیے۔ (مولاناشبیراحمد مصباحی)

\* محل غور ہے۔ (مولانا آلِ مصطفیٰ مصباحی)

الله تحقق محل نظر ہے، حفی قاضی تفریق کرے تونافذنہیں۔ (مولانانظام الدین مصباحی، جمداشاہی)

اشرفیه) عقق یقینی نہیں ، چارهٔ کارنالش ہے۔ (مولاناصدرالوری قادری،اشرفیه)

\* فسخ نکاح کا حکم نہیں، نفقہ دینے پر مجبور کرے۔ (مولانا جمال مصطفیٰ قادری)

روج مفقود کی صورت میں نقدان کی جو صورت متحقق ہواسی کے مطابق فیصلہ یہاں بھی ہونا چاہیے۔ یہ راے مولانا محد حذیف رضوی (برملی شریف) کی ہے۔

اور مفتی شیر محمد رضوی (جودھ پور) کی راہے ہیہ ہے کہ بیہ مشکل عندالاحناف حاملِ تفریق نہیں ، مفقو دالخبر مان کر ۴۸ سال کی مدت گزار کرامام مالک کے قول پر فتو کی دیا جائے۔

#### \* جوابات سوال نمبر (٣) \*

تیسرااور آخری سوال بیہے کہ" شوہرنے بیوی کولٹکار کھاہے، نہ طلاق دے کر آزاد کر تاہے، نہ اسے نفقہ دیتاہے، اس سے حفاظت کے لیے کیا تدبیراختیار کی جائے؟"

درج ذیل اہل علم کے مقالے میں اس سوال کا کوئی جواب مذکور نہیں:

(۱) مولاناعلى رضامصباحي (۲)مولانا محدرابع نوراني صديقي

باقى على على حكرام وارباب فتوى درج ذيل نظريات ركھتے ہيں:

دو سرا تظرید: - پہلے اپنے مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ موثر تذبیریں اپنائی جائیں ، وہ بے اثر ہوجائیں توکسی حنفی قاضی کے یہاں مقدمہ پیش کرے ، وہ بعد تحقیق شنخ نکاح کا فیصلہ کر دے۔

یه درج ذیل حضرات کاموقف ہے:

• مولانا محمد حنیف رضوی • مفتی محمد ابوب نعیم • مفتی عنایت احمد نعیم • مولانا نصر الله رضوی • مولانا انور نظامی مصباحی • مولانا محمد ماشی مصباحی • مولانا محمد مصباحی • مولانا مصباحی • مولانا محمد الله مصباحی • مولانا محمد نوری • مولانا محمد نوری • مولانا محمد نوری • مولانا عبد الغفار الحمد مفتی محمد نظام الدین رضوی ، جامعه اشر فیه • مولانا شتیاتی عالم مصباحی • مولانا محمد حابر خال مصباحی • مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد حابر خال مصباحی • مولانا محمد مولانا محمد

ان حضرات ميں مولاناعبدالغفار اطلمي لکھتے ہيں:

"عور توں کو اس قسم کے ظالم شوہروں سے نجات دِلانے کے لیے حفظ ما نقدم کے طور پر حافظ ملت علیہ الرحمة والرضوان کے اس فتوی پر عمل کرنا چاہیے جو ماہ نامہ اشر فیہ اپریل ۲۰۰۲ء میں شاکع ہو چکا ہے۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ عقدِ وکا تے۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ عقدِ فکا تی شوہر کوالیے شراکط سے پابند کر دیا جائے ، جن سے وہ عورت پر ظلم نہ کر سکے ، مثلاً یہ شرط کہ شوہر نے اگر استے دنوں تک نان ونفقہ نہیں دیا یا استے دنوں تک غائب رہا اور خبر گیری نہیں کی توعورت کو حق طلاق حاصل ہوگا و غیرہ۔ یہ توقبل فکا ح پیش بندی ہوئی اور اگر کوئی عورت بغیر پیش بندی کیے شوہر کے چنگل میں پھنس چکی ہے تونا چار چھ کا دے کے لیے حنی قاضی کے یہاں در خواست دینا مسئلہ کاحل ہے۔"

علامہ فتی نظام الدین صاحب رضوی نے اپنے مقالہ میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے:

اس سے حفاظت کی تذہیر "فکاح بالشرط" ہے۔ البتہ اس پر عمل در آمد کے تعلق سے قاضی درج ذیل امور کا پابند ہوگا: (۱) فریقین کے پنچوں کے ذریعہ دونوں کی شکایتوں کا ازالہ کرے، اور یہ کوشش ایک بار ناکام ہوجائے تودوبارہ پنچوں کے ذریعہ مفاہمت کی کوشش کرے۔ (۲) نہ مانیں توایک ماہ یا کم و بیش کی میعاد طلاق کے لیے مقرر کر دے۔ (۳) اس دوران بھی شوہر اصلاح پذیر نہ ہو تو طلاق بائن دے کر آزاد کردے سے پیش بندی ان عور توں کے لیے مفید ہے جن کا فکاح آئندہ اس شرط پر ہو۔ لیکن جو عورت مبتلاے آفات ہو چکی ہے، اس کی گلوخلاص کے لیے اس زمانے میں بندر بین حل ہیں:

- (۱) شوہر کاموٹرانداز میں معاشرتی بائیکاٹ کیاجائے۔
- (۲) اگر شوہر سخت دل، مردہ ضمیر و بے توفیق ہی ہو کہ اس کے بعد بھی سرکشی سے باز نہ آئے توعورت کو صبر و شکر اور راضی بہ رضا ہے الٰہی رہنے اور روزہ رکھنے کی ہدایت کی جائے۔

ے۔ تنسر انظر میہ: - اس صورت میں شنخ نکاح جائز نہیں ، بلکہ اس کے لیے دوسری تذبیریں ہوسکتی ہیں --وہ تذبیریں درج ذیل ہیں:

ا بااثرافراد کی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو مظلوموں کے حقوق دِلاسکیں، یہ کمیٹیاں شوہر پر دباؤڈال کرنان و نفقہ یا طلاق دینے پر اُسے مجبور کریں۔ جگہ جگہ بااثر دار القصاقا قائم کیے جائیں۔ (مولانا عبدالحق رضوی، مولانا قاضی فضل مصباحی) مولانا قاضی فضل احمد مصباحی، مولانا قاضی فضل رسول مصباحی)

ﷺ بولیس کارروائی کرواکربذریعہ بولیس زبانی یا تحریری طلاق لی جائے کہ جبری طلاق بھی عند الاحناف نافذہے۔ (مفتی شیر محمد رضوی، راجستھان)

ﷺ ڈرایا دھمکایا جائے اور اگر قرین مصلحت ہو تو نکاح بشرطِ تفویضِ طلاق کر دیا جائے۔ (مولانا نظام الدین مصباحی، جمداشاہی، مولانا محمود احمد بر کاتی، سون بھدر، مفتی شفیق احمد شریفی )

گی صبر کرے یا قاضی کے یہاں نالش کرے۔ آخری صورت بیہ ہے کہ کسی تدبیر سے طلاق حاصل کر لی جائے، گو کہ مزاحاً ہو۔ (مولانامعین الدین اشرفی)

ﷺ یا تو پنج کے ذریعہ معاملہ حل کرایا جائے یا پھر قانونی چارہ جوئی کی جائے، ان کے سواکوئی تدبیر فی زماننا کارگر نہیں ۔ (مولاناآل مصطفیٰ مصباحی)

🗱 نفقه یاطلاق دینے پر شوہر کو مجبور کرے۔ (مولانا جمال مصطفی قادری)

#### تنقيح طلب امور

شوہر غربت وافلاس کے باعث نفقہ کے انتظام سے عاجز ہواور عورت ضرر سہنے کے لیے آمادہ نہ ہو تواس سلسلے میں درج ذیل امور تنقیح طلب معلوم ہوتے ہیں:

[الف]- فشخ نكاح موسكتا بي يانهيس؟

[ب]- فننخ نکاح کے جواز کی صورت میں شافعی قاضی کی عدم موجود گی کی صورت میں حنفی قاضی براہِ راست میہ کام کر سکتا ہے یا نہیں ؟

ہ یہ ۔ [ج]۔ اور شافعی قاضی کے موجود ہونے کی صورت میں بھی حنفی قاضی کے لیے فسخ نکاح کرنا جائز ہے یانہیں،

<sup>(</sup>۱) المغني، ج: ٩، ص: ٢٤٥ تا ٢٤٨، الشرح الكبير على هامش الدسوقي، ج: ٢، ص: ٩١٥

اور نسخ کردے توبیا فذہو گایانہیں؟ بلفظ دیگر شافعی کو مقدمہ ٹرانسفر کرنے کی شرط استحسانی ہے یاوجو بی ؟

[د] ۔ اس صورت میں مذہبِ حنفی سے عدول کرنے کی وجہ کیا ہے، ضرورت، حاجتِ دائمہ، ازالۂ فساد مظنون بظن غالب یاکئی اسباب کامجموعہ؟

شوہر غائب یالا پتہ ہواور گھرپراس کا کوئی سرمایہ مثل روپے، بیسے، غلّہ وغیرہ نہ ہوجواس کی بیوی کے نفقہ میں کام آئے،ساتھ ہی بیوی کے لیے اپنے شوہر سے حصولِ نفقہ متعذر ہوتواس بارے میں مندر جہ ذیل امور تنقیح طلب ہیں:

[الف] - حاجتِ دائمہ یا اسبابِ ستہ میں سے کوئی ایک سبب یا کئی اسباب متحقق ہیں یانہیں؟ بہ صورتِ اثبات وہ اساب کماہیں؟

[ب]- اس صورت میں قاضی کے ذریعہ نکاح فسخ ہوسکتا ہے یانہیں؟

س شوہر نے بیوی کو اٹکار کھاہے، نہ طلاق دے کر آزاد کرتا ہے، نہ نفقہ دیتا ہے اس سے حفاظت کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے ؟کیا اس صورت میں شوہر کوظلم سے بازر کھنے یا طلاق کے لیے مجبور کرنے کی ساری تدبیریں بے اثر ہوجائیں تو آخری حل کے طور پر بدر جۂمجبوری حفی قاضی کو شخ نکاح کا اختیار ہے یانہیں ؟

تاضی کوجن جن صور توں میں حق تفریق حاصل ہو گا،اس کا حکم کیا ہے،وہ تفریق،طلاق ہے یافشخ؟ کھریکھ کھی



## فسخ نكاح بوجبه تعشر نفقه

سوال: شوہر غربت وافلاس کے باعث نفقہ کے انظام سے عاجز ہو، اور عورت ضرر سہنے کے لیے آمادہ نہ ہو توکیا اسے بوجہ حاجت دائمہ بیا اجازت ہے کہ حنفی قاضی کے یہال در خواست دے اور قاضی بعد تحقیق اس کا نکاح فسٹے کردے؟

جواب: اصل مذہب حنفی تو یہی ہے کہ تعشر نفقہ کی بنیا دیر نکاح فسخ نہیں ہو تا اور قاضی کو تفریق کاحق نہیں، لیکن دفع ضرر کے لیے عصر حاضر میں عورت کو یہ اجازت ہے کہ قاضی حنفی کے یہال اپنی مصیبت و پریشانی سے رہائی کے لیے در خواست دے، لیکن قاضی فوراً فسخ نکاح کا فیصلہ نہ صادر کردے بلکہ حسب ذیل تدریجی کارر وائی کرے۔

(الف) پہلے تحقیق کرے کہ عورت واقعی تعمرِ نفقہ کے صبر آزماحالات سے مسلسل دو چارہے یانہیں؟ اگر تحقیق سے میں بہت ہوکہ واقعہ اس کے برخلاف ہے، لینی اسے تعمیر نفقہ کی د شوار کی عارضی طور پر پیش آگئ ہے، حاجت دائمہ کی صورت نہیں ہے، بلکہ کسی اور وجہ سے دونوں کے در میان رخبش پیدا ہوگئ ہے تو فاضی دونوں کے در میان رخبش پیدا ہوگئ ہے تو قاضی دونوں کی شکایتیں دور کر کے صلح کرا دے اور دونوں کو ترغیب و ترہیب کے ذریعہ ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنے کی ہدایت دے کر مقدمہ ختم کر دے۔

(ب) اور اگر تحقیق سے میے ثابت ہوجائے کہ عورت مسلسل تعمیر نفقہ کے آزار میں مبتلا ہے اور شوہر کی حالت جوں کی توں بنی ہوئی ہے لیعنی محتاج ہے اور بیوی کے حق میں حاجت دائم تحقق ہے توشوہر کو حکم دے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر آزاد کردے تاکہ اس کی وجہ سے وہ بوری زندگی مصیبت کے بھنور میں نہ چھنسی رہے۔ ارشاد باری ہے:

فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُونٍ \_ (١)

اور اگر شوہر نرمی سے طلاق نہ دے تواس کے ساتھ سختی کرے۔ پھر بھی نہ مانے تواس کے بائیکاٹ کا فرمان جاری کر دے، تاکہ معاشرتی دباوسے تنگ آکراصلاح پذیر ہو۔

<sup>(</sup>١) ـ قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ٢٣١

(ح) کیکن اگر شوہر کسی طرح بھی طلاق دینے پر آمادہ نہ ہواور انکار وسرکشی پر قائم رہے تو موجودہ حالات میں اب شخ نکاح سے چارہ نہیں ۔اگراس علاقہ میں سنی صحیح العقیدہ شافعی قاضی موجود ہوں جیسے کیرالاوغیرہ کے علاقے ، تو شخس سے ہے کہ حنفی قاضی یہ مقدمہ شافعی قاضی کے یہاں منتقل کر دے اور شافعی قاضی ضروری کارروائی کے بعد نکاح فسخ کر کے نفی قاضی کے یہاں بھیج دے ، حنفی قاضی بعد ملاحظۂ فیصلہ اسے نافذ کر دے ، ساتھ ہی واضح کر دے کہ متنفیثہ عدت گزار کر دو سر شے خص سے نکاح کر سکتی ہے۔

(و) اور اگراس علاقہ میں بن صحیح العقیدہ شافعی قاضی موجود نہ ہوں جیسا کہ عامۂ دیار ہندویا ک وغیرہ کا یہی حال ہے تو حرج عظیم و ضرر شدید کے ازالہ کے لیے اجازت ہے کہ اب حنی قاضی براہ راست میے نکاح فسے کر دے جیسا کہ ہمارے اکابر اہل سنت نے مفقود الخبر کے باب میں یہی موقف اپنایا کہ مالکی قاضی نہ ملنے کی وجہ سے حنی قاضی کوبراہ راست فسے نکاح کی اجازت دی، اور آج تمام اہل سنت کا اسی پرعمل در آمد ہے۔

#### شوہرغربت وافلاس کاشکار نہیں مگرعورت نفقہ سے محروم ہے، اس کی چار صورتیں ہیں۔

شوہر مفقودالخبرہے بعنی ایسالا پہتہ ہے کہ اس کی موت و حیات کا بھی سراغ نہ مل سکے، ساتھ ہی وہ نقدوجنس بھی مفقو د ہوجس سے عورت کا کام چل سکے۔

شوہرغائب ہواور بیہ معلوم نہ ہو کہ کہاں ہے؟ کب آئے گا؟ ہاں! بیہ معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے خواہ کہیں بھی ہو۔ اس کوفقہ کی اصطلاح میں ''غیبتِ منقطعہ'' کہتے ہیں۔

شوہرغائب ہو مگر "غیبتِ منقطعہ"نہ ہولیعنی معلوم ہے کہ فلال جگہ ہے مگر آتانہیں،اور نہ ہی کسی طرح اس سے نفقہ حاصل ہویا تا ہے۔

شوہر موجودہے مگراس نے بیوی کومُعلَّقہ بنادیاہے،نہ طلاق دے کراسے آزاد کر تاہے، نہ ہی اس کے حقوق ( نان ونفقہ وغیرہ)اداکر تاہے۔

ظاہر ہے کہ ان صور توں میں عورت جہاں نان ونفقہ سے محروم ہے وہیں حقوق زوجیت سے بھی محروم ہے۔جس کے باعث اس زمانہ میں اکثریاکثیر عور توں کے مبتلا ہے گناہ ہونے کاظیم خطرہ در پیش ہے۔ یہ خودایک سخت ضرر اور حرج ہے۔

#### احكام

شوہر مفقود الخبر ہوجس کے باعث تعذّرِ نفقہ کی صورت در پیش ہوگئی، اس کا حکم امام مالک اور امام احمد بن حنبل وَاللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

فقہ ماکی کی معتمد کتاب "مختصر العلامة خلیل" اور اس کی شرح" مِنَح الجلیل" (ج: ۴ ص: ۲۰۱۳) میں بیمضمون ہے کہ اگر مفقود نے گھر پراتنامال چھوڑا ہے جس سے بیوی اپنے نان ونفقہ کا انتظام کرتی رہے ، ساتھ ہی غلبہ شہوت کے باعث گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتو قاضی زوجہ کی طلب پر اسے چار سال تک شوہر کے انتظار کی مہلت دے گا۔ اور اگر اس کے لیے شوہر کے مال سے نفقہ کا انتظام نہ ہوتو عدم نفقہ کے باعث قاضی بعد تحقیق واقعی اس کا نکاح فور اُسنے کردے گا۔ یوں ہی اگر عورت کو غلبہ شہوت کے باعث گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو بھی قاضی اس کا نکاح کوئی میعاد مقرر کیے بغیر فسنے کردے گا۔

علما ے حنفیہ نے زوجۂ مفقود الخبر کے بارے میں امام مالک کی جو تقلید فرمائی ہے اور عورت کے لیے چار سال کی مدت مقرر فرمائی ہے وہ انھیں شرطوں کے التزام کے ساتھ ہے۔ جب بوجہ ضرورت شرعی اپنے مذہب سے عدول کر کے چار سال کی تاجیل جائز ہے توعدم نفقہ و خوف گناہ کی صورت میں اسی طرح کی ضرورت شرعی کی بنا پر اب بلا تاجیل بھی فسنج فکاح کی سالت ہے۔

غیبتِ منقطعہ اور معدومیتِ نفقہ کی صورت میں شیخ الاسلام (۱) نے یہ بیان فرمایا کہ جس قاضی کے مذہب میں عَجز عن النفقه کے سبب فشخ نکاح جائز ہو، حنفی قاضی اس کے یہاں مقدمہ نتقل کرے اور وہ دوسرا قاضی نکاح فشخ کر دے تو نکاح فشخ ہوجائے گا۔ (۲)

فیبتِ غیر منقطعہ کی صورت میں جب حصول نفقہ متعذر ہوجائے تووہ بھی غیبت منقطعہ کی طرح ہے،اس لیے اس میں بھی غیبتِ منقطعہ کا حکم ہے۔اس کے قائل فقہ حنفی کے جلیل القدرائمہ وفقہاہیں۔

کے پہلے اپنے مذہب کے دائرہ میں رہتے ہوئے کچھ مؤثر تذہیریں اپنائی جائیں۔وہ بے اثر ہوجائیں توکسی حنفی قاضی کے بیہاں مقدمہ پیش کرہے،وہ بعتر تحقیق فشخ زکاح کا فیصلہ کردے۔

پہلی، دوسری، تیسری صور تول میں بھی تھم یہی ہے کہ پہلے دفع ضرر کی تدابیرا پنے مذہب کے دائرے میں رہ کراختیار کی جائیں، وہ بے اثر ہوجائیں توآخری مرحلے میں ناچار فٹنے فکاح کے فیصلہ کی بھی گنجائش ہے۔ تدابیر بیر ہیں:

پہلے عورت کو صبر و شکر اور خوفِ خدا کی تلقین کریں ، روزے رکھنے کی ہدایت دیں ، ساتھ ہی اس کے گھر والوں اور کچھ اہل خیر کو اس کے نفقہ کے انتظام کی ترغیب دیں۔ دنیاار باب خیر سے خالی نہیں ، گھر کے لوگ کچھ نظام کرتے ہی ہیں۔ اور اب بھی ہزار ہاخواتین صابرہ ، شاکرہ ، خالفہ ، خاشعہ پائی جاتی ہیں۔ ممکن ہے یہ انھیں میں سے ہواور تلقین قبول کرلے۔ پھر اگر عورت دوبارہ استغاثہ کرے توجھی عورت استغاثہ کرے والی کے بیش نظریہ خان غالب ہو کہ وہ حدودُ اللہ سے تجاوز کر سکتی ہے ، یا نفقہ کا انتظام نہ اور اس کی عمر ، حالت ، عادت (چال چلن) کے بیش نظریہ خان غالب ہو کہ وہ حدودُ اللہ سے تجاوز کر سکتی ہے ، یا نفقہ کا انتظام نہ

<sup>(</sup>۱) شیخ الاسلام احد بن محمد بن صاعد استوائی، ابو منصور قاضی القصاة ورئیس نیشا بور ، ولادت: ۴۱۰ه ۵، وفات: شعبان ۴۸۲ ۵۔ آپ کے حالات سیر النبلا، مرآة الجنان ، کتائب اعلام الاخیار اور فوائد بہیہ میں ہیں۔ ۱۲مرتب غفرله

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية، الفصل الاول في نفقة الزوجة من الباب السابع عشر، ص: ٥٥، ١٥٥، پاكستان.

ہونے کی وجہ سے مسلسل اذیت سے دو چار ہے ، یا دو نوں ہی باتیں جمع ہیں تواب مذہب حنبلی پر فتوی وقضا کی اجازت ہوگی۔

برسے برک و عورت مبتلاے آفات ہو چکی اس کی گلوخلاصی کی تدبیر فتاوی رضویہ جلد خامس میں متعلّد مقامات پریہ بتائی گئ ہے کہ عورت حاکم اسلام کے یہاں استغاثہ کرے وہ شوہر کواس بات پر مجبور کرے کہ اپنی بیوی کو نفقہ دے، وظیفہ زوجیت اداکرے، ورنہ طلاق دے، اگر نہ مانے توقید کرے، اس پر بھی نہ مانے تومارے یہاں تک کہ وہ دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرلے۔

اعلیٰ حضرت عِلاِلْحِنْے کے زمانے میں رام بور وغیرہ بلادِ اسلامیہ (ریاستِ اسلامیہ) میں ایسے بااقتدار خُگام تھے جواس طرح کی مظلوم عورت کوشوہر کے پنجہ ظلم واستبداد سے اپنی طاقت واقتدار کے بُل بوتے چھ ٹڑ اسکتے تھے، مگر آج کے دور میں کوئی ایسابااقتدار قاضی شریعت نہیں جوظالم شوہر کوقید کرے، مارے اور سنِ معاشرت یا طلاق پر مجبور کرے۔ اس لیے اب اس کے بتدر زبج تین حل ہیں۔

شوہر کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور اس میں کچھ بھی ڈھیل نہ رکھی جائے۔اس تعزیر کے ذریعہ سوالے سرش اور بے توفیق شخص کے ہروہ انسان اصلاح پذیر ہو سکتا ہے جس کاضمیر کچھ بھی زندہ ہواور اس میں کچھ بھی اسلامی حمیت وغیرت موجود ہو۔

کیکن اگروہ سخت دل، مردہ ضمیر و بے توفیق ہی نکلااور سرکشی سے باز نہ آیا توعورت کوصبر وشکر اور راضی برضا ہے الٰہی رہنے ، نیزروزے رکھنے اور اس پرمضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی ہدایت کی جائے۔

کیکن اگر عورت اس کے باوجود بھی عدم صبر کی شکایت کرے اور اس کی عمر، حالت، عادت اس کی شاہد ہو تواب ضرورت شرعی متقق ہوچکی، اس مرحلے پر قاضی کو شنخ نکاح کی اجازت ہے۔

# فلیٹوں کی خربد و فروخت کے جدید طریقے اور ان کے احکام

## سوال نامه

### فلیٹوں کی خرید و فروخت کے جدید طریقے اور ان کے احکام

### ترتیب:مفتی محمد نظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

مکان کی بالائی منزل کی خرید و فروخت کے درج ذیل طریقے صوبۂ مہاراشٹر بالخصوص ممبئی عظمیٰ اور اس کے قریبی بلاد میں رائج ہیں۔

(۱) کثیر منزلہ بلڈنگ تیار کرنے کے بعد اسے خریدار کے ہاتھ فروخت کیا جاتا ہے خریدار بلڈنگ کے جس جھے کو چاہے بشرطِ استطاعت خرید کر مالکانہ تصرف کاحق دار قرار پاتا ہے ،وہ جب چاہے اسے دوسرے کے ہاتھ اپنی مرضی کے مطابق فروخت کرنے کاحق رکھتا ہے۔

اس کا حکم توبالکل واضح ہے کہ مطراتی کار شرعی اصولِ خرید و فروخت کے عین مطابق ہے۔

(۲) مکان یابلڈنگ کا پورا پلان بنانے کے بعد قبل از تعمیر ہی بکنگ شروع ہوجاتی ہے ایک معاہدے کے تحت جیسے جیسے مکان پیمیل کے مراحل سے گزر تاجاتا ہے خریدار اس کی قسطیں اداکر تار ہتا ہے قبضہ ملنے پروہ اپنی آخری قسط اداکر تاہے ، مگر کو آپر یٹیوہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹریشن (جس کی تفصیل آگے آر ہی ہے ) کے مطابق خریدار فلیٹوں کے قانونی طور پرمالک نہیں ہوتے، یعنی خودسے مالکانہ تصرف نہیں کرسکتے ہیں۔

(۳) بھی ایسابھی ہوتا ہے کہ زمین ایک فرد کی ہے اور سرمایہ بلڈر کا ان دونوں کے در میان معاہدہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ تیار ہونے کے بعد دونوں آدھی آدھی بلڈنگ کے مالک ہوں گے یا کم وبیش، حسبِ معاہدہ دونوں اپنے اپنے حصوں کے مالک قرار پاتے ہیں، اسے اپنی سہولت کے مطابق فروخت کرتے ہیں، اس میں کبھی ایسابھی ہوتا ہے کہ زمینی منزل ایک کی، پہلی منزل دوسرے کی، دوسری منزل بہلے کی اور اس کے اوپر کی دوسرے کی۔

عام تانژ تو یہی ہے کہ ش خریدار نے جس منزل کا فلیٹ خریداوہ اسی کا ہے ، کیکن لوگوں کوعام طور پر اس کا پہتہ نہیں ہو تاکہ زمین کا مالک کون ہے ، لینی زمین کے مالکانہ تقوق کسے حاصل ہیں ۔اس لیے کہ پہلے صرف زمین کی خرید و فروخت ہوتی تھی یاز مین مع عمارت بیچی جاتی تھی، جب سے کثیر منزلہ بلڈنگوں کا چلن ہوااور فلیٹ ٹم رائج ہوا تو پریثانی آئی۔اس دشواری کودور کرنے کے لیے حکومت نے دو قانون بنائے۔

والف): مہارا شمر فلیٹ او نرشب ایکٹ: اس قانون کے مطابق خریدار سی بھی بلڈنگ کے مختلف منزلوں پر

ے ہوئے فلیٹوں کو خرید کران کے مالکانہ حقوق حاصل کر لیتے ہیں مگراس طرح کی بوری بلڈنگ جس زمین پر بنی ہوتی ہے وہ زمین کسی کی ملکیت نہیں رہ جاتی ،حتی کی اصل مالک بھی اس کے مالکانہ حقوق سے محروم ہوجا تا ہے۔

(ب) کوآ پریٹیو باوسنگ سوسائی رجسٹر لیشن ایکٹ: اس قانون کے مطابق زمین مالک بلڈر، بلڈنگ کا بورا

رب کوا پر پیچ ہاوست معاہدہ کرتا ہے اور نمبر ۲ میں بتائے ہوئے طریقے پر ہرخریدار کواس کافلیٹ اس کے حوالے کردیتا ہے لیکن اس کے لیے بینے دری ہوئے ہوئے سراڈ کی جائے جس کے ارکان صرف فلیٹول کے خریدار ہی ہوسکتے ہیں۔ واضح ہو کہ سوسائٹی اس وقت رجسٹرڈ ہوتی ہے جب فلیٹ تیار ہوجائیں اور خریداروں کوان پر قبضہ مل خریدار ہی ہوسکتے ہیں۔ واضح ہو کہ سوسائٹی اس وقت رجسٹرڈ ہوتی ہے جب فلیٹ تیار ہوجائیں اور خریداروں کوان پر قبضہ مل جائے، فلیٹ کے مالکان اس سوسائٹی کے ممبر وشیر ہولڈر ہوتے ہیں، اس قانون کے مطابق فلیٹ اور زمین کے مالکانہ حقوق صرف سوسائٹی کو حاصل ہوتے ہیں اور قانونی یا کاغذی طور پر کسی بھی فلیٹ کامالک تنہا اس کامالک نہیں ہوتا، البتہ عملاً ہر طرح کے مالکانہ تصرف سوسائٹی کو حاصل ہوتا ہے، اسے اس کااختیار ہے کہ اپنی ممبر شپ دوسرے کے نام منتقل کرد سے بینی سے مالکانہ تصرف سوسائٹ کو سے بینی سے بین

مالکانہ تصرف کاحق اس کوحاصل ہوتا ہے ،اسے اس کا اختیار ہے کہ اپنی تمبر شپ دوسرے کے نام منسل کر دے بینی سی سے مطلوبہ رقم حاصل کرکے اپنی رکنیت اس کے نام منتقل کر دے جس سے نئے رکن کو اس کے فلیٹ پر قبضہ حاصل ہوجا تا ہے۔ سوسائٹی قانونی مالک ہوتی ہے ،کوئی بھی فلیٹ ان سے اجازت حاصل کرکے ہی بیجا جاسکتا ہے ۔انہیں بیراختیار ہوتا

. ہے کہ نیاخریداراگران کاغیر مناسب ہے تواسیمستر د کر دیں۔

یہ ہیں کثیرِ منزلہ عمارات کے فلیٹوں کی خرید و فروخت کا جدید طریق کار۔

اس کی روشنی میں حسب ذیل امور شرعاً حل طلب ہیں۔

۔ دوسرے طریق کار کے مطابق آخری قسط سے پہلے کی اداشدہ قسطیں قرض ہیں، یافلیٹ کانمن؟ کیافلیٹ مکمل ہونے سے پہلے ان کی بیے ممکن ہے؟

۔ تمام فلیٹوں کے فروخت ہوجانے کے بعد خریداروں کی جوسوسائٹ تشکیل پاتی ہے۔ وہی قانوناً پوری عمارت کی مالک ہوتی ہے، جب کے ملی طور پر فلیٹ والامالک ہوتا ہے۔ کیااس طرح کی کوئی نظیر عقود شرعیہ میں ہے؟

-الماری فریداری کا تیسر اطریقه شرعی نقطهٔ نظر سے کیساہے؟

#### اشاره

بیچینکم، بیج بالشرط، باب القرض، کتاب القصنا، اشباه قاعده "لاضر دو لا ضراد" کامطالعه ان امور کے حل کے لیے مفید ہوگا، ہدایہ جلد ثالث مع شروح، در مختار مع حواثی، فتاوی رضوبہ سابع، بہارِ شریعت جلد نمبر اارسے بوری حقیق ہو سکتی ہے۔

کفاییمیں ہے:

"وفي الفوائد الظهيرية ماقاله أبو حنيفة رحمه الله من كون الشئ مملوكا ولا مالك له مشروع في الجملة كما في العبد المشترئ لخدمة الكعبة وما قالا من اجتماع البدلين في ملك رجل واحد غير مشروع اصلًا فكان التعويل على ما قاله ابوحنيفة رحمه الله وذكر الإمام التمرتاشي رحمه الله ويجوز ان يخرج الشئ عن ملك انسان ولا يدخل في ملك غيره كالتركة المستغرقة من الدين يزول عن ملك الميت ولا يدخل في ملك الورثة لكن في قوله لايزول عن ملك الميت منع إذا التركة ميقاة في حكم ملك الميت فيها هو من حوائجه وقضاء الدين منها فلا يزول ملكه."



#### خلاصة مقالات بعنوان

### فلیٹوں کی خرید و فروخت کے جدید طریقے اور ان کے احکام

#### تلخیص نگار:مولاناساجدعلی مصباحی،استاذ جامعه اشرفیه،مبارک بور

مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک بور کے گیار ہویں فقہی سمینار کے لیے پانچ موضوعات بحث ومذاکرہ کے لیے منتخب ہوئے،ان میں ایک موضوع ہے"فلیٹوں کی خرید وفروخت کے جدید طریقے"۔

اس موضوع پر ہندوستان کی مختلف دانش گاہوں میں رہنے والے علماے کرام ومفتیان عظام نے مقالات لکھے یا اپنی گراں قدر آراقلم بند فرمائیں ۔اس موضوع کے تعلق سے تلخیص کے وقت تک جو مقالات یا آرامجلس شرعی کو موصول ہوئیں ان کی تعداداکتیں ہے جوفل اسکیپ سائز کے ۱۲۳اصفحات پر شتمل ہیں۔

مندرجہ بالاموضوع کے تعلق سے چار سوالات مندوبین کرام کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے جن کا خلاصہ درج ذیل ہے:

#### سوال ﴿ الله اوراس کے جوابات

فلیٹوں کی خرید وفروخت کا ایک جدید طریقہ نیہ ہے کہ مکان یابلڈنگ کا بورا پلان بنانے کے بعد قبل از تعمیر ہی بکنگ شروع ہوجاتی ہے ،ایک معاہدہ کے تحت جیسے جیسے مکان پھیل کے مراحل سے گزرتا جاتا ہے خریدار اس کی قسطیں اداکرتا رہتا ہے ، قبضہ ملنے پروہ اپنی آخری قسط اداکرتا ہے مگر کو اپریٹیوہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹریشن (جس کی بوری تفصیل سوالنا ہے میں درج ہے ) کے مطابق خریدار فلیٹوں کے قانونی طور پر مالک نہیں ہوتے ،ہاں اس میں مالکانہ تصرف مثلا ہیے ، ہبہ وغیرہ سوسائٹی کی اجازت سے کر سکتے ہیں۔

اس جدید طریق کار کے تعلق سے جو سوال کیا گیااس کے دو جز ہیں: (الف)اس طریق کار کے مطابق آخری قسط سے پہلے کی اداشدہ قسطیں قرض ہیں یافلیٹ کاثمن؟۔ (ب) کیافلیٹ مکمل ہونے سے پہلے ان کی بیچ ممکن ہے؟
جزالف کے جواب میں مقالہ نگار چار حصول میڈ مقسم ہیں جن کی قدر نے تفصیل حسب ذیل ہے۔
(۱) پیشگی قسطیں قرض ہیں، فلیٹ کاثمن نہیں۔ یہ موقف تیرہ مقالہ نگاروں کا ہے۔ ان کے اسابے گرامی درج

زيل ہيں:

ان حضرات کی دلیلول کام حصل میہ ہے کہ ثمن ، مبیع کے مقررہ دام کوکہاجا تاہے اور صورت مسئولہ میں فلیٹ پر قبضہ کرنے اور آخری قسط کی ادا گئی سے پہلے بیچ کا تحقق ہی نہیں ہو تاہے۔لہذا پیشگی قسطیں ثمن نہیں ہوسکتیں۔

اس ضمن میں حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی ، صدر شعبہ افتاجامعہ انثر فیہ ، مبارک بورنے ایک شبہہ ذکر کر کے اس کا ازالہ بھی فرمایا ہے ، چیانچے حضرت کے مقالہ میں ص۲ پرہے :

یہاں بہ شبہہ پیدا ہوسکتا ہے کہ قرض اس مثلی چیز کو کہتے ہیں جو دوسرے کواس لیے دی جائے تا کہ وہ اس کا مثل واپس کرے جیسا کہ در مختار ،ردالمختار ، بحرالرائق اور بہار شریعت وغیرہ میں اس کی صراحت کی گئی ہے ،اور یہال مثل مال کی واپسی نہیں ہوتی ،بلکہ اس کے بدلے میں فلیٹ پر قبضہ کیا جاتا ہے۔

اس شبہہ کا ازالہ ان الفاظ میں کیا گیاہے: مگر خدام فقہ پریہ امر روش ہے کہ بڑج تعاطی کے انعقاد کے ساتھ جب خریدار پر فلیٹ کا دام واجب ہوتا ہے تووہ اس دام کواسی قرض میں مجراکر دیتا ہے جسے فقہ کی زبان میں "مقاصہ" کہا جاتا ہے لینی دام اور قرض کا ادلابدلہ، توقرض کی جگہ خریدار کا دام کواپنی پاس بائع کی مرضی سے روک لینابلا شبہہ حکمامش مال کوواپس لینا ہے اس لیے پیشگی قسطوں پر قرض کی تعریف بجاطور پر صادق آتی ہے۔

(۲) پیشگی قسطیں فلیٹ کانٹمن ہیں ، قرض نہیں ۔ یہ موقف چودہ مقالہ نگاروں کا ہے۔ان کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں:

ا مولانازین العابدین شمسی ، مدرسه امداد العلوم ، مثهنا، سدهارته نگر ۲ مفتی عنایت احمد نیمی ، الجامعة الغوشیه ، التروله ، بلرام بور پر سام مفتی آل مصطفی مصباحی ، جامعه امجدیه ، گوسی ، مئو ۳ مولانا محمد عارف الله مصباحی ، فیض العلوم ، محمد آباد ۵ مفتی بدر عالم مصباحی ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ۲ مولانا شمس الهدی مصباحی ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ۲ مولانا قاضی فضل احمد مصباحی ، ضیاء العلوم ، کچی باغ بنارس مولانا نصر الله رضوی مصباحی ، ضیاء العلوم ، کچی باغ بنارس مولانا صدر الوری قادری ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ۱ مولانا عبد السلام رضوی ، انوار العلوم ، بلرام بور ۱ مولانا

عبدالغفار اعظمی ، ضیاءالعلوم ، خیر آباد \_ ۱۲ \_ مولانا زاہد علی سلامی ، جامعہ انثر فیہ ، مبارک بور \_ ۱۲ \_ مولانا جمال مصطفی قادری ، جامعہ انثر فیہ ، مبارک بور \_ ۱۴ \_ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، سراج العلوم ، مہراج گنج \_

ان حضرات كى دليلول كاماحصل درج ذيل امور بين:

- یہاں قرض کی حقیقت نہیں پائی جاتی ہے کیوں کہ قرض میں مثل مال کی واپسی ہوتی ہے اور یہاں دی جانے والی رقم واپس نہیں ہوتی ،لہذاان کا قرض سے کوئی تعلق نہیں۔
- کوئی شخص قرض سمجھ کریہ معاملہ نہیں کر تاہے ، بلکہ بھی اس کوثمن سمجھ کر لیتے دیتے ہیں ، لہذااسے قرض ماننااور سمجھنا مقاصد کے خلاف ہے۔
  - حضور ﷺ کاارشاد ے: کل قرض جر منفعة فهو ربا۔

سا) پیشگی قسطیں قرض بھی ہوسکتی ہیں اور فلیٹ کانٹن بھی۔ یہ نظریہ دو مقالہ نگاروں کا ہے۔ان کے اساے گرامی یہ ہیں:ا۔مولانا شہیراحمد مصباحی،سراج العلوم،مہراج گنج۔۲۔مولانامحمد رابع نورانی، دارالعلوم فیض الرسول،سدھارتھ نگر۔

ان دونوں حضرات کا نظریہ ایک ہے ، لیکن طرز استدلال میں دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں ، چپانچہ اول الذكر کے مقالہ میں ہے کہ" اگر بچے بطور تعامل جائز ہو تو پیشگی قسطیں ثمن ہیں ورنہ قرض۔"اور دوسرے کے مقالہ میں ہے کہ" اگر بچے بطور تعامل جائز ہو تو پیشگی قسطیں فرنہ قرض ہیں ، اور اگر حقیقت کا ہے کہ" فلیٹوں کی دو حیثیتیں ہیں ، قبل اور اگر حقیقت کا لحاظ کہا جائے تو پیشگی قسطیں فلیٹ کا ثمن ہیں ، اور اگر حقیقت کا لحاظ کہا جائے تو قرض ہیں۔"

(۷) پیشگی قسطیں نہ قرض ہیں، نہ فلیٹ کائمن۔ بیر رائے صرف مولانا محمد نظام الدین قادری، دارالعلوم علیمیہ، جمداشاہی کی ہے۔

ان کی دلیل کا حاصل ہے ہے کہ معاملہ کرنے والے نہ توقرض کالفظ بولتے ہیں اور نہ ہی معنی قرض کا قصد کرتے ہیں ، اور بلڈرول کے حال سے بہت بعید ہے کہ وہ قرض مانگتے پھریں ، بلکہ بیٹمن کے طور پر ہیں ، لیکن چونکہ مبیع معدوم ہے اس لیے بیچ منعقد نہیں ، توان کا ثمن بننا بھی درست نہیں ۔

اس سوال کے جز (ب) کے تعلق سے بھی چار نظریات سامنے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(1) فلیٹ مکمل ہونے سے پہلے ان کی بیع ممکن نہیں، نہ استصناع، نہ سلم، بلکہ بیہ معا ملہ ابتداءً"وعدہ بیع" اور انتہاءً " بیع تعاطی" ہے۔ بیرائے گیارہ مقالہ نگاروں کی ہے۔ان کے اسادرج ذیل ہیں:

ا مفتی محمد نظام الدین رضوی، جامعه اشرفیه، مبارک بور-۲ مولانا نفر الله رضوی مصباحی، فیض العلوم، محمد آباد مئو سر مولاناعارف الله فیضی، فیض العلوم، محمد آباد، مئو-۴ مولانا عبد الغفار اظمی، ضیاء العلوم، خیر آباد ۵ مفتی محمد شهاب الدین نوری، دار العلوم فیض الرسول، سدهار تحمد نگر-۲ مولانا محمد ناظم علی مصباحی، جامعه اشرفیه، مبارک بور ۷ مفتی ابر ار احمد امجدی برکاتی، مرکز تربیت افتا، او جها گنج ۸ مفتی اختر حسین قادری، دار العلوم علیمیه، جمد اشابی ۹ مولانا محمد سلیمان مصباحی، جامعه عربیه، سلطان بور - ۱۰ مولاناابرار احمد اظمی، دارالعلوم ندائے حق، امبیڈ کرنگر \_ ۱۱ \_ مولانامحمرعالمگیر رضوی مصباحی، دارالعلوم اسحاقیه، جودھ بور \_

ان حضرات کی دلیلوں کا ماحصل ہے ہے کہ بیع مطلق کے لیے مبیع کا وجود ، ساتھ ہی ایجاب و قبول یا تعاطی ضروری ہے ، اور پہال ہے سب کچھ ناپید ہے ۔ بیجے استصناع کا امکان تھالیکن فلیٹول کے جدید طریقۂ تجارت پر تعامل نہیں پایاجاتا، پھر ان کی تیاری کے لیے کمبروری ہے کہ وہ میعادی نہ ہو ، یا ایک ماہ سے کم کی تیاری کے لیے کمبروری ہے کہ وہ میعادی نہ ہو ، یا ایک ماہ سے کم کی میعاد مقرر ہو، ساتھ ہی اس پر عوام و خواص کا ممل درآ مد بھی ضروری ہے ، اس لیے موجودہ صورت حال میں بیجے استصناع کی میعاد مقرر ہو، ساتھ ہی اس پر عوام و خواص کا میل درآ مد بھی ضروری ہے ، اس لیے موجودہ صورت حال میں بیجے استصناع کی منعقد کھی گنجائش نہیں ۔ اور سلم توناممکن ہے ۔ فلیٹ تیار ہونے کے بعد جب خریدار اس پر قبضہ کرتا ہے ، تب بیجے بطور تعاطی منعقد ہوتی ہے ۔

را) فلیٹ مکمل ہونے سے پہلے ان کی بیچ ہوسکتی ہے،اور بید معاملہ بیچ "عقداستصناع" کی قبیل سے ہوگا،بشر طے کہ اس پرلوگوں کا تعامل ہو۔ بیدرائے تیرہ مقالہ نگاروں کی ہے،ان کے اسماے گرامی درج ذیل ہیں:

ا مفتی شیر محدرضوی ، دارالعلوم اسحاقیه ، جوده پور ، راجستهان ۲ مولانازین العابدین شمسی ، مدرسه امداد العلوم ، مثهنا ، سدهار ته شیر محدرضوی ، دارالعلوم اسحاقیه ، جوده پور ، بربلی شریف ۴ مفتی بدر عالم مصباحی ، جامعه اشرفیه ، مبارک پور ۱۰ مولانا قاضی فضل احمد مصباحی ، ضیاء اشرفیه ، مبارک پور ۱۰ مولانا قاضی فضل احمد مصباحی ، ضیاء العلوم ، یکی باغ ، بنارس ۷ مولانا صدر الوری قادری ، جامعه اشرفیه ، مبارک پور ۱۰ مولانا زاید علی سلامی ، جامعه اشرفیه ، مبارک پور ۱۰ مولانا فررایع نورانی ، دارالعلوم فیض الرسول ، سدهار تحد نگر ۱۰ مولانا محمد اشرفیه ، مبارک پور ۱۱ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۱۱ مولانا جمال مصطفی قادری ، جامعه اشرفیه ، مبارک پور ۱۱ مولانا شییر احمد ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۱۱ مولانا شییر احمد ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۱۱ مولانا شییر احمد ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۱۱ مولانا شییر احمد ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۱۱ مولانا شییر احمد ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۱۱ مولانا شییر احمد ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۱۱ مولانا شییر احمد ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۱۱ مولانا شیم العلوم ، مهراج گنج ۱۱ مولانا شیم العلوم ، مهراج گنج ۱۱ مولانا شیم العلوم ، سراح العلوم ، مهراج گنج ۱۱ مولانا شیم العلوم ، مهراخ گنج ۱۱ مولانا شیم العلوم ، مهراخ گنج ۱۱ مولانا شیم العلوم ، مهراخ گنج ۱۱ مولانا شیم العلوم ، مولانا شیم العلوم نوانا شیم العلوم ، مولانا شیم العلو

ان میں بعض حضرات نے فرمایا کہ جواز کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میعاد کا کوئی ذکر نہ ہو،اور بعض حضرات نے کسی شرط کاذکر کیے بغیر فرمایا کہ بوجہ تعامل وضرورت ان کی بیج جائز ہونی چاہیے۔

(س) فلیٹ مکمل ہونے سے پہلے ان کی بیج غیر ممکن، ناجائز و فاسد ہے۔ بیر رائے پانچ مقالہ نگاروں کی ہے۔ ان کے اساے گرامی درج ذیل ہیں:

ان میں بعض حضرات نے جواز کی ایک صورت بھی پیش فرمائی ہے۔وہ صورت بیہے کہ جب فلیٹ مکمل ہوجائے تو عقداول کونسے کر دیں اور از سرنو بیچ کامعاملہ کریں توبیہ بیچ مطلق ہوگی جو شرعاجائز ہے۔ (۷) فلیٹ مکمل ہونے سے پہلے ان کی بیچ جائز ہے۔ ظاہر بیہ ہے کہ بیچ سے ان کی مراد "بیچ مطلق "ہے۔ بیرائے صرف مولاناعبدالسلام رضوی ، انوار العلوم ، بلرام بور کی ہے۔

#### سوال (۲) اوراس کے جوابات

تمام فلیٹوں کے فروخت ہوجانے کے بعد خریداروں کی ایک سوسائٹ تشکیل پاتی ہے اور وہی قانوناً پوری عمارت کی مالک ہوتی ہے جب کہ عملی طور پر فلیٹ والامالک ہوتا ہے۔کیااس طرح کی کوئی نظیر عقود شرعیہ میں ہے؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگارتین حصول میں منقسم ہیں جو درج ذیل ہیں:

(1) عقود شرعیه میں سوسائی کے اختیار کی نظیر "حق شفعه" اور "شرکت ملک" ہے۔ یہ موقف دس مقاله نگاروں کا

ہے۔ان کے اسامے گرامی درج ذیل ہیں:

ان میں مولانانصراللدر ضوی اور مولاناعبدالغفار اعظمی کے نزدیک اس کی ایک نظیر "عقدر ہن" بھی ہے۔

رامی درج ذیل ہیں: گرامی درج ذیل ہیں:

ا ـ مولا نامجر حنیف خال رضوی ، جامعه نوریه ، بریلی شریف ۲ ـ مولانا قاضی فضل احمد مصباحی ، ضیاءالعلوم ، کچی باغ بنارس ـ ۳ ـ مفتی عنایت احمد نعیمی ، الجامعة الغوشیه ، انزوله ، بلرام پور ۲ ـ مولانا عبد السلام رضوی ، انوار العلوم ، بلرام پور ۵ ـ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۲ ـ مفتی مجمد شهاب الدین نوری ، دارالعلوم فیض الرسول ، سدهار تحمد نگر ـ ۷ ـ مولانا محمد رابع نورانی ، دارالعلوم فیض الرسول ، سدهار تحمد نگر ـ ۸ ـ مولانا ناصر حسین مصباحی ، ریسر چ اسکالر جامعه انثر فیه ، ممارک بور ـ

(سا) باقی تیرہ مقالہ نگاروں نے اس کے علق سے سکوت اختیار کیا اور کوئی جواب نہیں رقم فرمایا۔

#### سوال (۳) اور اس کے جوابات

ا مکٹ الف کے مطابق خریدار کسی بھی بلڈنگ کے مختلف منزلوں پر بنے ہوئے فلیٹوں کو خرید کران کے مالکانہ حقوق حاصل کرلیتے ہیں مگراس طرح کہ پوری بلڈنگ جس زمین پر بنی ہوتی ہے وہ زمین کسی کی ملکیت نہیں رہ جاتی حتی کہ اصل مالک

\_ زمین بھی اس کے مالکانہ حقوق سے محروم ہوجا تاہے۔

اس طریق کار کے تعلق سے جو سوال کیا گیااس کے دو جزمیں:

(الف)اس ایکٹ کے مطابق فلیٹوں کی خرید و فروخت شرعا جائز ہے یانہیں ؟۔اس کے جواب میں مقالہ نگار حضرات چار حصول میں منقسم ہیں۔

(۱) امکیٹ الف کے مطابق فلیٹوں کی خرید وفروخت شرعا جائز ہے ۔ یہ رائے ۲۶ مقالہ نگاروں کی ہے ،ان کے اسے گرامی درج ذیل ہیں:

اس ضمن میں حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی صدر شعبۂ افتا، جامعہ اشر فیہ مبارک بورنے ایک شبہہ کا ذکر کر کے اس کا ازالہ بھی فرمایا ہے جینانچہ حضرت اپنے مقالہ میں ص۱۲ پر تحریر فرماتے ہیں:

" یہاں یہ شبہہ ہوسکتا ہے کہ اس امکٹ کے مطابق کوئی بھی شخص صرف فلیٹ خرید تا ہے، زمین خرید اری میں شامل نہیں ہوتی جیسا کہ امکٹ کے الفاظ شاہد ہیں، حالانکہ شرعی نقطۂ نظر سے فلیٹ کی بیچ میں زمین عرفاشامل ہے ،ساتھ ہی اس وجہ سے بھی کہ فلیٹ زمین کے تابع ہے جب تابع مبیع میں شامل ہے تو متبوع اصل ہونے کی حیثیت سے ضرور شامل ہوگا جیسا کہ ہدایہ وغیر ہاکی عبارتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔اس طور پریہ شرط تقاضا سے عقد کے خلاف ہوئی۔
مگریہ شبہہ یہاں اس لیے ختم ہوجاتا ہے کہ زمین اصل ہونے کی حیثیت سے وہاں شامل ہی ہوتی ہے جہاں فلیٹ کی بیج

سے اسے جدانہ کیا گیا ہو، اور یہاں ایکٹ الف کی بنا پریہ صراحت ہے کہ بیج صرف فلیٹ کی ہور ہی ہے ، زمین کی نہیں و الصریح یفو ق الد لالة ۔ اوریہ شرط مبیج کی تعیین کے لیے ہے جومین تقاضا ہے عقد کے موافق ہے۔

ریسی ہوئے۔ (۲)امکیٹ الف کے مطابق فلیٹوں کی خرید وفرو خت اصالۃً فاسد ہے لیکن ضرورت و تعامل کی وجہ سے جائز ہے۔ یہ

موقف مولانا محمد اسحاق مصباحی، رام بور اور مولانا محمرعالمگیر رضوی مصباحی، دار العلوم اسحاقیه، جوده بور کا ہے۔

(۳) اگرسلم یا استصناع کی شرائط کی مکمل رعایت ہوتوروا ہے۔ یہ نظریہ صرف مولاناشمس الہدی مصباحی ، جامعہ

شرفیه کاہے۔

(۴) ایکٹ کے مطابق فلیٹوں کی خرید وفروخت شرعاً ناجائز ہے۔اس لیے کہ بائع کے لیے ثمن پر اور مشتری کے لیے مبیع پر ملکیت کا حصول نہیں ہوا۔ بیرائے صرف مولانا شبیر احمد مصباحی ،سراجے العلوم، مہراج گنجی ہے۔

(ب) جواز کی صورت میں اس زمین کا مالک شرعاکون ہو گاجس پر بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے؟ اس کے جواب میں مقالہ نگاروں کے چھے نظریات سامنے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

(1) زمین کا مالک شرعاوہ شخص ہوگا جس نے زمین خریدی ہے لیکن چونکہ زمین سے فلیٹ مالکان کے حقوق وابستہ ہیں اس لیے اس کوکسی ایسے تصرف کاحق نہیں ہوگا جس سے فلیٹ خریداروں کو ضرر ہو۔ بیرائے چھ حضرات کی ہے، جن کے اسا ہے گرامی درج ذیل ہیں!:

ا مفتی محمد نظام الدین رضوی ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ۲ مولانا قاضی فضل احمد مصباحی ، ضیاء العلوم ، یکی باغ ، بنارس سر مولانا محمد نظام الدین قادری ، دارالعلوم علیمیه ، جمداشا ہی ہے مفتی اختر حسین قادری ، دارالعلوم علیمیه ، جمداشا ہی ہے۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، سراج العلوم ، مہراج گنج ۷ مولانا محمد عالمگیر رضوی مصباحی ، دارالعلوم اسحاقیه ، جودھ بور

(۲) تمام خریدار بطور مشاع اس زمین کے مالک ہول گے ۔ یہ رائے آٹھ حضرات کی ہے ، ان کے اسامے گرامی

درج ذیل ہیں :

ا مولانا زین العابدتیمی ، مدرسه امداد العلوم ، مثه بنا ، سدهارته گریس ۲ مفتی مجمه باشم نعیمی ، جامعه نعیمیه ، مراد آباد سل مفتی بدر عالم مصباحی ، فیض العلوم ، محرآباد ، مئو ۵ مولانا سل مفتی بدر عالم مصباحی ، فیض العلوم ، محرآباد ، مئو ۵ مولانا زاد علی سلامی ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ۷ مولانا محرناظم علی مصباحی ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ۷ مفتی ابرار احمد امجدی بر کاتی ، مرکز تربیت افتا ، او جھاگنج ۸ مولانا عبد الغفار الظمی ، ضیاء العلوم خیر آباد ۵

(س) وہ زمین اس شخص کی ملک ہوگی جو سب سے نیچے والے فلیٹ کا مالک ہوگا۔ بیرائے صرف مفتی شیر محمد خان رضوی، دارالعلوم اسحاقیہ، جو دھ پورکی ہے۔

(۴) اگر بظاہر کوئی مالک نہ ہو توز مین ، فلیٹ خریداروں کی ملک ہوگی ، اور اگر کوئی اس کی ملکیت کا دعوی کرے اور اس کی ملکیت ثابت ہوجائے تووہی اس زمین کا مالک ہے۔ بیرائے صرف مولا ناصدر الوری مصباحی ، جامعہ اشرفیہ کی ہے۔ (۵) زمین پرمالکان فلیٹ کی مشتر کہ ملکیت ہوگی بشر طے کہ مالک زمین نے فلیٹ کے ساتھ ساتھ زمین بھی فروخت کی ہو، ورنہ زمین اصل مالک کی ملکیت رہے گی۔ بیرائے صرف مولاناآل مصطفی مصباحی ، جامعہ امجد بیہ ، گھوسی کی ہے۔
(۲) اصولی طور پراس زمین کا مالک کوئی نہیں رہتا۔ بیہ نظر بیہ صرف مفتی عبدالسلام رضوی ، انوار العلوم ، بلرام بور کا

ہے۔

باقی تیرہ مقالہ نگاروں نے اس جز کے تعلق سے سکوت اختیار کیااور کوئی جواب تحریر نہیں فرمایا۔

### سوال نمبر ﴿ ٢ ﴾ اوراس كے جوابات

فلیٹوں کی خرید وفروخت میں جھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین ایک فرد کی ہوتی ہے اور سرمایہ بلڈر کا ، ان دونوں کے در میان معاہدہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ تیار ہونے کے بعد دونوں آدھی آدھی بلڈنگ کے مالک ہوں گے یا کم وبیش ، حسب معاہدہ دونوں اسپنے اپنے حصے کے مالک قرار پاتے ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق فروخت کرتے ہیں ، اس میں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمینی منزل ایک کی ، کہ نہلی منزل دوسرے کی ، دوسری منزل جہلے کی ، اور اس کے اوپر کی دوسرے کی ۔ فلیٹوں کی خریداری کا یہ طریقہ شرعی نقطۂ نظر سے کیسا ہے ؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار حضرات کے دو نظریات ہیں:

(1) فليول کی خريداری کاپيد طريقة شرعاجائز ہے۔ بيد موقف پچپيں حضرات کا ہے ان کے اسائے گرامی درج ذيل ہيں:

ار مفتی مجمد الوب نعیمی ، جامعہ نعيميہ ، مراد آباد۔ ۲۔ مفتی مجمد نظام الدین رضوی ، جامعہ اشر فیہ ، مبارک بور سے مولا نا زین العابدین شمسی ، مدرسہ امداد العلوم ، ممٹہنا، سدھارتھ محمد حنیف خال رضوی ، جامعہ افر فیہ ، مبارک بور ۲۰ مولا نا قاضی فضل احمد مصباحی ، ضیا ءالعلوم ، پکی باغ ، نگر دے۔ مفتی بدر عالم مصباحی ، جامعہ اشر فیہ ، مبارک بور ۲۰ مولا نا قاضی فضل احمد مصباحی ، ضیا ءالعلوم ، پکی باغ ، بنارس کے مولانا نصرانانه راللہ رضوی مصباحی ، فیض العلوم ، مجمد آباد ، مئو ۸۰ مفتی عنایت احمد نعیمی ، الجامعة الغوشی ، الزولہ ، بلرام بور سے امولانا محمد الشرفیہ ، مبارک بور سے المولانا ویہ مصباحی ، جامعہ المبریہ ، گھو ہی ، مئو ۔ ۱۔ مولانا محمد الشرفیہ ، مبارک بور سے اسمولانا عبد الغوار نا عاد فیضی ، صباحی معد الشرفیہ ، مبارک بور سے اللہ فیضی ، فیض العلوم ، مجمد آباد ، مئو سال کی ، جامعہ الشرفیہ ، مبارک بور سے المحمد مولانا عبد الغفار المحمل ، ضیاء العلوم ، محمد آباد ، مئو سے المحمد المحمد مقتی محمد المحمد علی ، دارالعلوم ندرالعلوم ندرالعلوم فیض الرسول ، سدھارتھ گر ہے ا۔ مولانا عبد السلام رضوی ، انوار العلوم ، مہرائے تئے ۔ سلطان بور سے ۱۲۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، دارالعلوم ، مہرائے تئے ۔ سلطان بور سے ۱۲۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، مبارک بور سے ۲۲۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، مبارک بور سے ۲۲۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، مبارک بور سے ۲۲۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، مبارک بور سے ۲۲۔ مولانا عبد الشرفیہ ، مبارک بور سے ۲۲۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، مبارک بور سے ۲۲۔ مولانا عبد الشرفیہ ، مبارک بور سے ۲۲۔ مولانا عبد الشرفیہ ، مبارک بور سے ۲۲۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، مبارک بور سے ۲۲۔ مولانا عبد الشرفیہ کا مولانا عبد الشرفیہ کے دور سے دور سے

ان میں اکثر حضرات نے اسے ''بیج مقایضہ ''قرار دیاہے اور بعض حضرات نے اسے بطور ''بیج تعاطی ''جائز قرار دیاہے اور بعض حضرات نے ''بوجہ تعامل ''جائز کہاہے۔

(۲) فلیٹوں کی خرید وفروخت کا بہ طریقہ شرعا ناجائزہے ،لہذا مالک زمین بدستور اپنی زمین کا مالک ہے اور بلڈنگ

بلڈر کی ملک ہے۔ یہ موقف صرف مولانا محد نظام الدین قادری ، دارالعلوم علیمیہ ، جمراشاہی کا ہے۔

• باقی پایچ مقاله نگار حضرات نے اس سلسلے میں توقف کیااور کوئی جواب تحریر نہیں فرمایا۔

### تنقيح طلب امور

(1) فلیٹوں کی خرید و فروخت کا پیر طریقیکس عقد شرعی کے تحت آتا ہے؟

ا - بيع مطلق - ٢ - بييملم - ٣ - بيع استصناع - ٣ - ابتداءً وعدهُ بيع ، انتهاءً بيع تعاطي -

(۲) اس ضمن میں بیامر بھی تنقیح طلب ہے کہ پیشگی قسطیں قرض ہیں یافلیٹ کاثمن؟

(س) وہ زمین جس پر بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے شرعائس کی ملک ہوگی؟

(۴) تمام فلیٹوں کے فروخت ہوجانے کے بعد خریداروں کی جو سوسائٹ تشکیل پاتی ہے وہی قانونا پوری عمارت کی مالک ہوتی ہے جب کہ مملی طور پر ہر فلیٹ والا اپنے فلیٹ کا مالک ہوتا ہے ۔اس کا صحیح مطلب کیا ہے ؟۔ تونیح وتشریح ہونی حیاہیے۔

\*\*\*



# فلیٹوں کی خربدوفروخت کے جدید طریقے اور ان کے احکام

کثیر منزلہ بلڈنگ تیار کرنے کے بعداس کے حصول کی فروخت اور خربداروں کا حسب استطاعت حصے لے کرمالک بننااور تصرف کرناباتفاق مندوبین جائزو درست ہے۔

ند ہب امام عظم ولٹا تیک جو ماخو ذومفتی بے ہے اس کی روسے اس وقت ''بیج استصناع''(۱) نہیں ہوسکتی جب کہ ایک ماہ یا زیادہ دنوں کی مدت بیج میں مذکور ہو۔ لیکن صاحبین رحمہااللہ کا مذہب سے ہے کہ تعامل کی صورت میں ذکرِمدت کے ساتھ بھی استصناع جائز ہے، اور مدت کا ذکر تعجیل پر محمول ہوگا۔

اب بید د مکیحاجا تا ہے کہ شہروں میں مکان بہت گراں قیت ہوتے ہیں ، بیک وقت ان کی مکمل تعمیر میں کثیر سرما بید لگانا اور کثیر سرما بید دکتار کر خرید نا دونوں مشکل ہے ، اس لیے بید رواج ہوا کہ کچھ لوگ فلیٹوں کا نقشہ بناکر بکنگ شروع کر دیتے ہیں اور خرید نے والے بھی قسطوں پر خریداری شروع کر دیتے ہیں ، اخیس اگر بحمیل عمارت کے بعد بیک مشت خریداری کا پابند کیا جائے توسخت دشواری میں مبتلا ہوں گے۔

الوّلاً: ان كے پاس بيك وقت اتناسرمايہ جمع ہونامشكل ہوگا۔

**ٹانیا:** جب قسط وار خریدنے والے فلیٹ کا ہر حصہ خرید چکے ہوں گے تو یک مشت سرمایہ دے کر بھی بلڈروں سے ان کو مکان نہ مل سکے گا۔ جب کہ مکان کی ضرورت ہر شخص کو ہے۔

**الحاصل** ان حالات میں ان کے لیے مذہب امام عظم سے عدول کے لیے حاجت شرعیتی قت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ

بہت سے شہروں میں اس طریقۂ خرید و فروخت پرعوام و خواص کاعمل در آمدہے۔ایسی صورت میں صاحبین علیہماالر حمد کے نزدیک ایک ماہ یازیادہ مدت ذکر ہونے کے باوجود استصناع جائزہے اور قول صاحبین بھی باقوت ہے، اس لیے اس صورت کو استصناع کے دائرے میں رکھتے ہوئے قول صاحبین پر جائز ہونے کا حکم دیاجا تا ہے۔

- اس فنصلے کی روشنی میں پہلے اداکی جانے والی قسطیں بننے والی عمارت کانمن ہیں۔
- کوآپریٹیوہاؤسنگ سوسائٹ رجسٹر لیشن اہکیٹ کے تحت ہر خربدار اپنے حصہ کاحقیقةً و قانوناً مالک ہوتا ہے اور سوسائٹ کوجو روکنے یااجازت دینے کاحق ہوتا ہے نظر فقہی میں وہ حق شفعہ ہے جو جائز و در ست ہے۔
- ہ جب زمین ایک شخص کی ہواور وہ کسی سے اس پر بلڈنگ تعمیر کرائے بھر زمین والا اپنی زمین کے عوض اور بلڈر اپنی تعمیر کے سبب باہم مقررہ حصول کی تقسیم کرلیں۔ اس صورت میں زمین کے عوض عمارت کی خریداری اور تعمیر کے بدلے زمین کی خریداری عمل میں آتی ہے مگر دونوں کے لیے صرف فلیٹوں کے حصے متعیّن ہوتے ہیں، زمین کسی خاص کی ملک قرار نہیں دی جاتی توزمین میں تمام حصہ داروں کی بطور مُشاع شرکتِ ملک ہوتی ہے۔ اس لیے تنہا کوئی شخص اس کی بیج نہیں کرسکتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

\*\*\*

# مأخذومصادر



## مأخذومصادر

| سنه وفات ہجری  | اسابے مصنفین                                          | اسائے کتب                 |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| زوسرچشمه)      | (خدائے تی وقیوم کا کلام اور بوری شریعت اسلامیہ کا ماخ | قرآنِ كريم                |
|                | تفاسير واصول                                          |                           |
| <i>∞</i> ۳∠+   | امام ابوبكراحمد بن على الرازى الجصاص الرازى           | الجامع لاحكام القرآن      |
| ۱۱۳۰           | علامه شنخ احمد بن الوسعيد ملاجيون جون بورى الميثهوي   | تفسيرات احمديير           |
| 911ه           | امام جلال الدين سيوطى                                 | الانقان في علوم القرآن    |
| 191 <u>ھ</u>   | علامه عبدالله بن عمر بيضاوي                           | بيضاوى شريف               |
|                | كتب حديث:                                             |                           |
| 119ھ           | امام الوعبدالله محمه بن حسن شيباني                    | موطاامام محمر             |
| <u>م</u> امع   | امام الوعبدالله محمه بن حسن شيباني                    | كتاب الآثار               |
| المام          | امام احمد بن حنبل                                     | مندامام احمد بن حنبل<br>ص |
| <i>∞</i> ۲۵۲   | امام محمد بن اساعیل بخاری<br>                         | صیحیح بخاری<br>ص          |
| ١٢٦ه           | امام مسلم بن حبّاج فشيري                              | صحيح مسلم                 |
| ۵۴۵۸           | علامه ابو بكراحمه بن حسين بن على                      | سنن بيهقى                 |
| <i>∞</i> ~ • Δ | علامه ابوعبدالله حاكم                                 | مشدرك للحاكم              |
| ۵۲2m           | امام الوعبدالله محمد بن يزيدا بن ماجبه                | سنن ابن ماحبه             |
| <u> ۵</u> ۲۷۹  | امام البوعيسي محمد بن عيسي تزمذي                      | جا مع تر <b>ند</b> ی      |
| ۵۲۲۵           | علامه محمد بن محمود خوارز می                          | جامع المسانيد             |
| <i>∞</i>       | علامه نورالدين على ابن ابي بكر ميتتمي                 | مجمع الزوائد              |
| 04°°           | علامه شيخ ولى الدين عراقي                             | مشكوة المصابيح            |
|                |                                                       |                           |

## شروحِ حديث:

|              | •                                            |                             |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| ۵۵۵ص         | علامه بدر الدين اني محمر محمو دبن احمه عيني  | عمرة القاري                 |
| عمم م        | علامه شهاب الدين احمد بن على ابن حجر عسقلاني | فتخ البارى                  |
| ۵۱۰۵۲        | شيخ عبدالحق محدث دہلوی                       | اشعة اللمعات                |
|              | كتب فقه:                                     |                             |
| 9119         | امام عبدالله محمر بن حسن شیبانی              | كتاب الأصل                  |
| ۳۸۳ه         | علامه شمس الأئمه محمد بن احمد مرحسي          | المبسوط                     |
| ۳۸۳ه         | علامه شمس الأئمه محمد بن احمد مرحسي          | المحيط                      |
| ١٢٨٠         | امام كمال الدين محمد بن عبدالواحد            | فتخالقدير                   |
| ا۸+ار        | علامه خيرالدين بن احمد بن على رملي           | الفتاوى الخيربيه فنع البرية |
| ۲۵۲اھ        | علامه محمدامین بن عمر شامی                   | تنقيح الفتاوي الحامديير     |
| ما∗اھ        | علامه على بن سلطان، ملاعلى قارى              | المسلك المتقسط              |
| ۲۰۳۱ه        | علامه سيداحمه طحطاوي                         | طحطاوي على الدرالمختار      |
| ص2۳ <i>۷</i> | علامه محمربن محمد،المشهورابن الحاج           | المدخل                      |
| ما∗اھ        | شيخ رحمة الله سندهى مكي                      | لباب المناسك                |
| <i>ه</i> کام | علامه عبدالله بن احمد بن محمو د              | كنزالد قائق                 |
| ۲۵۲اھ        | علامه محمرامين ابن عابدين شامي               | منحةالخالق                  |
| ه∠4          | علامه زين الدين بن ابراہيم بن نجيم           | بحرالرائق                   |
| س29 <u>ه</u> | شيخ عبدالو ہاب شعرانی                        | ميزان الشريعة الكبري        |
|              |                                              | الكواكب الدريته             |
|              | عقيلة اتراب القصائد                          | جميلة ارباب المقاصد شرح     |
| ماسس         | حاكم شهيدا بوالفضل محمد بن محمد بن احمد      |                             |
| +ا+اھ        | علامه شيخ شهاب الدين احمه بن بونس شلبي حنفي  | **                          |
|              | قاضی جکن،حنفی ، ہندی                         | خزانة الروايات              |
| ۳۵۸۲         | امام احمد بن محمد بن عمروابونصر عتابي        | فتاوى عتابيه                |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |                             |

| جامع المضمرات           | علامه جمال الدين بوسف بن محمر بن عمر بن يوسف صوفی ماذرونی         | •••••         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| كافى                    | حاكم شهيد محمد بن محمد حنفي                                       |               |
| الحديقة الندية          | علامه عبدالغنى نابلسى                                             | ۱۱۳۳          |
| جامع الرموز             | علامه شمس الدين محمه خراساني                                      | 2740          |
| مختضر القدوري           | علامه ابوالحسين احمد بن محمد قدوری حنفی                           | ۸۲۲ه          |
| الجوهرة النيرة          | علامه ابوبكر بن على بن محمد بن أني المفاخر                        | ۵۲۵           |
| تبيين الحقائق           | علامه فخرالدين عثاني بن على زبلعي                                 | ۳۹۲ کھ        |
| بداية المجتهد           | امام اني الوليد محمر بن احمر بن محمد بن القرطبي                   | ۵۹۵ ه         |
| الإختيار لتعليل المختار | ابوالفضل مجدالدين عبدالله بن محمود بن مودود موصلي حنفي            | ۳۸۲۵          |
| ہدایہ                   | حضرت شيخ الإسلام مولانابر ہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی، حنفی | ۵۹۳           |
| عنابيه                  | علامهاكمل الدين محمد بن محمد بابرتي                               | <i>ه</i> 4۸۲  |
| بنابي                   | امام بدر الدین ابو محر <sup>عی</sup> نی                           | <i>ی</i> ۸۵۵  |
| کفای <sub>ت</sub>       | علامه جلال الدين بن شمس الدين خوارز مي                            | <i>∞</i> ^**  |
| در مختار                | علامه علاءالدين حصكفي                                             | ۸۸۰اص         |
| ردالمختار               | علامه محمدامين ابن عابدين شامي                                    | ∞1521         |
| النهرالفائق             | علامه سراح الدين عمروبن مجيم مصري                                 | ۵++اص         |
| شرح نقابير              | علامه على بن سلطان ملاعلى قارى                                    | ۱۰۱۴ ه        |
| فتاوى قاضى خان          | علامه حسن بن منصور قاضی خال                                       | ۵9۲ ص         |
| فتاویٰ بزازییه          | علامه محمر بن محمد بن شهاب بن بزار                                | ع۸۲۷ <i>ه</i> |
| مكتقى الأبحر            | شيخ ابرا ہيم بن محمر حلبي، حنفي                                   | 290Y          |
| مجمع الأنهر             | شيخ عبدالله بن محمه بن سليمان                                     | ۵۱۰∠۸         |
| الحاوى                  | علامه جلال الدين عبدالرحمٰن سيوطي                                 | 911ه          |
| غنية الشملي             | علامه محمدا براہیم بن محمر حلبی                                   | @9QY          |
| نهایه                   | علامه حسام الدين حسن بن على سغنيا في حنفي                         | ااكھ          |
| فتاویٰ تا تارخانیه      | علامه بن علاء انصاری ، دہلوی                                      | <i>۵</i> 4۸۲  |
| الأشباه والنظائر        | علامه زين الدين بن ابراہيم بن نجيم                                | ه∠4           |
|                         |                                                                   |               |

| 1+9٨                | علامه احمد بن محمر ،محمو دی مکی                        | غمز عيون البصائر         |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 201L                | علامه علاءالدين بن أني بكر مسعود كاساني                | بدائع الصنائع            |
| الاااھ              | علامه شيخ نظام الدين وَالتَّقِيلِطُيْمِ                | فتاوى عالم گيرى          |
| ٢١٢٥                | علامه بربان الدين محمود بن تاج الدين احمد بن عبدالعزيز | محيط برماني              |
| 1201ھ               | علامه محمدامين ابن عابدين شامي                         | رساله: تنبيه ذوى الأفهام |
| 1201ھ               | علامه محمدامين ابن عابدين شامي                         | رساله نشر العرف في بناء  |
|                     |                                                        | الأحكام على العرف        |
| 1201ھ               | علامه محمدامين ابن عابدين شامي                         | رساله شرح عقودرتم المفتى |
| ۴ ما اله            | مجد داعظم امام احمد رضا قادری، بر کاتی                 | فتاوى رضوبيه             |
| ۴ سالھ              | مجد داعظم امام احمد رضا قادری، بر کاتی                 | جبدالممتار               |
| 9كااھ               | علامه شاه ولی الله محدث دہلوی                          | حجة الله البالغه         |
| ۴ سالھ              | مجد داعظم امام احمد رضا قادری، بر کاتی                 | الملفوظ                  |
| ے اسمار<br>کا اسمار | صدرالشربعه مفتى محمرامجد على رضوي                      | بهار شريعت               |
| ے اسمار<br>کا اسمار | صدرالشريعه مفتى محمرامجد على رضوي                      | قامع الواهيات            |
| ے اسمار<br>کا اسمار | صدرالشربعه مفتى محمرامجد على رضوي                      | فتاوى امجدييه            |
|                     | * K.                                                   |                          |

#### رسائل رضوبيه

|                 | *                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| ۴ ۱۳۴۴ <i>ه</i> | مجد داعظم امام احمد رضا قادری خِلاَّعَةُ         |
| ۵۱۳۲۰           | مجد داعظم امام احمد رضا قادری زمین عَلَيْقَالُهُ |
| ۵۱۳۲۰           | مجد داعظم امام احمد رضا قادری رَثِنْ عَلَيْ      |
| ۵۱۳۲۰           | مجد داعظم امام احمد رضا قادری رَثِنْ عَلَيْ      |
| ۵۱۳۲۰           | مجد داعظم امام احمد رضا قادری رَثِنْ عَلَيْ      |
| ۵۱۳۲۰           | مجد داعظم امام احمد رضا قادری رَثِنْ عَلَيْ      |
| ۵۱۳۲۰           | مجد داعظم امام احمد رضا قادری رَثِنْ عَلَيْ      |
| ۵۱۳°۰           | مجد داعظم امام احمد رضا قادری رَثِنَّ عَلَّ      |
| ۵۱۳°۰           | مجد داعظم امام احمد رضا قادری رَثِنَّ عَلَّ      |
| ۵۱۳°۲۰          | مجد داعظم امام احمد رضا قادری رَثِنَّ عَتَّلَ    |
|                 |                                                  |

حاجزالبحرين الواقى عن جمع الصلاتين النهى الحاجزعن تكرار صلاة الجنائز اجلى الإعلام أن الفتوى مطلقًا على قول الإمام القطوف الدانية لمن احسن الجماعة الثانية الأحلى من السكر المنى والدرر لمن عمد منى آرڈر شائم العنبر فى آداب النداءامام المنبر افاقة الأثام لمانعى عمل المولد والقيام الطراز المعلم الطراز المعلم البيان الوضوء

| ۴۳۱۱۵          | مجد داعظم امام احمد رضا قادری وظافظاً        | الهبة الأحمديب                            |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۰۹۳۱۵          | مجد داعظم امام احمد رضا قادری خِتْانِقَالُهُ | اراءة الأدب لفاضل النسب                   |
| ۴ ما سالھ      | مجد دأعظم امام احمد رضا قادری خِنْانِقَالُهُ | اجودالقرئ لطالب الصحة فى القُرىٰ          |
| ۰۱۳۴۰          | مجد دأعظم امام احمد رضا قادرى خِتْانِقَاتُهُ | ا قامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامه |
| ٠٩٣١٥          | مجد دأعظم امام احمد رضا قادرى خِنْاتِقَاتُهُ | جلى النص في اماكن الرخص                   |
| ۴۳۱۱۵          | مجد داعظم امام احمد رضا قادری خِلاَّئَةُ     | الفقه التسجيلي في عجين النار جيلي         |
| ۰۹۳۱۵          | مجد داعظم امام احمد رضا قادری خِتْانِقَالُهُ | انورالبشارة في مسائل الحج والزيارة        |
|                | كتب اصولِ فقه                                |                                           |
| <b>∞</b> △ • △ | حجة الاسلام محمد بن محمد غزالي               | المستصفى من علم الأصول                    |
| ١١١٩ھ          | علامه محبِّ الله بهاري                       | مسلم الثبوت                               |
| ۵۱۲۲۵          | علامه عبدالعلى محمد بن نظام الدين كندى       | فواتح الرحموت                             |
| 911ھ           | علامه احمد بن الوسعيد معروف به ملاجيون       | نور الأنوار                               |
| ۵۱۲۸۵          | علامه عبدالحليم فرنگي محلي                   | قمرالأقمار                                |
| D4+1           | امام فخرالدين رازى                           | المحصول من علم الأصول                     |
| DYNI           | امام ابن الهام كمال الدين حنفي               | تحريرالأصول                               |
| ∠179           | علامه نقى على خال خِتْلُقِيُّكُ              | اصول الرشاد لقمع مبانى الفساد             |
|                | كتب فقه مالكي                                |                                           |
| D447           | خليل بن اسحاق جندي                           | مختضرالعلامة الخليل                       |
| 1599ھ          | شيخ محمر بن احمد بن محمد عليش                | منح الجليل                                |
|                | تاریخ وسیر                                   |                                           |
| 911ه           | جلال الدين سيوطى                             | تاریخ انخلفاء امام                        |
| 9كااھ          | ِلَى اللهُ مح <i>د</i> ثِ وہلوی              | ازالة الخفاءعن خلافة الخلفاء شاهو         |
| المماه         | المحمد شريف الحق المجدى                      | اسلام اور حپاند کاسفر مفتی                |
|                |                                              |                                           |

#### طبعيات ولغات

جدید طریقۂ تجارت توانائی کے ذرائع بھار گواز ڈکشنری کلاں مخزن الادوبیه ایجادات کی کهانی بحلی کی کهانی ایڈوانس ٹوینتھ سنچری دکشنری

\*\*\*